## ردِقادیانیت

### رىيائل

- والمارين المرابع المرا
- و حرق المائي يوليال قادى إنوى و حاب يروني بريووالي وتابي
- ور سراناتاری مرفظ لیا و مرسیرانا برای ترجیم ارخان
- ور الما المنظم ا
- المنافق و المنافق المنافق المنافق المنافقة المنا

# القالي القالية

جلداه



مضورى باغ رولً ٠ ملتان - فون : 4783486-061

#### بِسُواللَّهِ الرَّفْنِ الرَّحِيْدِ!

• اختساب قاوما نيت جلد باون (۵۲) مولاناصوفي سيدعبدالرطن كيلاني مجددي جناب منشي الله دنته بها ول بوري . حضرت مولا تاسيد عبدالسلام قادري باندوي حفرت مولانا مجرج اغ صاحب حضرت مولانا قاري حضرت كل بنول حضرت مولا نا عبدالرحن فيصل آبا و جنّاب يروفيسرانم . بية آغا خان جنا ب مهرعبد الرحيم جو برجلي جنا ب سيدمحمر غلام احمر پور ي جناب پر وفيسرسيدمحو دعلى كورتطوى حضرتَ مولانا مثنا ق اخر بوتوي حضرت مولا ناعبدالحق دحيم بإرخان حضرت مولايا محم مطيع الحق حطرت مولا ناعلم وين ما فظ آ يا د

صفحات : ۵۳۲

نيت : ۲۵۰ روپي

نطبع : عاصرزين يريس لا مور

طبع اوّل: مارج ١٠١٣ء

ناشر عالم مجلس تحفظ فتم نبوت هضوري إغ وولملتان

Ph: 061-4783486

## بنوالله الألاف التعنية! فهرست رسائل مشموله ..... اختساب قاديا نبيت جلد ۲۵

|             | <del></del>                           |                                                             |          |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 14          |                                       | وفروب                                                       |          |
| . 9         | مولا ناصوفى سيرعبدالرطن كميلاني مجدوى | ختم نبوت المعروف إيثم بمرحماني يرصن قادياني                 | 1        |
| 14          | جناب خشى اللهوجة بهاول بورى           | حالات قادياني خلاف آيات آساني (١٩٠١ه)                       | r        |
| 110         | مولانا سيدعبدالسلام قادرى باعدوى      | تنفر برامین ختم نبوت، برگلوئے قادیا نیت                     | <b>.</b> |
| 11/2        | حفرت مولانا محرجراغ صاحب              | تراغ بداعت                                                  | ۳        |
| <b>19</b> 2 | حضرت مولانا قارى حضرت كل بنول         | قاديان تحريكاسلام كفلاف أيكسارش                             |          |
| 220         | حضرت مولاناعبد الرحن فيصل آباد        | تحذيعماني بلفرقة القادياني                                  | ٧        |
| ٣٣٣         | جناب پروفیسرایم. ہے آغاخان            | ختم نبوت پرایک نظر<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2        |
| rra         | جناب ميرعبدالرحيم جو يرجملي           | جارسويس ني يعنى مرزا قاديانى كفرعب كاريال                   | <b>A</b> |
|             |                                       | مجوعه كفريات مرزاغلام احمدقادياني                           | 4        |
| ror         | جناب سيدمحه غلام احمه لإرى            | واحكام مرجبةرآن رحماني ورباني                               |          |
| الما        | جناب پروفیسرسیر محمود کی کورتھلوی     | احدیہ(اسلای کا بمہ)                                         | 1+       |
| MAT         | حضرت مولانامشاق احد موتوى             | مرزا کاچېره اپني آئينه يش                                   | 11       |
| 1799        | حعرت مولاناعبدالتق دحيم بإرخان        | فرقی سیاست کے برگ دبار                                      | 1        |
| ۵-۵         | حضرت مولا نامخد مطيع المحق            | چيـنان مرزا                                                 | ١٣       |
|             |                                       | چەھوىي مىدى كادجال كون؟                                     | Im       |
| oro         | حضرت مولا ماعلم وين حافظ آباد         | بحاب چوهوي كاچاعه                                           | <b>-</b> |
| -           | .,                                    |                                                             |          |

#### مِسْوالله الزَّفْلْسِ الرَّحِينةِ!

#### عرض مرتب

الحمدلله وكفي وسلام على سيد الرسل وحاتم الانبياء. امابعد!

قارئين كرام! ليجيحض الدرب العزت كصل وكرم ساحساب قاويانيت كى جلد

باون (۵۲) بیش خدمت ہے۔اس میں کل ۱۲ ارسائل و کتب جمع ہوئے ہیں، جن کی تفصیل بیہے:

ختم نبوت المعروف ايلم بم رحماني برعنق قادياني:

یدرسالہ جناب مولوی صوفی سیدعبدالرحن خان گیلانی مجددی کا مرتب کردہ جو ۱۹۳۵ء نیس شائع ہوا۔اڑسٹیسال بعددوبارہ بیاس جلد بیس شائع ہور ہاہے۔سید، گیلانی ،مجددی اورخان کا اجتماع مؤلف کے نام بیس بھھ بین ہیں آر ہا۔موصوف مالیرکوٹلہ بھارتی پنجاب کے رہائش متھے۔ اس بیفلٹ کے علاوہ بھی ان کی کتب ہیں۔

٢..... حالات قادياني خلاف آيات ماني (١٩٠١ء):

اس كادوسرانام\_

غلام احمقاً دياني كاصلى حالات (١٩٠١م):

اس کانتیرانام۔

مخلف اعتقادقاد مانی (۱۹۰۲ء):

اس کے ٹائٹل پر بیدووشعر بھی درج ہیں۔

اگر حق کی مختبے ہے جاہ بیارے خدا سے ڈر تصب جھوڑ بیارے نہ مانے جو جدیث مصطفے کو اس کو آگ ہے درگور بیارے

پہلے دوناموں سے بن تالیف ۱۹۰۱ء لکتا ہے۔ تیسرے نام ۱۹۰۱ء بن اشاعت ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے مصنف جناب نشی اللہ دنہ صاحب سے جویتیم خاندریاست بہاول پور میں ملازم سے۔ آیک سوبارہ سال بعداب دوبارہ اس جلد میں ریکاب شائع ہور ہی ہے۔

س..... نخبر برابين تم نبوت برگلوئ قاديانيت:

مولانا سید عبدالسلام قادری با عددی کی مرتب کردہ ہے۔ موصوف جمعیت علماء پاکستان کراچی کے نائب ناظم تھے۔

.... چراغ برایت:

مؤلفہ حفرت مولانا محرح اغ صاحب ،موصوف حفرت مولانا سیدمحر انور شاہ کشمیری کا اسیدائی میں مولانا کے مام سے تحریکیا کے مام سے تحریکیا جواس وقت ہرتر ندی پڑھانے والے کے لئے جراغ راہ کا کام دیتی ہے۔

حضرت مولانا سيدمحمر انورشاه تشميرك كافتنه قاديانيت كے خلاف جوجذبه جهاد تھا۔ وہ نسبت حضرت مولایا محد چراغ مرحوم میں مجنی نتقل ہوئی۔ آپ دوقادیا نیت کے اپنے وقت کے اہام تے۔ان کی خوبی یقی کدوه مرزا قادیانی کی تلذیب اس کی این تحریرات سے کرتے تھے۔ ہارے استاذ محرم فاتح قادیان حفرت مولانا محرحیات صاحب، حفرت مولانا محرج اغ صاحب کے ردقاد پانیت پرشا گردادر جانشین تھے۔حصرت مولا نامحہ چراغ صاحبؓ نے ایک کا بی ردقادیا نیت پر مرتب کی تھی۔جس میں فتم نبوت، حیات سے علیہ السلام ادر کذب مرزا تینوں موضوعات پر جاندار مناظرانه مباحث كودريا بكوزه بندكيا كيا تعارعرصه تك وه كالي نقل درلقل موتى ربى حضرت مولانامحمه حیات ای کوسامنے رکھ کرتیاری کرنے کا اپنے شاگردول کو تھکم دیتے بیتے۔مولا نامحہ چراغ کوجرا نوالہ میں جامعہ عربیہ کے بانی تھے۔آپ کے صاحبزادہ حضرت مولانا محد انور صاحب نے فروری ۱۹۹۰ء مين اس كالي كوكتاني شك "حراغ بدايت" كينام برشائع كيار معرت مولانا محرج اغ صاحب كى کا لی براکٹر حوالے مرزا قادیانی کی کتب کے الموری ایڈیٹن کے تھے۔کا لی کو جب کتابی شکل میں شائع کرنے کا ارادہ ہوا تو مولا نامحر انور صاحب کے حکم پران کے دونمائندے ملتان دفتر مرکزیہ آئے۔حضرت مولا ناعبدالرجیم اشعر الی معاونت سے انہوں نے قادیان دچناب مگرایڈیشنوں کے حوالہ جات اس پر لگائے۔اب ایڈیشن میں الممدلند! کردجال قادیان کی کتب کے مجموع خزائن کے حوالہ جات بھی لگادیے گئے ہیں۔ ہمارے ہال علمی طقون میں ایک لفظ" جامع" کا استعال کیا جاتا ہے۔واقعہ میں روقادیا نیت کے لئے یہ کتاب جامع کا ورجہ رکھتی ہے۔ رائع صدی بعد جدیداید یشن کی اشاعت عالمی مجلس کے لئے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے دادا استاذ حضرت مولا ما محمد جراع اتحاد العلماء كيمى بانى تع جوجماعت اسلامى باكتان كاذيلى اداره بـ مولانا محرج اغ ب جناب مودودی صاحب کا جوڑ بجاطور پر ہمارے خیال میں ریشم میں ٹاٹ کے پیوند کے متر ادف ہے اور اس ے بہترتعبر کرنی کم از کم فقیر کے لئے ممکن تہیں۔ کتاب کی اشاعت ببرحال مارے لئے وحیروں خوشیال لئے ہوئے ہے۔اس کتاب کی احتساب میں شمولیت کویا فقیرراقم کی اینے واوا استاذ سے أيك نسبت قائم موجانے كى خۇتخرى اين اندرىموت موت سے فالحمد لله!

مدرستجویدالقرآن مبرح و از بنول کے مبت علاء اسلام کی مرکزی شوری کے رکن، فدائے ختم نبوت قاری حضرت کل صاحب نے ردقا دیا نیت پر کتاب تحریر کی۔ اب اس کو احتساب کی اس جلد میں شامل کرنے پر بہت خوثی ہورہی ہے۔ حضرت قاری ' حضرت گل' خوب مجاہد ختم نبوت سے فقیرراقم کے مہر بان سے ہرسال چنیوٹ و چناب گرختم نبوت کی کا نفرنسوں میں شریف ہوستے۔ اپنے ایک مہر بان کی کتاب کو احتساب کی اس جلد میں محفوظ کرنے کی سعادت پر اللہ تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر بجالا تا ہوں۔

٢ ..... تخفذ تعماني الفرقة القادياني:

المسسم حتم نبوت برايك نظر:

جناب پردفیسرایم ہے آغا خان، ایم اے کا مرتب کردہ ہے۔ چوھ داگست ۱۹۲۰ء میں پہلی بارتبلیفی مرکز ریلوے روڈ لاہور سے شاکع ہوا۔ نصف صدی بعداسے دوبارہ اس جلد میں شامل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق سے سرفراز فرمایا۔

٨..... چارسويس ني يعنى مرزا قادياني كى فريب كارياب:

جہلم مجلس احرار الاسلام کے صدر مہر عبدالرجیم جو ہر جملی تنے۔ انہوں نے بید سالہ تر تنیب دیا۔ اس کے ٹائٹل پر موصوف نے بی تعارف شاکع کیا۔

''اہل سنت والجماعت کے بعض عقائد کے متعلق مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یا تیں سنت اللہ کے خلاف ہیں۔اسٹریکٹ میں ان کے لغواور بیبودہ اعتراضوں کا جواب پرلطف پیرا بیرش دیا گیاہے۔''

٩..... مجموعه كغريات مرز اغلام احمه قادياني واحكام مرتبة قر آن رحماني ورباني:

اس کے مؤلف سیدمحد غلام خلیفہ شخ عبدالقا در جیلانی ہیں۔ بیصا حب احمد پورشرقیہ ضلع بہاول پور کے متیم تھے۔ شخ عبدالقاور جیلانی سے مراد حصرت بغداد کی تنہیں بلکہ اوج شریف کے ان کے ہمنام کوئی ہر رگ مراد ہیں۔ صادق الانوار بہاول پورمطیع سے اولاً بیشا کتے ہوا۔ پردفیسر سیرمجودیلی صاحب کا مرتب کرده بدرسالد بدا ابوری مرزائی جماعت کے سر پراومولوی مجرطی لا بوری ایم ایس نے اس کے تاج پررسالد مرتب کر اسکونت کے بار جہاں اور حجرات کو بدرسالہ مجوایا ہوگا وہاں سیدمجود علی صاحب کو بھی بدرسالہ بجوایا۔

آپ نے اس پرجا کہ قائم کیا تھا جواس پہفلٹ کی شکل میں شائع ہوا۔ پردفیسر سیدمجود علی درا تدجیر کالج کورتھلہ سے ریٹائرڈ تھے۔ آپ نے متبر ۱۹۳۱ء میں بدرسالہ تحریر کیا۔ رسالہ کیا ہے،
مرزا قادیانی کے بعین لا بوریوں کی تردید میں تیر بہدف نوات شاصتہ اوردنشیں انداز کہ جی خوش مواجاتے ستر (۷۲) سال بعددوہارہ اشاعت کی سفادت پردل بارے خوتی کے بلیوں انجال رہا ہے۔
دیا ہے۔ فالحمد اللہ تعالیٰ!

السن مرزاكاجرهانية آنينيل

مولانا مشاق احمد ہوتوی اس کے مرتب ہیں۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے یہ شائع ہوا۔ بعد میں حضرت مولانا مختارات ، جامعہ دشید یہ فلمنڈی ساہوال اور پھر جامعہ حفیہ بورے والا میں صدر مدرس رہے۔ جامعہ مظاہر العلوم سہار نیور کے فاضل ہے۔ حجے معنی میں یادگاراسلاف اور عالم ربانی تھے۔ طفے کے دوسرایت میں آپ کا نام بھی درج ہے۔ اس رسالہ میں مرزاتا دیانی کی مرصع گالیاں ، سیاہ جھوٹ ، غیر محرم عودتوں سے اختلاط ایسے مسائل کوزیر بحث لایا گیا ہے۔ ایس جلد میں اسے محفوظ کرنے پرخوشی ہورتی ہے۔

اا ..... فرقی سیاست کے برگ وبار:

حضرت مولاناعبدالحق مجلس احرار اسلام شلع رحيم يارخان كرمنما كاليمرتب كرده رساله بجده ارج ١٩٥٠ء مين شائع مواراب جواليس سال بعددوباره بيا شاعت خوشى كاموجب ب-١١..... چيتان مرزا:

حفزت مولانا محرمطیع الحق صاحب جو جمعیت علاء اسلام پنجاب کے متاز رہنما تھے۔ آپ نے بید سالہ مرتب کیا۔اس کے ٹائٹل پر منصف نے خود می تعادف کھھا۔

" ' 'ہم تو تب جانیں کہ کوئی ان ارشادات کی تلاوت کر کے یہ بتادے کہ مرزاتی ہندہ سے یا خدا؟ اُمنی ہندہ سے یا خدا؟ اُمنی سے یا نبی ہورت سے یا مرد؟ مال سے یا باب؟ مسلمان سے یا کافر؟ انسان سے یا پھر؟ پاکتان بننے سے قبل کا شائع شدہ ہے۔ جمعیت علاء اسلام سے مراد حضرت علامہ شبیرا حمد عثائی کی قائم کردہ جمعیت مراد ہے۔ یہ راقم کا اندازہ ہے۔''

| ,                                       | جاند:     | ودھویں کا   | چودهویں صدی کا دجال کون؟ بجواب چ              | ۱۱۳      |
|-----------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------|----------|
| ہے جائد ج حایا کہ                       | لەلكەكر ب | جاند' ُرسا  | قادیانیوں نے "بدر کامل لینی چودھویں کا        |          |
|                                         |           |             | فى بدركال تفارجامع مجدالل مديث حافظة با       |          |
|                                         |           |             | )''چودھویں صدی کا د جال کون؟'' ٹائی پیرسالہ   |          |
| ساحرات کے                               | جلد) مير  | ) بادن ت    | غرض احساب قادمانیت کی جلد ہذا (لیخ            |          |
|                                         |           |             | اد کتب محفوظ ہو گئے ہیں جن کی فہرست پر ایک با | سمادسائل |
| دسالہ                                   | 1         | . K         | مولا ناصوفی سپدهبدالرمن کیلانی مجددی          | ,1       |
| کتاب<br>رسالہ                           | 1         | ک           | جناب مثى الله دنة بهاول بورى                  |          |
| دمالہ                                   | 1         | 6           | مولاناسيد عبدالسلام قادري باندوي              | ۳        |
| كتاب                                    | 1         | کی          | حفرت مولانا محرج إغصاحب                       | ۳        |
| دمالہ                                   | 1         | 6           | مولاتا قارى حضربت كل بنول                     | ٠۵       |
| دېماله                                  | . #       | 16          | مولاناعبدالرحن فيقلآ ماد                      | Y        |
| دسالہ 🐪                                 | 1         | · K         | يروفيسرائي سجآ غاخان                          | 4        |
| . دمالہ                                 | 1         | 8           | مهرعبدالرحيم جو هرجهلمي                       | ٨        |
| دمالہ                                   | f         | 8           | سيدمحر غلام احمد بوري                         | q        |
| دمالہ                                   | 1         | 6           | پرفیسر سیدمحمودعلی کپور تصلوی                 |          |
| دسالہ                                   | 1         | <b>6</b> `. | مولا نامشاق احمد مولاي                        | !!       |
| دمالہ                                   | f         | 6           | مولا ناعبدالحق رجيم بإرخان                    | ٠١٢      |
| ٠ درماله                                | 1         | 6           | مولا نامحرمطيع الحق                           |          |
| دسالہ                                   | f         | 6           | مولا ناعكم دين حافظآ باد                      | 10       |
| *************************************** |           |             |                                               |          |

محویا۱۱ حفرات کے کل ۱۳ رسائل وکتب احتساب قادیانی کی جلد (۵۲) میں شامل اشاعت ہیں۔ حق تعالی شرف قبولیت ہے۔ مرفراز فرمائیں۔ آمین، بسحرمہ عاتب النّبیین!

محمّاج دعاء: فقیرالله وسایا! ۱۸رجهادیالاوّل۱۳۳۴ه، بسطابق ۳۰رمارچ۲۰۱۳ء المعروف بم رحمانی عرض قادیانی برعبدالرئن سيلاني مجددى

#### ومنواللوالزفان الزعينو

امابعد واضح موکراتاع حفرت محمصطفی الله برمسلمان کمد کو پرفرض مین ہے۔جیسا کہ خداوندت الله فساتبعونی کہ خداوندت الله فساتبعونی کہ خداوندت الله فساتبعونی سحب کم الله ویففرلکم ذنو بکم والله غفور رحیم (آل عمران:۳۱) "و کہ دوکہ اگرتم الله سے مجت رکھتے ہوتو میری تابعداری کرو۔اللہ کم کو پیار کرے گا اورتہارے کناہ پخش وے گااوراللہ معاف کرنے والا اورتم کرنے والا ہورج کرنے والا ہے۔

جاننا چاہے کہ اتباع تھم کے لئے عظمت و حرمت کا پیدا ہونا ایک لازی امر ہاور عظمت و حرمت کی پیدا ہونا ایک لازی امر ہاور عظمت و حرمت کی معرفت اور محبت ہے پیدا ہو گئی ہو گئی علیہ الصلاق و السلام کی محبت پیدا ہوگی تو لازی طور سے وہ عظمت و حرمت کو مذ نظر رکھتے ہوئے احباع تھم کے لئے مستعد ہو جائے گا۔ حمر عظمت و محبت پیدا کرنے کے لئے آ تخضرت معلقے کی سوائے حیات، اقوال اور اعمال کا بہ نظر عائز مطالعہ ضروری ہاور اگر بہ نظر عائز مطالعہ جیس ہو اور اگر بہ نظر عائز مطالعہ جیس ہوگا تو معرفت و محبت پیدا نہیں ہو سکتی اور جس کے مطالعہ بیں جس قدر کی ہوگی اور جس کے دل بیں معرفت و محبت کی کی ہوگی۔ اس کے دل بین نی علیہ السلام کی عزت و حرمت پیدا نہیں ہو سکتی اور جب جب دل بین عزت و حرمت نہیں تو وہ محمق کی فرما نبر داری سے محروم ہوا تو خدا تعالیٰ کی محبت زائل ہونی شروع ہوگی اور جب خدا تعالیٰ کی محبت زائل ہونی شروع ہوگی او لازی طور سے اس محف کا ضمانہ جہنم میں ہوگا۔ کو تکہ خدا تعالیٰ کی معرفت و محبت کا حاصل ہونا ایک لازم و ملزوم امر خداتی کی معرفت و محبت کا حاصل ہونا ایک لازم و ملزوم امر ہے۔ جس کے بغیر نجات ابدی ناممکن ہے۔

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ 'فر مایا رسول خداشا ہے نے کہ نہیں ہوسکا مومن تم میں ہے کوئی، یہاں تک کہ ہوں میں بیارا اس کی طرف اس کے باپ اوراس کی اولا واور تمام ووسرے آ دمیوں کی نسبت' ( بناری وسلم )

اس زمانہ میں بینی چودھویں صدی کے اندر عام طور پرویکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مطرت میں جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مطرت میں تالیہ کے مسلمانوں میں رسول اللہ تھا تھا کہ مسلمانوں میں رسول اللہ تھا تھا ہے۔ کہ مسلمانوں کا شوق بالکل زائل ہور ہاہے۔ جبیبا کہ نقشہ مندرجہ ذیل سے بخوبی واضح ہوگا۔

نی علیہ السلام نے تھم ویا ہے کہ مسلمانو! ڈاڑھی رکھا کرواور موقیس کو ایا کرواور تھم
کے علاوہ خود رسول علیہ السلام نے مدت العربھی ڈاڑھی استرے سے ٹیس منڈوائی ۔ کین کیا
بوڑھے اور کیا جوان، کیا امیر اور کیاغریب، اکثر اہل اسلام نے ڈاڑھی کا صفایا بیٹرے حوصلہ کے
ساتھ شروع کردکھا ہے اور اپنے تیفیر بر اللہ اسلام نے ڈاڑھی کا صفایا بیٹرے فیشن کی
تقلید اختیار کردکھی ہے۔ تہ بند اور پاجامے ہیں کہ طلاف تھم رسول مائے فینوں سے بیچے رکھے
جاتے ہیں اور بڑے ذوق وشوق سے بے ملک نواب کی طرح اتر اسے ہوئے سڑولوں اور گھول کی
صفائی کی جاتی ہے اور اس بات کی پرواہ تک نہیں کہ ہمارے پینیمرعلیہ السلام کا اس بارہ ہیں کیا تھم
صادر ہوا ہے۔

رسول عليه السلام في فرمايا تفاكه جس كمريض تصوير بوكى - اس كمريض رحمت كا فرشته وافل نبیں ہوتا کیکن آج کون سا گھرہے جس میں تعبور نبیں لواطت اور زنا کا ری سے اپنی امت کومنع کیا تھا۔ گرمسلمانوں میں اس کا اس قدررواج ہے کہدوسری قومیں ان کے متعابلہ میں شرماتی ہیں۔ باہمی اتحادادر ہوردی کی تاکید فرمائی تھی۔ گر بجائے اتحاد دہدروی کے تفریق و تشعیت کے دردازے کھولے جاتے ہیں۔علماء ہیں کروہ حضور اللہ کا حکام سے روگروانی، صاف ادر صرح احکام نبوی کوتاد یاات کے دربعدسے مبودونساری کی طرح محکراد سے بیں اور باقی و محر جابلوں کا تو کیا ذکر ہے۔ سوتلی دادی، تانی کے ساتھ تکاح جائز کیا گیا۔ جاچی، مای کے ساتھ تکاح طلال قراره یااوراس کے ساتھ منتم تم کی شرابی بھی مباح طلال قرار دی تیس، وغیرہ وغیرہ ۔ (معاذاللہ) غرضيكه برطرح برجكه اور برمعامله من ني الملك و حكم اور مشاء كي خلاف الي نفساني خواہشات ادر رسم و رواج کی بیروی کی جاتی ہے اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور محبّ رسول ۔ان سب حرکات کا باعث میں ہے کہ بعدز ماند کی وجدسے نبی علید السلام کی معرفت اور محبت میں کی واقع ہوگئ ہےاور یمی وجہ ہے کہ جس کےسب عام سلمانوں کے ولوں میں عظمت وحرمت نبوت باتی نہیں رہی اور جب عظمت وحرمت نبوت زائل ہوئی توعظمت وحرمت دیلی خود بخو دمفقو د موتی چلی گئ

قرآن وحدیث ہےلوگوں نے اعراض کرلیا اورعلائے وقت کے فاوی پڑل ورآ مد شروع کردیے مے اور جب ویعظمت وحرمت مفقود ہوئی تو الی غضب کے آثار بھی نمودار ہوتا شروع ہوگئے۔ اسلامی حکومتیں ناپید ہونے آئیں۔ لاکھول مسلمان مرتد ہوکر آریداور عیمائی بن کئے۔ اس کرم بازاری کود کھے کر جگہ برجگہ مدعیان نبوت بھی پیدا ہونے گئے۔ چنا نچا ایران بن علی محمد باب نے کعبداور قرآن کومنسوخ قرار دے کراس کے بجائے البیان جاری کردیا اور کعبہ کیم بنا بھی جائے بہا واللہ کی قبر کو فخر حاصل ہوگیا اور ہند دستان بیل مرز اغلام احمد قادیائی کو نبوت کا جامہ پہنا کو سنسل السانی حضرت محمد اللہ کے پہلو بہ پہلو کھڑا کردیا گیا۔ علوم دینیہ ومعارف شرعیہ سے نابلد لوگ الور شام کی تا فرقہ اس معنوی نبوت کے جای بن کرایک جماعت کی نابلد لوگ اور فاکھول مدید کے چندے جسم کرے اپنی اپنی جماعت کو توتی دیے کی خشرے کی خور سے کی دور قریق ایرانی اور ہندوستانی نے اپنی اپنی جاعت کو توتی دیے کی خور سے کی دور قریق ایرانی اور ہندوستانی نے اپنی اپنی بوت کا علان کرنا شروع کردیا۔

ہائی بوت کا بیاعلان ہے کہ قرآن منسوخ ، سود طال ، مکدے بجائے قبر بہاء اللہ مجود، یا نج نمازوں کے بجائے تین نمازیں ، رمضان کے روزے بالکل معاف، تقید (دھوکے بازی) جائز وقیرہ وقیرہ۔

مندوستان کی مرزائی نبوت کا بیاعلان ہے کہ جہادمنسوخ، ج معاف، مکہ کے بجائے تاویان ام القریٰ قرار دیا گیا۔ چتا مجت قادیان ام القریٰ قرار دیا گیا۔ چتا ٹی تحریر ہے کہ:

٣ .... أن جو قاديان ي تعلق فيس ركع كاروه كانا جائ كارتم دروكم من عدد كول كانا

جائے۔ پھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤل کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکہ اور

مديند كي جمالتول عددوه و كاكريس؟" (هيفت الروام ٢٥، ملائلة الله ٢٥)

اس كسواءامت محديد كلم وملانون كانبت نوى بكر:

"..... "مرزا قادیانی کے شمانے والے تمام سلمان کافراور وائر ہ اسلام سے فارج ہیں۔"
(آئیز مدانت ص ۲۵)

..... " " " ماز من ملان كي إنتذاء حرام ب "

(افكم عرفروري ١٩٠٢م، الوارخلافت ص ٩٠٦ مَيْدِ صدافت ص ٨٩)

س..... "دمسلمانوں سے رشتہ ناتہ جائز نہیں۔" (انوار ظلافت م ۹۳، برکات ظلافت م ۵۵)

است مسلمان کے جنازہ کی فماز احمد کو تا جائز ہے۔ غیراحمد کی چونکہ سے موجود کی نبوت کے مکر ہیں لہٰذاان کا جنازہ ان کونہ پڑھنا چاہئے۔" (انوار ظلافت م ۱۹۳۱)

محن سل انساني مرمعطفي، احرمجتي الملك كي نسبت اعلان ب:

ا ...... دمیح موعود کا وی ارتفاء آنخضرت کالی سے زیادہ تھا ادر پرجز دی فضیلت ہے جو حضرت کی میں استعمال ہے۔'' حضرت کی خضرت کی تعلق میں ماصل ہے۔''

(مضمون وُاكثر شاه لوازقادياني، رسالدريوليآ ف ريليجز قاديان بحي ١٩٢٩م).

۲..... "دید بالکامیح بات ہے کہ برخض رق کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا ورجہ پاسکتا ہے۔
حتی کہ محر سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ " (ڈائری خلیف قادیان، افعنل قادیان می فہرہ جولائی ۱۹۲۲ء)
سی نظمی نبوت نے می موجود کے قدم کو پیچھے نہیں بٹایا۔ بلکہ آ کے بڑھایا اوماس قدر آ کے
بڑھایا کہ نی کریم کے پہلو بہ پہلولا کر کھڑا کردیا۔ "
(کلستان میں اس اس کا کہ سے کہا و بہ پہلولا کر کھڑا کردیا۔ "

ہندوستان کی مرزائی نبوت کے یہ چنداعلانات اختصاراً ہدیہ ناظرین ہیں۔ ناظرین خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرزائی جماعت کے اندر حفزت محن نسل انسانی سردار دوجہاں محمد مصطفی اللہ کے کیسااور کتنامر تبدودرجہ حاصل ہے۔ است محمد یہ کے کمہ کومسلمان تو کس گنتی و ثاریس ہو سکتے ہیں۔

حضرت محن سل انهائی وبزرگ ترین سی ہے کہ جس کی نبست قرآن مجید میں ذکرآیا ہے کہ: ''ان الله و مسلا شکته به حسلون علی النبی، یابهاالذین امنو صلوا علیه وسلموا تسلیما (الاحزاب: ٥٠) '' ولین الله تعالی اوراس کے فرشتے اس نی پروروو بھیجت رہتے ہیں۔ اے ایمان والوم مجی اس پرورودوسلام میجتے رہا کرو۔ کھ

اوراس كےعلادہ خودخداتعالى حديث قدى كوريع فرماتا ہے:

"لولاك لماخلقت الافلاك" ﴿ الرُوْ (اَعِيمٌ ) شهوتا تُوسُ آسانوں كو پيدا يى شركا - ﴾ اوراى فرمان خدادى كے متعلق كيا خوب ايك شاعرنے كہا ہے:

بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختر نی خدا کربعد مزرگ کام تریخی کوجامل سے علمت اسلمین کا بی اعتقاد چلاآ تا ہاوراجماع امت یمی ہے کہ خدا تعالی کے بعد بزرگ ترین ہی حضرت محمد مصطفی علیقت کی ہستی ہے۔ اس کے بعد کوئی درجہ بزرگ باتی نہیں۔ اس سے اور الوہیت اور ربوبیت کا می مرتبہ ہے۔ لیکن مرزائی نبوت کے اعلانات سے پند چلا ہے کہ مرزاغلام احمد کا دینی ارتقاء آئے خضرت کے خضرت کے اور مسلم ہے۔ اور تقاور برخص ترتی کرسکتا ہے۔

برقامی دعام جانے ہیں کرتی کا دارد مدار ہر جگددین اور دنیا ہی عمل اور کارگزاری پر بہوتا ہے۔ صحرت محدرسول اللہ اللہ کا کر گزاری اور سرگذشت سے بخوبی پید چلا ہے کہ حضرت محد نے بیبی اور لاوار ٹی کی حالت ہیں غیر ذی ورع بہاڑی، ریکستانی اور جنگ بوطاقہ کے اعد بغیر تعلیم حاصل کے جب کہ عامہ عرب پھروں، درخوں اور سیاروں کی پوجا ہیں گرفتار ہے، تن تنہا تو حید باری تعلی گی آواز بلند کر کے تمام ملک عرب کو بت پرتی اور دیگر جملہ بدر سومات سے بالکل پاک دمافی کر دیا اور بلا خرصم کی تکالیف برواشت کرنے کے بعد ایک گل عرصہ کے اعد تم آن کی حوالہ کر ملک عرب کی حکومت اپنی امت کے حوالہ کر کے اور نسل انسانی کی ترقی کے لئے قرآن اور اپنا اسور حسنہ چھوڑ کر اس دار فانی سے رحلت فریا گھرے۔

اور پھر آ تحضرت اللے کے بعد حضور علیہ الصلو قا والسلام کی دعاؤں کے مطابق امت

نجی دور تی حاصل کی کہ تھ وں سال کے لیاع رصہ ہل مسلمان تین براعظموں کے مالک تھے
اور بائیس لا کھر بی میل پر عکومت چلاتے تھے ادراس کے ساتھ ساتھ قر آن کریم ادراسوہ حسنہ
نے کروڑ ہاانیا تو سی کومعرفت النی کا جام پلا کراون ترتی پر پہنچاویا۔اس کے برخلاف مرزاغلام احمہ
قادیانی کی سرگذشت یہ ہے کہ متمول زمیندار کھرانے جس والدکی گرانی کے اعدایک شیعہ عالم
سے تعلیم حاصل کر کے شہر سیالکوٹ کی چہری جس کو زمنٹ کے طازم ہوگئے سلازمت کے دوران
میں جاری کی کو استان کی تیاری کی ۔ گراس امتحان جس فیل ہو گئے اور والد کے انتقال کے بعد
طلازمت سے علیم و ہوکر خانہ شین ہو گئے اور دوعیسائیت جس علی نے حققہ جن کی طرح کہا ہیں تحریر
مورود و تا ہوت کر کے خود سے اور وحد تا ہوت کر کے خود سے
مورود و تا ہوت کر کے خود سے مورود کی کردیا۔

معرضت برطاديك ما فحت امن والمان كازمان قاراتكريزي تعليم عام رائح تقى -اس

د مور نظر پرانگریزی والول کی ایک جماعت قائم ہوگی اور چندہ جمع ہونا شروع ہوگیا اور پھر بعدازال رفتہ رفتہ تحریرات میں نبوت کا چرچا شروع ہوتا چلا کیا اور بالآ خر ماہ مکی ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی عکدم شہرلا ہور میں انقال فرما گئے۔

مرزا قاویانی کی زندگانی میں گورداسپورکا ضلع برطانیہ حکومت کے بقضہ میں تھا اور بعد
انتقال اب تک ای عیسانی گورنمنٹ کے ماتحت چلا آتا ہے۔ اگر مرزا قاویانی فی الواقعہ نی ہو کے
تو ضرور تھا کہ قرآنی فیصلہ کے مطابق اور حصرت محقالیہ کے اسوء حنہ کے مطابق ضلع گورداسپور
کے مالک ہوتے درند کم از کم اپنے مریدین کوموضع قاویان کی حکومت تو دے کرجاتے۔ مرزا
قاویانی بوقت انتقال جو پچھا ہے مریدین کوعطافر ماکر کے ہیں۔ وہ صرف زبانی بحث نبوت ہے۔
جو ہردفت ادر ہرآن من مرزائی ممبران کے اندر جاری وساری رہتی ہے اور باقی لین وین کو پچھیس۔
کھاؤہ بیوء گھر اپنے۔ رہو ہمارے پاس، مگر بال اثنا تحریفر ماکئے ہیں کہ بغیر چندہ دیئے جماعت
احمہ بیکا داخلہ بامکن ہے اور جوفض چندہ ندو سے اس کو خارج از جماعت کر دیا جائے۔

یہ چندہ ایک عام چندہ ہے اوراس کے علادہ بہتی مقبرے کی قبر فروثی کا چندہ خاص الخاص ہے۔ لیکن اس تمام چندہ کی رقم پر قبضہ وتصرف خلیف اور امیر جماعت کا ہوتا ہے اور یہی ہردو صاحبان ولہوزی وغیرہ کی ہوائیں کھاتے رہتے ہیں۔ مرید تو بطور مہمانی چندروزرو فی کھڑا کھاسکتے ہیں۔ مرید تو بطور مہمانی چندروزرو فی کھڑا کھاسکتے ہیں اور ہاتی ہیں۔

یادر ہے کہ جہدہ نبوت ایک فتمت عظلی ہے اور خدائی منصب محض خواب اور الہام کا ہوتا
کوئی نبوت کی نشانی نہیں ۔خواب ہر مومن و کا فرسب و یکھتے ہیں۔ پچھ سپے ہوجاتے ہیں اور پچھ
چھوٹے۔ ای طرح الہا بات کا حال ہے۔ الہا بات رحمانی اور شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ دی زشن د
آسان کو ہوتی ہے۔ وی مردو عورت کو ہوتی ہے۔ وی حیوانات اور شید کی تھی کو بھی ہوتی ہے ۔ وی مور خت اور نباتات کو بھی ہوتی ہے۔ اس سے کسی کو نبوت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے معیار کے لئے
قرآنی فیصلہ کے مطابق ہر مدی نبوت کو کتاب اور تھم دھومت کا حاصل ہوتا ایک لازی امر ہے۔ گر
مرز اقادیانی کتاب اور حکومت جیسی نعمت عظلی سے محردم رخصت ہوتے ہیں۔ اس واسطے نبوت
کے مستحق قرار نہیں دیئے جاسکتے۔ فیصلے قرآنی حسب ذیل ہے۔

اول ..... نبوت اور حکومت سے متعلق لعت عظلی ہونے کا شوت: "پیاقوم اذکروا نعمت الله

علیکم اذجعل فیکم انبیاه و جعلکم ملوکاو آتاکم مالم یؤت احدا من العلمین (المسافده: ۲۰) " (المورانشری المورونشری المورونشری المورونشری المورونشری اورتم کو وه تنیس بخش جودنیا کے دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں تخیس ۔ ﴾

یہ آ بت قرآنی صاف پیدویتی ہے کہ دنیا بین کسی قوم کی سرفرازی کے لئے دو ہوی افعیس بیں۔ جوخدا تعالیٰ کی طرف سے موہب عطاء ہوتی ہیں۔ باتی سب دوسری تعییں ان کے ذیل بین آتی ہیں اور دہ نبوت اور بادشاہت ہیں۔ باتی ادرسب تعییں ان سے پیچ۔ دوم ...... ایما عدار دل کو حکومت دیے جانے کے متعلق قرآنی دعدہ:

"وعدالله الديس امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم (النور:٥٠) " (وعده كيا جالله تعالى نان لوكس بي المان الاستخشى كريك مردم ان كوزين پر بادشا بست بخشى كريسك مردم من ان كوزين پر بادشا بست بخشى من الديم في الديم ف

اس آیت قرآنی سے صاف عیاں ہے کہ امت محمدیہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں ادر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے رہیں۔خدا کا حتی وعدہ ہے کہ دنیا میں ان کو حکومت اور بادشاہت بخشی جائے گی۔جیسا کہ پہلی قوموں کے نیک افراد کو بادشاہت اور حکومت بخشی گئی تھی۔ بیضائی تھی۔ بینے کی جیسا کہ پہلی تو موں نہیں ہوسکتا اور دنیا میں اس کا ظہور بھی ہو چکا

سوم ..... اس بات کا ثبوت کہ جس قدر انبیاء قرآن کے اندر ندکور ہوئے ہیں۔ان سب کو کتاب،حکومت اور نبوت درگاہ ایز دلی سے عطاء ہو گئے تھی۔

سورة انعام ركوع نمبره كاعر فدا تعالى حضرت ابراجيم عليه السلام، اسحاق عليه السلام، يعقب السلام، نوح عليه السلام، واكد عليه السلام، سليمان عليه السلام، ابوب عليه السلام، بوسف عليه السلام، موى عليه السلام، مارون عليه السلام، ذكر بإعليه السلام، يحى عليه السلام، على عليه السلام، المعلى عليه السلام، وفوط عليه السلام كام مامل ذكر كرن كرد و عد فرمات بين :

''اول ملك الديس الدين الكتب والحكم والنبوة وأن يكفربها هؤ لاه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكفرين (الانعام ١٩٠٠) ' وهيده الوك بين جن كويم في كتاب ، كومت اور ثوت بخشى بهن اكريه (كافرلوك) ان بالون كونه ما نين لوجم في ان برايب لوك مقرد كة بين جوان بالون كا الكارثين كرين هم ه

یہ آ سے قرآئی صاف طاہر کردہی ہے کہ انہیاء کے منصب پر مامور ہونے والے اور ٹی

کے لقب سے متاز ہونے والے خدا تعالی کی طرف سے ہمیشہ کتاب، حکومت اور نہوت کے
نشانات کے ساتھ و نیا میں تشریف فرما ہوتے رہے ہیں۔ اگر چداہتداء میں ان کو سخت سے سخت
کالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ گرآ خر میں حکومت جیسی فحت عظی سے سرفراز کے گئے اور بیان کی
مدانت کا معیارتھا۔ جیسا کہ دنیا وی حکام بھی جب کی کو پولیس وغیرہ کے مہدے پرمتاز کرتے
ہیں تو ان کو بھی تین چیزیں بطور شانات کو زمنٹ کی طرف سے مطاء ہوتی ہیں۔ اول وردی، دوم
بیل تو ان کو بھی تین چیزیں بطور شانات کو زمنٹ کی طرف سے مطاء ہوتی ہیں۔ اول وردی، دوم

اگر کمی طازم سرکار کے پاس بی تین نشانات کمی موقعہ پر موجود ند ہوں تو اس کو پبلک سرکاری طازم تصور نیس کرسکتی اور یصورت خلاف ورزی پبلک پرکوئی جرم بھی عائد نیس کیا جاسکا۔ فیصلہ قرآنی جیسا کداو پر درج ہوچکا ہے، ناطق ہے۔اب ضرورت اس بات کی ہاتی رہتی ہے کہ غاتم النبیین کے مسئلہ کوقرآن اور حدیث کی روشن میں بیان کیا جائے۔اول

"واذاخذالله میثاق النبیین لما اتیتکم من الکتب و حکمة ثم جاه کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به ولتنصرنه، قال هاقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانامعکم من الشاهدین، فمن تولیٰ بعد ذالک فاولتک هم الفاسقون (آل عدان: ۸۱ ، ۸۱) " واورجس وقت الشرتوالی نے کل انبیاء سے میدلیا اورکها کہ جب می تم کو کتاب اور حکمت دول اور پحرتمهارے پاس وه رسول جوتهاری نیووں کی تقدیق کرےگا آئے ، لوتم ضروراس کی تقدیق کر تا اوراس پرایمان لا تا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہواور جھ سے عہد کرتے ہو۔ سب نے کہا ہم نے اقرار کیا (خوائے) کہا کہ تم سب کواہ رہواور میں بھی تمہارے ساتھ اس کوائی میں شامل ہوں اور جوتھ سے میدو اقرار کے بعداس سے پھر جائے گا، وہ قامتوں میں سے ہوگا۔ کہ

سے آ یت قرآنی صاف طاہر کردی ہے کہ عالم ارواح میں جس وقت کہ خدا تعالیٰ نے تمام ارواح عالم سے اپنی رہ بیت کا عہد لیا تھا۔ اس وقت کل انبیاء سے بھی الرسول کی نبوت کے متعلق اقرار لیا تھا کہ وہ نبی معہود جوسارے نبیوں کا مصدق ہے اور سب کی تعمد یق پر عہر شبت کرنے والا ہے۔ اگر تبارے پاس آ کے تو تم ضروراس کی تعمد یق کرنا اوراس پر ایمان لا نا۔ تمام ارواح انبیاء نے اس عہد واقر ارکوا پے ذمہ لیا۔ بس یکی وہ اقرار ہے جس کے مطابق تمام انبیاء ارواح انبیاء نے اس عہد واقر ارکوا پے ذمہ لیا۔ بس یکی وہ اقرار ہے جس کے مطابق تمام انبیاء اپنا اس عمد وہ کی بشارت دیتے چلے آئے۔ معرت ابراہیم علی السلام کی وعا اور بشارت کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام کی بشارت کا ذکر قریت میں ورج ہے۔ حضرت عمل المسلام کی بشارت انبیل میں پائی جاتی ہے اور قرآنی آ یت ' و مبشر آ برسول یا تی من بعدی اسمہ احمد (الصف: ۲) ''اس کی شہاوت و ہی ہے۔

جاننا چاہئے کہ تمام انبیاء کی تقدیق کرنے والا وہی پیڈیر ہوسکا ہے۔ جوسب سے آخر میں تشریف آور ہو۔ پس حضرت محمد اللہ علی سب انبیاء کے آخر میں آنے والے نبی ہیں اور سب کی نبوت پر مہر تقدیق لگانے والے ہیں۔ اس نظریہ سے صاف عیاں ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی اور نبی ہرگز نہیں آئے گا۔ آیت فہ کورہ بالا کے آخر میں خدائے تعالی نے تمام انبیاء کو خبر وار کردیا کہ اس عہد واقر ارکے خلاف آگر کی نے کوئی کارروائی کی اور اس آخر الانبیاء پرایمان نہ لایا تو وہ فاسقین کے زمرہ میں شامل کردیا جائے گا۔

دوم ..... "ماكان محمد ابااحدمن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النّبيين، وكان الله بكل شى عليما (احزاب: ٤) " ﴿ مُحَرِّى كَ (جسمانْ) با بُرْسُ اورليكن الله كان الله بكل شى عليما (احزاب: ٤) " ﴿ مُحَرِّى كَ (جسمانْ) با بُرْسُ الله بكل شى عليما والله برشكا عالم به به المراه بين اورالله برشكا عالم به به

اس آیت قرآنی کامنہوم صاف ہے۔خدا تعالی نے آنخضرت الله کے متعلق لنی الات جسمانی بیان کرنے کے بعد الات روحانی کو بدلفظ "فاتم النبیین" فرما کر قیامت تک کے الات جسمانی بیان کرنے کے بعد الات کاروحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر آنخضرت ملک کے بعد کوئی اور نے قائم کرویا ہے۔ نی جمیشہ امت کاروحانی باپ ہوتا ہے۔ اگر آنخضرت محمد کی ایسول آجائے تو بھر حضرت محمد کی ایسول آجائے تو بھر حضرت محمد کی ایس کے دوحانی باپ بین جائے گا۔ اس لئے لامحالہ ٹابت ہوا کہ حضرت محمد کی خاتم الانبیاء بیں اور خاتم الرسول۔

آپ اللے کے بعد کوئی ٹی ٹیس آسک اور جوآ کیں گے دہ امام کی حیثیت ہے آکیں گے۔ نی کالقب پانے کے بعد کوئی ٹی ٹیس ہوں گے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے سب انبیاء کی تعمدیت فرمائی ہے اور ہرنی فرمائی ہے اور ہرنی معمدی ہوتا ہے اور ہرنی مبھر ہوتا ہے اور ہرنی مبھر ہوتا ہے اپنے مالیوں کا در صدق ہوتا ہے اپنے مالیل کا قرآن مجید کے مطالعہ سے صاف میاں ہے کہ انبیاء سالھین کو جھٹلایا گیا، تہتیں لگائی کئیں۔ خاص کرقوم یہود نے حضرت لوط علیہ السلام ، حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت داؤد علیہ السلام ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت مربم علیہ السلام وغیرہ پر بدکاری کی تہتیں لگائیں اور دیگرانیا ، کو جھٹلا کران کے ساتھ قال کیا۔

قرآن مجید نے سبانیا و انگیا من الصلحین (الانعام: ۸) "بتا کرمیر
تھدین میت کی قرآنی الفاظ بتاتے ہیں کہ خاتم النبیین کے خرالانیا ہی متی ہیں ادرسب کے
سب مغمرین بی متی لکھتے ہے آئے ہیں۔ جو حفرات ایماع امت کے خلاف خاتم النبیین کے
مین 'اجرائے نبوت' کرتے ہیں۔ وہ یہوو و نصاری کی طرح تادیلات سے کام لے کر حضرت
مین الیہ اور آپ کے منصب کی شخت تو ہین کرتے ہیں اور بموجب آیت قرآنی فاسقین کے
موہ میں شامل ہیں۔ ایسے لوگوں کی جموم جمام کر نمازیں پڑھنی اور لمی لمی وعائیں سب فنول
جواتی ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق حضرت رسول تھائے کی پیشین کوئی ہے کہ آخیرز مانہ میں ایک قوم
ہواتی ہیں۔ انہی لوگوں کے متعلق حضرت رسول تھائے کی پیشین کوئی ہے کہ آخیرز مانہ میں ایک قوم
ہواتی جوقر آن کو پڑھے گی محرقر آن ان کے حلق سے پیچ ہیں ازے گا۔ (بغاری مسلم)
سوم …… ''و مدا ارسل ملک الا کیافہ للنساس بشیرا و نذیرا و لکن اکثر الناس
لایہ علمون (سباء ۲۸) '' ﴿ ہم نے تحوکو (اے میکہ) نہیں بھیجا محرقام انسانوں کے لئے بشیرو
لایہ علمون (سباء ۲۸) '' ﴿ ہم نے تحوکو (اے میکہ) نہیں بھیجا محرقام انسانوں کے لئے بشیرو

اس آیت کا عرد الناس و کلی کی صورت میں ہادر قیامت تک آئے والے کل افراد انسانی کو دو قائم ہادر قائم ہے اور قائم ہادر ہاں تک محقظہ کی نبوت ہوگی اور آ پہنٹ کا روحانی فیض قیامت تک بی نوع انسان تک پہنٹی رہے گادر آئخ مرت تھا تھی خاتم النبیین ہیں۔

چارم .... "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للغلمين نذيرا (الفرقان:١) " (المفرقان الالكركا المفرقان الله المفرقان المف

تاكدوه تمام عالمين كيليخ تذريهو- ﴾

یہ ہے اس بات کی ولیل ہے کہ حضرت میں اللہ کا کات کے لئے نذیر ہیں۔ لین اللہ میں اللہ کا کات کے لئے نذیر ہیں۔ لین آ تخضرت اللہ کی نبوت تا قیامت قائم رہے گی۔ جس کی تائید صدیث ذیل سے بروایت حضرت الس جو بی ہوتی ہے۔ الس جو بی ہوتی ہے۔

"أفسا والساعة كهاتين" وليني عن (محقظة) اورقيامت اليه بين عيه ولى الكليل (بغارى مسلم اليه بين عيه ولى الكليل (بغارى وسلم) لي يعني محقظة اورقيامت آليل عن طرح وي بين كدورميان عن كى القير من كان بين محقظة اورقيامت آليل عن حضورة الله بين أخر الزمان اورخاتم النبيين بين - قيامت تك آليك اور عادي ألي بين جارى رب كا - الله التي نبيل آسكا من المناس المن

احادیث نبوی کی روشن میں خاتم النبیین کے معنی

ا سست "عن جابر بن سعرة قال سمعت النبى يقول ان بين يدى الساعة كذابين فالحذروهم " وحفرت جابرين مرة رواية المساعة كذابين فالحذروهم " وحفرت جابرين مرة رواية إيدابول كي برييز كان ب كم جمول بيدابول كي برييز كان ب مملم بها بعدا بول كي برييز كان ب

﴿ حفرت جیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کرسنا ہیں نے رسول خدا ہوگئے ہے کہ فرماتے ہیں گیرے فرمائے گا۔ ہیں حاشر ہوں کہ میرے فرمائے ہیں کا میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پرلوگوں کا حشر ہوگا۔ ہیں عاقب ہوں اور عاقب سے مرادیہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ (بغاری وسلم)﴾

"..... "عن شوبان قال قال رسول الله عُنَاتُهُ أذاوضع السيف في امتى لم يرفع عنها الى يوم القيمة و لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى

بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتى الا وثان وانه سيكون فى امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى ولا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى يأتى امر الله"

وحفرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول الشعطی نے کہ جس وقت رکھی جاوے گی توارمیری امت میں نہیں اٹھائی جائے گی وہ اس سے قیامت تک، اورنہ قائم ہوگ قیامت بہاں تک کہ کتنے قبیلے میری امت میں سے مشرکین سے ساتھول جا کیں اور بتوں کی عہادت کرنے لگ جا کیں گیاور تقیق حال یہ ہوگا کہ مقر بہ میری امت میں تمیں جموئے پیدا ہول کے جن میں سے ہرایک دو گی کہ دہ اللہ کی طرف سے نی ہوکر آیا ہا ور بات بیہ کہ میں خاتم النہین ہوں اور میرے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا اور میری امت میں سے ہیشدایک کہ من خاتم رہے گی اور غالب رہے گی دور تری کی جیس ضرر کہنچا سے گا ان کووہ فض کہ خالفت کرے ان کی بہاں تک کہنم خدا آجادے (ایوا کو دور تری کی)

"..... "عن أبى هريرة قال قال رسول الله عُلَيْة مثلى ومثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان و ختم بى الرسل و فى رواية فانا اللبنة واناخاتم النبيين"

و حطرت الى جرية روايت كرتے بيل كەفرمايا رسول خدا الله في مثال اور مثال اور مثال انبيا وسابقين كى الى جرية روايت كرتے بيل كەفرمايا رسول خدا الله في موارياتى چواز دى مثال انبيا وسابقين كى الى بيارياتى چواز دى كى جور دى الى كى بوراس كى ديوار باتى چواز دى كى بوراس كى ديوار باتى چواز دى ما تقرين اس كل سك اروكر د پر نے كي اس حالت ميں كرتے ہے اس ديوار كو فرنى سے برسبب اس این كى جگہ كے بر سے كہ بندكيا ميں نے اس این كى جگہ كور قتم كى كى مير سے ساتھ وہ ديوار اور ختم كى كے مير سے ساتھ رسول دورايك روايت ميں ہے كہ ميں مثال اس اين كے بول اور ميں خاتم النبيين بول در بادى سلم) كى

 ﴿ صفرت الوجريرة روايت كرتے بين كه ينك فرما يارسول خدا الله في كه جمعة تمام المبياء پر چه باتوں من فضيلت وى كئى ہے۔ ايك توبيد كه جمعة جوامع المكام عطاء كئے مي ہيں۔ ووسرے بيد كدرعب ويا كيا ہے۔ تيسرے بيد كه ميرے لئے شخصيں حلال كروى كئى بين اور زمين ميرے لئے شخصيں حلال كروى كئى بين اور زمين ميرے لئے شخصيں حلال كروى كئى بين اور ثمن كى ميرے لئے ياك اور مجدہ كا و بنائى كئى اور ميں تمام خلوقات كے لئے رسول بنا كر بيجا كيا اور ثمن كى ميرے ساتھ نبوت ۔ (مسلم))

سے ہر فی عدداحادیث نبوی اللہ فی نمازہ بالا بخو بی ثابت کرتی ہیں کہ خاتم الانہیا و سے مراو
آخرالانہیا وصفرت جھ میں اور آپ میں اور آپ میں لئے کے بعد کوئی نمی ظلی یا پروزی نہیں آسکا اور جونی اللہ
ہونے کا وعویٰ کریں گے وہ جھوٹے اور کا ذب ہوں گے ۔ تمیں کی تعداد سے مراد کیٹر جماعت
کذابین ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ستر کذابین کی تعداد کا ذکر ہے۔ اس لئے ان سے مراد
صرف کھرت بی ہے۔ بیضرور نہیں کہ ای قدر تعداد بھی ہو۔ اس قتم کی احاد یث اور بھی بہت ہیں
مرف کھرت بی ہے۔ بیضرور نہیں کہ ای قدر تعداد بھی ہو۔ اس قتم کی احاد یث اور بھی بہت ہیں
مراختھارا انہی براکتھا کیا جاتا ہے۔

اب جوامر بحث طلب باتی رہ گیا ہے۔ دہ یہ ہے کہ آیا آخر الانبیا و مفرت میں آئے نے بھی اپنے ان کی اپنے اس کی اپنے ا بھی اپنے مابعد کی آنے والے کی خوشخری دی ہے یانبیں ۔ کیل ازیں یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ہر نبی اپنے مابعد کامبشر ہوتا ہے۔ ای نظریہ کے مطابق آنخفرت ملک ہے نہ ابعد آنے والوں کے متعلق خوشخریاں دی ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں:

ا سرائیل اسرائیل اسرائیل مین ابی هریره قال قال دسول الله منابله کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاه کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لانبی بعدی و سیكون خلفاه فیكثرون " و حضرت الی بریرهٔ روایت كرتے بین كفر مایار سول خدا الله فی اسرائیل پر انبیا و حكم ان كیا كرتے تھے۔ جب ایک نی مرجا تا تھا تو اس كے بعد دوسرا نی آ جا تا تھا اور تحقیق سیرے بعد كوئى نی نبیل اور عقریب خلفاه بول مے جو بہت كرت سے بول مے - (بخاری) کا سیرے بعد كوئى نی نبیل آ ئے گا۔

کونکرآپ کی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہادرآپ حیات النبی ہیں۔قرآن ادرسنت آپ کے جانشین حکران ہیں ادرجوآ کیں کے وہ آنخضرت میں کے خلفاء کی حیثیت ہے آئیں گے۔ نبی کے لفب سے ملف نہیں ہوں گے۔ کونکہ حضوطالیہ کافیضان کیر ہے۔ جوعام خلفائے امت کوتا قیامت حاصل ہوگا اوران سے کراشیں اور کشف ظہور میں آئیں مے اوراگر نبی آٹا ہوتا تو آخضرت حاصل ہوگا اوران سے کراشیں اور کشف ظہور میں آئیں محدود ہو جاتا اورامت مرحومہ میں ضرور چھانٹ ہوتی اور نبی کے مکرین فلیف، مجدویا امام کے انکار سے کوئی مسلمان چھانٹ ہوتی اور نبی کے مکرین فلیف، مجدویا امام کے انکار سے کوئی مسلمان امتی وائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوسکتا کیکن روحانی ترقیات سے محروم ضرور ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ ایک دولی مند بھائی اپنے غریب بھائی کو جدی کھر سے نہیں نکال سکتا صرف فیضان بند کرسکتا ہے۔

اس مدیث سے صاف عیاں ہے کہ بعدوفات حضورعلیہ السلام امت مرحومہ کے لئے روحانی ترقی کا دروازہ بندنیس ۔ بلکدوین اسلام میں جوخوبیاں واقع ہوں۔ان کی تجدیداوراصلاح کی فرض سے ہرصدی کے سر پرآتے رہیں گے۔

چنانچیاں پیشین گوئی کی تائید و تعمد این میں آج تک حسب ضرورت مختلف مقامات میں مجد دہوتے چلے آئے۔اس ملک ہندوستان میں بھی تین مشہور ومعروف مجدد تین صدیوں کے مر پر گذر چکے ہیں۔ان کے دعاوی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔

مختصراً ان ہرمہ مجددین کے حالات درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

اول ..... حضرت مجد دالف فائی شیخ اجرین عبدالا حدسر بهندی جو گیار حوی صدی کے مشہور مجدد کررے ہیں۔ بادشاہ جہا تگیر کے زمانے میں تجدید دین کے لئے کھڑ ۔ بہوئے۔ علاء زمانہ کے فاوی کے بموجب دربار جہا تگیر میں آپ کی ریش مبارک تھینجی گئی اور ایک عرصہ تک کوال ایر کے قلوم میں مقیدر کھا گیا۔ مفصل حالات آپ کی کتاب مکتوبات سے بخو بی معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس جگہ ہر ..... مرف آپ کا ایک دوئی ورج کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے۔

"دیملوم نبوت کے انوار کے طاق سے حاصل ہوتے ہیں۔ جودوسرے ہزار کی تجدید کے بعد وراثت کے طور پر تازہ ہوگئے ہیں ادرتر وتازگ سے ظہور پایا ہے۔ان علوم اور معارف کا پانے دالا اس برار کا بیجدد ہے اور جا تنا چاہے کہ برصدی کے سر پرایک مجددگر را ہے۔ ہاں مجدد صدی کا اور ہے ادر مجدد برار کا اور ہے۔ اس کے مطابق صدی اور برار سے محددوں ہوتا ہے کہ اس کے زمانہ ش اور برار کے مجددوں شی فرق ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اور مجددوں ہوتا ہے کہ اس کے زمانہ ش جس قدر فیض امتوں کو پکٹھا ہے۔ وہ اس مجدد کے قوسط سے پکٹھتا ہے۔ خواہ اس زمانے کے قطب، ابدال، اوتارا ورنجیب بھی موجود ہوں۔'' (کتابات بحدد صاحب بلام سی)

ددم ..... حضرت شاده لى الله صاحب محدث دبلوى - آب بارموي مدى كے محدد بيل - كتاب (محمات البيس من ) بين آب كا دعوی محدد ت بتنظيل ذيل موجود ب من جب وورحكت (لين كي روحود ب من جب وورحكت (لين كي روحود ب من جب وورحكت (لين كي روحود بي معدى) اعتباء تك بي والله تعالى في خلاصت محدد عت بي جمع مرفراز فر بايا اور جب حقانيت كا خلصت محدد عت كا خلصت بي بينايا كيا اور برنظرى اور فكرى هم بحد سے ذائل كر دي كے كے بو بي جب حقانيت كا خلصت كي دمدارى سے مهده برآ بول كا است محدد عت وفق نيت كو باجم ملاويا شرا الله تعالى في مرب لئے ايك طريق ايساوا شح كيا كرجس سے محدد عت وفق نيت كو باجم ملاويا كيا جس ميں اب منظم نظرى كى ضرورت سے اور شطم فكرى كى حاجت ـ "

سوم ..... حضرت سيدا مح صاحب بر بلوی آپ تيرمون مدى كيم دركرر بير مولوى عبدائن صاحب و بلوى اورمولوى مح المعيل صاحب آپ كى بيعت يى دوقل تھے۔ آپ كى سى مبارك سے كثير التحداد كلوق شرك اور قبر پرتى وغيره بدرموات سے بيزار بوكر خالص تو حيدكى مبارك سے كثير التحداد كلوق شرك اور قبر پرتى وغيره بدرموات سے بيزار بوكر خالص تو حيدكى شيدائى بوكئى۔ بنجاب ميره م نے سكموں كے قلم وسم د كيدكر جناب ميره م نے سكموں برج حالى كردى۔ چنا ني پشته وغيره نواح سے نوح جم كركے پشاور فئ كرايا ـ كين درميان ميں پيمان لوگ غدارى كركے سكموں كے بمراه ہو محے ـ اس لئے مولوى محد اسلام ماد ساور حضرت محد وصاحب كافروں كے ساتھ جبادكرتے ہوئے پشاور كے قريب متام بالاكوث پر حضرت محد وصاحب كافروں كے ساتھ جبادكرتے ہوئے پشاور كے قريب متام بالاكوث پر حضرت محد وصاحب كافروں كے ساتھ جبادكرتے ہوئے پشاور كے قريب متام بالاكوث پر حضرت محد وصاحب كافروں كے ساتھ جبادكرتے ہوئے پشاور كے قريب متام بالاكوث ب

معزز قارئين!

ملک ہندوستان کے ہرسمجددین کے حالات آپ طاحظفر ماچکے ہیں۔ان بررگان دین کو ہارگاہ رب العزت میں وجاہت اور قرب حاصل تھا۔ بینکڑوں کرائٹیں ان سے ظہور میں آئیں۔ محران میں سے کی نے لقب نبوت سے اپنے آپ کومتاز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بر ظلاف اس کے مرزائی صاحبان ہیں کہ ہروقت اور ہر آن مرزا قادیائی کو نبوت کے بام پرچ معانے کے لئے ناحق سر توڑ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تمام مسلمان مرید یا فیر مریدان مجدوین فدکورہ بالا کاذکر فیرکرتے وقت اوبا ان کے نام کے آفیر میں ''درحمۃ اللہ''کا وعائیہ فقرہ زائدکردیتے ہیں۔

محرمرزانی صاحبان این بیری عزت افزائی پس غلوکرتے ہیں اوراس کے نام کے آخریں فقرہ '' طیدالسلام'' کوزائد کرکے اپنی گتائی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں۔ فقرہ متذکرہ بالا ابتدائے اسلام سے قرآئی اغیباء علیم السلام کے لئے مخصوص جلاآ یا ہے اوراس پرتا حال اجماری است ہے۔ محر بیلوگ گتائے ہیں۔ ان کوانی اعلیم السلام کی حزت ومرتبہ سے کیا سردگار۔

یمی گنتاخی ہے کہ ان کے کئی قول وقعل میں پر کت نہیں ہوتی اور بھیشہ سلمان ان سے تعظر دیجے ہیں۔ نماز کے اوقات کا احر ام ان کے اعراض سے اعراض کے اعراض کے ان کی کہتے ہوئے کے ان کے ان کی کرور کے ان کی کہتے ہوئے کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کی کہتے ہوئے کی کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے ہوئے کے ان کی کری کے ان کی کری کے ان کے

کے وقت پر مجد کے اغدان کی خوب کپ شپ جاری رہتی ہے۔ نماز کے وقت بیں تا خیر ہو پکھ پرواو نہیں۔ رسول علیہ السلام کے احکام کی پکھ پروائیل۔ نگے سر نگھ مکلنے نماز پڑھتے ہیں۔ دروں سے سر مسلم میں میں میں میں میں کہ نوبد ۔

الديول كأ عي كررة رج بن كولى فوف فيل

رسول علیہ کے ادشاد کے ظاف جمد کا خطبہ لمبا اور نماز مختم پڑھتے ہیں اور خطبہ کے اعدر مرزا قادیائی کی نبوت کا ذکر یا چشرے کا مطالبہ جاری رہتا ہے۔ تقوی کا ادر طبارت کا ذکر تک خبیں۔ قر آن شریف کے فلا النہ پلٹ معنی صرف مطلب نکالے کے لئے کے جاتے ہیں۔ گر کوئی خوف خدا نبیں۔ احادیث نبوی ہے کوئی واقلیت نہیں اور شوق ہے۔ ہروقت مرزا قادیائی کی کمایوں کا درس جاری رہتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اصحاب رضوان اللہ علیم اجھیں کا کوئی نموندان کے کمایوں کا درس جاری رہتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اصحاب رضوان اللہ علیم اجھیں کا کوئی نموندان کے کتی بایا جاتا۔ مرف ایک فلا تملی واشاعت کا ڈوٹو تک رہے کر دنیا اسلام کی آئے کھوں میں خاک ڈائی جائی جائے ہیں اور باتی ہیں۔ خدا تعالی رحم فرمائے۔

سسس ''عن ابی هریرة قال قال رسول الله عَلَیْتیکیف انتم اذانول ابن مریم فیکم و امامکم منکم '' و حضرت الی بری دوایت ب کرمایار ول التفاقی نے لوگوا تمبارا حال کیا ہوگا کہ جبتم ش این مریم نزول کرےگا اور حال یہ ب کدو تم ی ش سے کہ دوتم ی ش سے کہ دار کا در حال یہ کہ دوتم ی ش سے کہ دار کا در کا اور حال یہ کہ دوتم ی ش سے کہ دار کا در کا کا در ک

ناظرين احصرت محمد الله في ابعدة في والول كے لئے جو پيشين كو يُال فرياكي

ہیں۔ان کا حال آپ پر روٹن ہے۔آ تحضور اللہ اپنے مابعد آنے والوں کے لئے جو بھارات دی ہیں۔وو خلفاء کے نام کی دی ہیں۔مجددین کے نام کی دی ہیں اور آنے والے سے الاس کے لئے جو اللہ کا ماری ہیں۔ وو خلفاء کے نام کی دی ہیں۔مجددین کے نام کی دی ہیں اور آنے والے سے الاس مریم کے لئے اور باتی بس۔

کرمر ذائی صاحبان ہیں جو ظاف قرآن جید، احادیث نویدادر اہمارا امت دیدہ دنیری سے فام کے رحمہ اور اہمارا امت دیدہ دنیری سے فام کے رحمہ کا کے ہردت کے ہردت کے ہردت کی افران اور کی اور کی محلوک اور کئی حضرت ما نشر کے قول سے استنباط کرتے ہیں ۔ کہیں سلف صافحی این اور کی فیرہ کے اقوال سے اسے دااک کا تقویت دیتے ہیں اور کی علاء کرام مولا نارد می کی تحریب سے آڑ میکڑے ہیں اور بیٹیل سیمت کہ یہ جملہ اقوال جونس قرآنی اور احادیث نویہ کے حریب سے اول قرآنی فیملہ ناطق ہوتا ہے اور اس کے بعد حدیث ہوئے۔ اور اس کے بعد حدیث ہوئی۔

اگر کی صدیث نبوی کا مغیوم قرآنی آیت کے خلاف ہوتو وہ حدیث نبوی بھی متر دک سے جو جائے گیا۔ کی حدیث نبوی بھی متر دک سے جو جائے گیا ہے جا در قرآن ناطق اور نص بیٹنی ۔ یا در کھنا چاہئے کہ امام ہمام صحرت ابوضیفہ علیہ الرحمة کا سب سے پہلا قائم کردہ زریں اصول یہ ہے کہ: ''جو حدیث قرآن کے مضمون کے خلاف ہوگی ، اس کی وقعت اس حدیث کے مقابلہ میں پھر نہیں ہوسکتی۔ جوقرآن کے موافق ہو۔ ملکہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ متر دک تجی جائے گی اور ہر حدیث کی صحت قرآن کی مطابقت پر موقوف ہے۔ مجی حدیث پر عمل کرنا میرانی ند جب ہوگا۔ اگر میرا قول کی حدیث پر عمل کرنا میرانی ند جب ہوگا۔ اگر میرا قول کی حدیث نبوی کے خلاف بایا جادے تواس کو دیوار پر مار چھوڑو۔''

(مقدالجيدمطيوه قاروتي وفل ٢٧،٥٢٧ روضة العلماء)

یہ زریں اصول فرکورہ بالاعین مطابق فرمان نبوی کے ہے۔ جو درج ذیل ہے:
"محرت جائے ہے دوایت کرتے ہیں کفر مایارسول خداللے نے میرا کلام ننسوخ نبیل کرسکااللہ
کے کلام کواور اللہ کا کلام منسوخ کرسکتا ہے میرے کلام کواور کلام اللہ ننخ کرتا ہے بعض اس کا بعض
کو۔"(دار اللہ کا)

لی ثابت ہوا کہ جب فتم نیوت قرآن اور حدیث سے صاف واضح ہے۔ تو پھر اقوال محال مان وصالحین اورات ال عام کرام سے استنباط کرنا اورا جرائے نبوت کے لئے

ناظرین کرام! میہ بردداحادیث آپ صاحبان کے ردید دیش ہیں۔ میہ بات روز روش کی طرح سب کومعلوم ہے کہ جناب مرزا قادیانی موصوف ۲۹،۱۸۳۹ء بی مرزا غلام مرتفیٰ صاحب رئیس قادیاں کے گھر بمقام موضع قادیان تولد ہوئے اور تمام عمر قادیان بی گزار کر ۲۲ رئی ۱۹۰۸ء کو بمقام الا ہور یکدم انقال فر مایا۔ جناب مرزا قادیانی موصوف کا مدفن قادیان بی موجود ہے۔ مرزا قادیانی موصوف کی عمر پہلے سال کے حساب سے ۲۹ برس کی ہوتی ہواور دوسر سال کے حساب سے ۲۹ برس کی ہوتی اور بمقام دوسر سال کے حساب سے ۲۹ برس کی ہوتی اور بمقام دوسر سال کے حساب سے ۲۹ برس کی ہوتی اور بمقام الا ہور آ نجناب کا مدفن ہوتا تو بہوجب ہر دوا حادیث نہ کورہ بالا ان کی نسبت نبوت کا دعو کی اسلام کیا جاور جانس کی قوایا جا سال کے اس طرح نبی منوایا جا سال ہا اس کی نسبت نبوت کا دعو کی اسلام کیا جا در جانس موجود نبیس تو پھر مرزا قادیانی کو کس طرح نبی منوایا جا سال ہو احدیث نبوی کے مقابلہ میں تکملہ مجمع الحار والے محد طاہر جات انسان ہے کہ قر آ ن حکیم اور احادیث نبوی کے مقابلہ میں تکملہ مجمع الحار والے محد طاہر صاحب اور حضرت محی الدین عمر فی وغیرہ کے اتوال کی وقعت رکھ سکتے ہیں۔

اگران بزرگان دین نے اپنے اجتہا دے ظلی اور بروزی بھر بھی اور غیرتشریعی نبوت کا مسئلدا بھاد کیا ہے۔ توبیان کا ابنا اجتہا دے۔ صاف اور صریح قرآنی منہوم کے مقابلہ میں قابل پذیرائی نہیں ہوسکا۔ بقول فرمان نبوی مجتمد کا اجتہا دورست بھی ہوسکتا ہے اور فلط بھی۔ بناء علیہ اس طرح اگر کوئی امام یا محدد یا خلیفہ کسی متم کا اجتہا دکرے۔ اگر چہ بذریعہ الہام ہو۔ مگر قرآنی منہوم کے صریح خلاف پایا جائے۔ آرہ و بھی الل اسلام کے نزدیک مردددہ اور تقلیدے قابل نہیں۔ مسلمان کے لئے صرف قرآن اورسنت رسول کے اجاع کا تھم ہے۔ کونکہ انہی ہردوکا سکہ قیامت تک جاری رہے گا اور کلہ شہادت: ''لاالسه الا الله محمد رسول الله '' کا بھی منہوم ہے۔قرآن اورسنت رسول کے بعد کی اولی الامر ظیفہ یا امام یامجدد کی اطاعت ہو گئی ہے۔ اہل کتاب یہود ونصاری جب اپنی کتاب اللہ کوچھوٹر کرا ہے علی کے دقت اور صوفیا و کرام کی پیردی کرنے لگ محیاتو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ذریعان کو بھی فرمائی: ''است فدو الحب ارهم ورهبانهم ارباب من دون الله (توبه: ۲۱) '' ولیسی انہوں نے اپنے عالموں اور صوفیوں کو اللہ کوچھوٹر کرا پنادب منالیا ہوا ہے۔ ک

فلاصد کلام بہ ہے کہ کتاب اللہ اورسنت نبوی سے ثابت کیا جاچکا ہے کہ معطیقہ خاتم اللغیاہ ہیں۔ آپ کی رسالت کا سکہ قیام متلک جاری رہے گا۔ ای لئے آپ حیات النبی کہلائے کے ستحق ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ظلی ہو یا پروزی آخر بھی ہو یا فیر تشریعی قیامت تک نیس آسکتا اور جو صفرت محملیقہ کو آخر اللغیاء اور خاتم النبیین تسلیم کئی کرے وہ پروئے قرآن سکیم فاسھین کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ اگر چہوہ مسلمان کہلا کیں۔ نما زروزے کے پابند ہوں۔ ہوا میں اللہ کر دکھلا کیں۔ وزیادی کامیائی کے سبرے سر پر ہا عمیس وفیرہ وغیرہ۔ گرقرآنی فیصلہ کے مطابق فاسھین کے گروہ سے علیدہ وہیں ہو سکتے۔

یمعنمون چونکداب بہت طوالت پکڑ چکا ہے۔ اس لئے بندہ ختم نبوت کے معنمون کوختم کرے اپنے ابتدائی معنمون کی طرف جود کرتا ہے اور مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ جس نسل انسانی حصرت جمعیقا کہ آخر الانبیاء تسلیم کر کے اطاحت نبوی پر کار بندر ہیں۔ جبیبا کرایک عاشق اپنے معثوق کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ باہمی ہوردی اور اتحاد کا ببق یا در کھیں اور اس کے مطابق عملار آ مد کرتے رہیں۔ رسول الشعقی کے فیشن کو ترک کر کے نصار کی اور کرن فیشن کی تقلید میں واڑھی منڈ وانا اور یہوداور سکھوں کی تقلید میں واڑھی کوحد سے ذیا وہ طویل کرنا چھوڑ دیں۔ کونکہ اس سے مخالفت رسول الشعقی یائی جاتی ہے اور مخالفت سے محبت پیدا کہیں ہوئی۔

ویل میں آئے منورسر روو جہاں سرور کا کتات حضرت محر مصطفی منطقہ کی ایک حدیث درج کی جاتی ہے۔ جسے ہرمسلمان کو ہروقت یا در کھنا چاہئے۔ کیونکہ اس میں آ خیرز ماند کے متعلق پیٹین کوئی ہے۔



#### بسواللم الوفائي التحيية

#### تحمده ونصلي على رسوله الكريم

احقر العباد، بنده الله دتا ولدمیاں احمد یارساکن شهر جھنگ حال ملازم نهر عبدالحکیم علاقه ضلع ملتان \_ بخدمت تمام اہل اسلام عرض کرتا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی اکثر کما ہیں میرے پاس موجود بیں اور اکثر اوقات میں ان کو پڑھتا ہوں ۔ چنا نچہ مرزاغلام احمد قادیانی اپنے رسالہ (از الداد ہام س ۱۸۵ ، نزائن سس ۱۸۹۰ میں تحریفر ماتے ہیں:

'' دو مجھے کشنی طور ہے اس مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجہ ولائی گئی کہ و کھیے یمی سے کہ تیر ھویں صدی کے پورا ہوئے پر ظاہر ہوئے والا تھا۔ پہلے سے بی تاریخ ہم نے نام میں مقرر کرر کھی تھی اور وہ نام ہے ' غلام احمد قاویا ٹی''اس نام کے عدد پورے تیرہ سو ہیں۔''

اے ہمائیو! جس ون میں نے ازالہ اوہام میں عبارت مرقومہ ہالا کو پڑھا تو میں نے بھی خداد ثد تحالی کی طرف بیالتجا کی کہا ہے میرے رب تو کا شف القلوب ہے۔ اپنی خاص مہر یائی سے میرے ول پر بھی اعداد وحروف کے ذریعہ سے حق ہات کو ظاہر کردے۔ تو اسی ون مور مور ہے۔ 190 کو کو بیرے دل پر الفاظ ذیل ظاہر موسے۔

| كلعدد | موجود | والد | 7 | اسكا | موتود | ميح | 4  | į;  | الفاظ |
|-------|-------|------|---|------|-------|-----|----|-----|-------|
| ۱۳۰۰  | 69    | [4]  | 4 | AY . | IFY   | HΛ  | 10 | ror | اعراو |

ادرمور في ٢٦ رايريل ١٩٠١ مومير عدل يرالفاظ ذيل القاء موع:

| اس<br>عبارت<br>عكل<br>عكل<br>عدد | 4  | نهیں | 3   | بم م | کہنا | موتود | E   | غلام<br>احم<br>قادیانی<br>کو | الفاظ |
|----------------------------------|----|------|-----|------|------|-------|-----|------------------------------|-------|
| +19+1                            | 10 | 110  | I+A | 14   | 24   | Iry   | 11A | IMAA                         | اعداو |

اورمورد 19 فركى 1901 مطابق 1911 هكوش في (اذالداد بام 2010 فرائن جسم ادرمورد 19 فرائن جسم المراد المرد المرد

اے بھائیو! الہام مرقومہ بالا کے برجے کے بعد س نے پھر خداد عرفعالی کی طرف

| یانی کا ہے<br>تاہوں۔      | ر که قاد<br>مشر | لرد_<br>ها د کیا | ابر<br>بحا | ار<br>در | د دل<br>دل م | ئير ب<br>مرسد | اے<br>انے | بريا<br>إنعالي | ں م<br>اوعر | ع خام<br>توخدا | وب الخ<br>إنبيل_ | القا<br>ب | کاشف<br>سے۔ | کہائے<br>می طرف | التجاء کی<br>الہام تیر |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|------------------------|
| ال<br>عبارت<br>ککل<br>عدد | ंग              | مريج             | C          | וא       | 83           | ي             | ý         | 4              | ^           | باي            | والد             |           | مخض کم      | جس              | الفاظ                  |
| ,19+I                     | 11              | 190              | ۵          | ۳        | 11           | m             | Ŧ         | 19             | •           | m              | MA               |           | 1-1-        | 44              | اعراد                  |
| اس<br>عبارت<br>کے کل عدد  |                 | - 4              | 5          | U        | نبي          | مجى           | ئی        | ياعد           | 2           |                | ياني کو          | , F       | ٤           | خدا             | الفاظ                  |
| والااط                    | 1               | <b>a</b> 1       | 4          | 11       | ٥            | 14            | 1         | 11             | 1           | IA             | <b>*</b> +†      | ,         | 4+          | 4-4             | اعراد                  |

جن سے س جری تھا ہے۔ یس نے پھرا اتجاء کی کرا سے میرے دب تو میرے دل پر
الیا الفاظ وال جومیرے سوال کا جواب بھی اور جن کے اعداد طلنے سے س بیسوی بھی پورا ہو لیتی
مطابق س جری کے ہو ۔ تو ضداد عرفعالی نے اپنی مہر بائی سے میر سے دل پرالفاظ ویل الفتاء کر دیئے۔
"شیطائی الہام نے بھلا دیا ہوا۔" کل عدد ۸۸ ہوئے۔ لیس ۱۳۱۹ جمع ۸۸ کل عدد ۱۹۰۱ میں گیا۔
لین س بیسوی بھی پورا ہوگیا۔ پھریس نے "جعلناك المسیع ابن مریم "کے عدد تکا لے تو کل
الام ہوئے۔ پھریس نے اللہ تعالی کی طرف التجاء کی تو میر سے دل پر عبارت ویل القاء ہوئی۔" تعمیل
د جالوں سے بھی ہے۔" عدد تکا لے تو کل ۲۲۲ ہوئے۔" ذلك من فضل الله"

میرایددو کی برگز برگر نہیں ہے کہ بیں ہم ہوں کی آس بات ہے جی برگز برگز اٹکار نہیں ہے کہ جو پچیفداد عدقعالی نے اپنی مہر ہائی سے میر سے دل پر القاء کیا ہے۔ وہ سچے ہے۔ چہانچہ مور ند کیم جولائی ۱۹۰۱ء کو بیس نے خدا دعہ تعالی کی طرف پھر التجاء کی کداے کا شف القلوب اگر قادیا نی کے دمووں کی بنا تیری مرضی کے خلاف پر ہے تواس کو کس واسلے ہلاک نہیں کرتا؟ توجواب کے طور پر میر سے دل بیس ذیل عبارت القاء ہوئی۔

"اےانسان خداد تر تعالی کا کوئی کام حکمت سے خالی ہیں ہوتا اور ہرا کیک کام کی خدا کے خدا کا استحال کے در ہانے جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم محقق ہیں۔ہم غیر مقلد ہیں۔

ہم راہ متنقیم پر ہیں اور ہم قرآن اور حدیث کے موافق اور مطابق چلیں کے اور قرآن کی آیات اور صیح حدیث کے خلاف اُگر کی کا قول یا تعل ہوگا ہرگزنہ مانیں گے۔ بیشک خدا کے نزدیک بھی سید حااور یکارات یکی تھا۔خود قادیانی اوراس کے سرید بھی زبان سے کی کہتے تھے کہ ہم قرآن اور سی صدیث کے موافق اور مطابق عمل کرتے رہیں گے لیکن خدایران کے دل کا حال پوشیدہ نہ تھااور نداب ہے۔قادیانی این الهام کواب آیات قرآنی اور احادیث پرمقدم خیال کرتا ہے اور اس كرمريداس ك كني ك مطابق عل كرح بير جن آيات يا احاديث كي جس طرح قادیانی معنی کرو ہوے، وی معنی وہ سی جانتے ہیں اورجس صدیث کوقادیانی غیر سی کے کہوے اس كوغير مجيح مان ليت بير \_ اگركوئي حض ان كوكهد يكدان آيات يا احاديث كمعنى على يرا سابقه نے تواس طرح سے نیس کئے ہیں جس طرح ابتم کرتے ہو۔ جواب بدویے ہیں کے علائے سابقدنے ان آیات اوراحاد یث کے اصلی معنی کوئیں سمجھا۔ لیکن اب غلام احمد قادیانی پر بذریعہ الهام يا كشف دومعن كمل مح ين بيدى لوك بين جوزبان س كت سف كرج قرآن وحديث ہماراكوكى امام يل بے ابقاديانى كوابناامام بلكرسول بناليا بے الاتكداس كتمام دعووں كى بناء خلاف آیات آسانی، الهام شیطانی بر ب-اے انسان تو میری توفیق سے لوگوں برقادیانی كابول عظام ركرد ، كرقاد يانى عصقا كدخداد عد تعالى كآيات ك بالكل خلاف بي \_ يمل میری کلام ے آیات کو کھ کراور پھر قادیانی کی کتابوں سے اصل عبارت نقل کر، تا کہ جو فض اس رساله كوير مع ياسف اور يمرض كى طرف رجوع ندكر عق آكاه رب كه خدا تعالى شديد العذاب

يبلاباب مسه خداوند تعالى كى تعريف مين، حصداول

قولة تحالى فحسن يملك من الله شيدًا أن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وأمه ومن فى الارض جميعا " ﴿ كَهِ يَكُونُ الْقَيَارُ وَكُمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ

قولة تعالى اليس كمثله شى وهو السميع البصير " ﴿ نَهِي بِ ما نَدَاسَ كُوكَى جِرْ اورووسِنْنِوالاد يَعِيْدوالا بِ ـ ﴾

قولة تعالى وجعلواله من عباده جزة، أن الانسان الكفورمبين " ﴿ اور مقرركيا انهول في واسطح ت تعالى كريدواس كايك جر تحقيق آ وى البتركافر بالماله حلى مقرركيا انهول في البتركافر بالماله كريدواس كرايك جر تحقيق آ وى البتركافر بالماله كريدواسك

قولہ تعالی انما امرہ اذاار ادشیدا ان یقول له کن فیکون "﴿ سوا اس کے میں کھم اس کا جب چاہے اس کے میں کھم اس کا جب چاہ کا کہ کہا ہوا سطاس کے مور ایس موجوا تا ہے۔ کہ قولہ تعالی و الله بسحد کم لا معکب لحکمه "﴿ اور الله تعالی محم کرتا ہے ہیں کوئی موڑ نے دالا والا تھم اس کا ۔ کہ

اے بھائیو! خداوند تعالی اپنی تمام مخلوقات سے زالا ہے۔ یعنی کی چیز کواس کی ذات میں اور صفات میں ہرگز ہرگز شرا کت نہیں ہے۔وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کے حکم کو کو کی نہیں موٹ سکا۔۔

مرزاغلام احمر كااعتقاد خداتعالى كي نسبت، حصد وم

افتح الاسلام (ص١٥، فزائن جسم ١١) يل مرزا قادياني لكستا ہے: "فدا و عد تعالىٰ في السلام (ص١٥، فزائن جسم ١١) يل مرزا قادياني كام دوسرے پر المستعاد كاظ سے ايك نام دوسرے پر واردكرتا ہے۔ "

ف ...... مبائے تعجب ہے کہ وہ خدا وند جو قادر اور قبار اور غالب ہے۔ بقول مرز اقادیانی ہمیشہ استعاروں ہے کام لیتا ہو۔ باوجود بکہ اس کو کسی چیز کا ہرگر خوف بھی نہیں ہے۔ بعید از عقل ہے۔

توضیح المرام (ممائزائن جسم ۱۱) میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: اوپر کی طرف سے مرادوہ اعلی درجہ کی مجت تو کی ایمان سے کی ہوئی ہے۔ جوادل بندہ کے دل میں بارادہ اللی پیدا ہوکر رب کی مجت کوا پی طرف سیختی ہے اور پھران دونوں محبتوں کے طفے سے جو در حقیقت نرادر مادہ کا تھم رکھتی ہے۔ ایک مشخکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور تخلوق میں پیدا ہوکر اللی مجت کی تیکنے والی آگ سے جو تخلوق کی ہیرم مثال مجت کو پکڑلیتی ہے۔ ایک تیسری چیز پیدا ہوجاتی ہے جس کانام روح القدس ہے۔'

ف ..... اس عبارت من الل انصاف کے لئے چند فقر فورطلب ہیں۔

ا..... بنده کی مجت رب قدیر کی مجت کواپی طرف میختی ہے۔

۲..... ندانعالی اور بنده کی مجت در حقیقت نراور ماده کاتھم رکھتی ہے۔

س..... خداوند تعالی اور بنده کی مجت کیل جائے سے ایک تیسری چیز پیدا ہوجاتی ہے۔جس کانام روح القدس ہے۔

توضیح المرام (ص2، فرائن جسم ۹۰) می مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''اس بیان ندکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے خیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے ثار ہاتھ، بے ثاریر، ہرایک عضواس کڑت ہے ہے کہ تعداد سے فارج اور لاائتہاء عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو ہے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں۔ جو صفحہ ستی کے تمام کناروں تک چیل رہی ہیں۔ بیدوی اعشاء ہیں۔ جن کا دوسر لفظوں میں عالم نام ہے۔ جب قیوم عالم کوئی حرکت ہزوی یا گئی کرے گا تو اس کی حرکت کے ساتھ اس کے اعشاء میں حرکت کا چیدا ہو جانا ایک لازی امر ہوگا اور وہ اپنے تمام ارادوں کو آئیس اعشاء کے فررید سے ظہور میں لائے گا نہ کی اور طرح ہے۔''

ف..... مرزا قادیانی کیا*س تحریبی مجی چند فقرات غورطلب بی*ر

ا ..... خداو مرتعالی کے بے شار ہاتھاور بے شار پیر ہیں۔

٢..... خداونرتعالى عرض اورطول ركھتا ہے۔

س..... خداوند نعالیٰ کی تنروے جانور کی طرح تارین بھی ہیں۔

۳ ..... خداوند تعالی اپنے تمام ارادوں کوانہی اعضاء کے ذریعہ سے ظہور میں لائے گانہ کسی ادر طرح ہے۔

ف ٹانی ..... مرزا قاویانی کااس خداد شرقائی کی نبت جوش اور ماندے پاک ہے اور جو بلا اسباب کن کہنے سے جو چاہے پیدا کرسکتا ہے اور اپ تمام ارادوں کو بغیر کسی ذریعہ کے طرفۃ العین میں ظہور میں لاسکتا ہے۔ بیتر مرکز کا کہوہ اپ تمام ارادوں کو انہیں اعتماء کے ذریعہ سے ظہور میں لاسکا کے در کے ۔ 'انسا امرہ اذاراد شیساً ان یسقول له کن فیکون ''کے ظلاف ہے۔

توضیح الرام (ص٢٥ منوائن جسم ٩٠) من مرزا قادیانی تحریر فرماتے ہیں "لی درحقیقت یمی مج ہے اور بالکل مج ہے کہ بیتمام عالم اس وجود اعظم کے لئے بطور اعضاء کے واقع ...........

ف ..... مرزا قادیانی کی اس تحریر سے صاف طور پر ظاہر ہور ہا ہے کہ در حقیقت یہ ہا الکل بی ہے کہ ریم قات یہ ہا الکل بی ہے کہ ریم تام مال وجو واعظم کے لئے بطورا عضاء کے واقع ہے۔ آیت 'کیدس کمثله شی ''اور نیز آیت' وجعلواله من عبادہ جزء ان الانسان لکفور مبین'' کے صاف خلاف ہے۔ فیر آیت' وجعلواله من عبادہ جزء ان الانسان لکفور مبین'' کے صاف خلاف ہے۔ فیر آیت کی میں انہا م

یل خذائے جھے کہا ہے''انت سنی بسنزلة توحیدی وتفریدی ''(حقیقت الوَّیُ ۱۲۲۰)، نزائن جهر به عامائیہ) لین تو جھے ایسا ہے جیسا کریمری توحیداورتغرید۔ ف ..... اس الهام سے ظاہر ہے کہ مرزا تادیائی تو حیدادر تفرید کا مرتبرتور کھتے ہیں۔لیکن پورا خدا ہونے کے داسطے ابھی کچھ دیڑ ہو ہوگی۔معاد اللہ عاجز انسان ہوکر ایساد ہوئی کرنا فرعونیت ہیں تو ادر کیا ہے؟

ف ..... بے جافخر ہولا ایسانی ہو۔ آپ ہی مرقی اور آپ ہی گواہ۔ کیا عمدہ جُوت ہے۔

دیکھو (اخبار الحکم نبر ۸ج ۵موروی ۱۹۰۰ج ۱۹۰۰م ۱۹۰۰م میں عبدالکریم مرزا قادیانی سے

روایت کرتے ہیں 'ایک روز کا سرالعسلیب فرماتے تھے۔ اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس تدرجوش جھے

المرانی ند ہب کے استیصال کے لئے ہے۔ اس میں اس کوان افظوں میں ہی اوا کرسکتا ہوں کہ جھے

اس اعتقادی جانی کے لئے اتنا ہی جوش ہے جمتنا خود خدا کو ہے۔''

ف ..... سبحان الله اکیا عجیب مرزا قادیانی کا بیفقرہ ہے کرنصار کی ندمیب کی جابی کے لئے اس خداو ند قادرادر فہار کو بھی جو طرفتہ العین میں تمام جہان کو ہلاک کرسکتا ہے۔ بقول مرزا قادیانی نصار کی ندمیب کی بخ کنی کے لئے مرزا قادیانی کے مسادی جوش ہو۔ شرم بشرم ایسے اعتقاد پر۔

دیکھو(اخبار نبرہ ج۵مورور ۱۰ دار مردی ۱۹۰۱ء م ۱۳) میں عبدالکریم لکھتا ہے: ' ہاں رب محد نے احمد قادیانی پردہ جما طاہر کی کہ دہ خداجود نیا کی نظروں سے پوشیدہ ہوچکا تھا۔ دہ خداجس کی کری پرایک عورت کے بچے کوظلم وزور کی راہ سے بٹھایا گیا۔ مردول میں سونے دالے کوجس کی صفات سے متصف قراردیا گیا۔ اس نے غلام احمد قادیانی کے دجود میں اپنی چکاردکھائی۔ دہ اس روشی سے منور ہوکر میدان میں لکلا ادر اس نے دنیا کو پکار کرکہا:

ا دیکھواس باب کے اخیرعبارت کو جومرزا قادیانی نے ۲۳ راپر بل ۱۹۰۲ و کو تحریکیا ہے۔ دہاں نقل موجود ہے۔ خداسے برابرمونے کا دعویٰ بھی کردیا۔

مے مرزا قادیانی کا عجیب فرہب ہے۔ (تخد قیمریس، انزائن جام ٣٦١) میں لکھتے ہیں اور ہیں اسکا ہے اسکا ہے اسکا ہے اس بیں اے قیمرہ ملکہ معظمہ ہمارے ول تیرے لئے دعا کرتے ہوئے جناب اللی میں جھکتے ہیں اور ہماری روسیں تیرے اقبال اور سلامتی کے لئے معفرت احدیث میں مجدہ کرتی ہیں۔ '' کجا عیسویت کی بی کئی اور کجا وعا۔

#### آل خدائے کہ از دائل جہاں پیخبرا یہ پرہمن جلوہ ہنود است اگر اہلی بہذیر

اس نے چلا چلا کرخواب گرال میں و نے والوں کو جگایا اور تنایا کہ میں نے ایک بیش قیمت ہیراپایا ہے اوروہ ہیرا خدا ہے۔ اب اس وقت ای رنگ میں اس نے للکار کرکہا کہ 'ان کنتم تسحیب ون الله ف اتب عدون ی حبب کم الله ویغفولکم ذنوبکم '' یعنی میری اطاعت کو محبوب الی بن جا کے گئاہ سوز فطرت تہیں دی جائے گی۔ احمد کی اطاعت اور محمد کی اطاعت اور محمد کی اطاعت ایک ہی ہے۔'' ایک بی ہے۔''

ف .... اس عمارت میں الل انعماف کے لئے چندا مورغور طلب ہیں۔

ا ..... خداد نیا کی نظروں سے پوشیدہ ہوچکا تھا۔

۲..... وہ خدا جوعلی کل ٹی قدیر ہے۔ آ دمیوں نے ظلم اور زور کی راہ سے اس کی کری پر ایک عورت کے بیچے کو بٹھادیا۔

س..... خدانے اپن چکارغلام احمد کے وجود میں دکھائی۔

م...... غلام احمه نے ایک بیش قیت ہیرا پایا۔ دہ ہیرا خدا ہے۔

۵..... بقول عبدالكريم اگر كونی مخف خدا كا دوست بننا چا ہے تو مرز اغلام احمد کی اطاعت كر ہے۔

٢..... غلام احمداد رمحمد كى اطاعت ايك عى بـ

ے..... اس وقت اسم احمد کی نجل ہور عی ہے۔

ب جاتريف اوركما فخرتواياى موادرائ كمنى كرآب ى تعديق كرماكيا عمده في حراكيا عمده في كرماكيا عمده في الله على موت ميان الله على الكاذبين -

ایک اور عجیب حال سنواور توبد کرد دویکمورسالد (وافع البلاء مورد ۲۲ مرابریل ۱۹۰۲ و ۸ م مزائن ۱۸۴ م ۲۲۸) میں مرزا قادیانی این عربی الهام کا ترجمه کرتے ہیں۔ اصل عبارت نقل کرتا ہوں:

''بدون خدا کی مددادر فتح کے ہوں گے۔ میں نے تحدے ایک خرید وفرو دست کی ہے۔ این ایک چیز میری تمی جس کا تو مالک بتایا گیا ادرایک چیز تیری تنی جس کا میں مالک بن گیا۔ تو بھی اس شرید وفروشت کا اقر ار کراور که دے کہ خدائے جھے سے شرید وفروشت کی ۔ تو جھ اے ایسا ہے جیسا کہ اولا وہ تو جھے شرے ہوں۔''

ف ..... اس عبارت ب بقول مرزا قاد يانى چدامور ثابت أيس

ا ...... مرزا قادیانی کے پاس کوئی الی پیزیمی جس کا خداما لگ ند تعاریاده پیز خدا کے پاس ند متمی اس واسطے مرزا قادیانی سے جاولہ کیا۔

٢ ..... فدانے مرزا كوكها كرتو مجھ سے ايسا ب جيسا كراولا در

ا است خدانے مرزا کو کہا کہ جھٹ سے ہوں۔

الل انساف غورفرما كي كران سازياده اوركيا كلمات كفر بول كرو يكوفران مجيد شل و "له ما في شل و "لم يلد ولم يولد "موجود باور" ولم يتخذولدا " بحى موجود باور" لله ما في السنوت والارض " بحى موجود باور" ياليهاالناس انتم الفقراء الى الله، والله هو السفن والارض " بحى موجود باور" ياليهاالناس انتم الفقراء الى الله، والله هو السفنى الدحميد " واساوكوم محاج بوطرف الله كاورالله وه باحتياج تعريف كيا السفنى الدحميد " واساوكوم محاج بوطرف الله كاورالله وه باحتياج تعريف كيا

یا کے مرزا قادیانی کا می حصلہ کے مندا تعالی کی نسبت یتر ریکرنا کہ جمھے خدانے جادلہ کیا جس چیز کا وہ پہلے مالک نہ تھا۔اللہ تعالی اپنے فضل سے تمام مسلمانوں کوالیے فضل کے شرسے بیجادے۔آئین۔

دوسراباب سس اسبات كشوت من كه خداوند تعالى واحد بدوه اولا وركمتا باورند جورو، حصداول

قوليتخالي الدى له ملك السموت والارض ولم يتخذولدا ولم يكن له شريك في المطك وخلق كل شى فقدره تقديراً والشوه بن كام الملك وخلق كل شى فقدره تقديراً والشوه به الملك عادر بيداك آسان اورزين كي اورين بي المريز اورفيك كياس كوما بريز اورفيك كياس كوما بي كريز

ل اصل مارت جورساله شروری به انت منی بمنزلة او لادی انت منی وانا منك "

ع اس فخف کے قول وہل کا کوئی اعتبار نہیں۔ کہیں خدا بنتا ہے۔ کہیں خدا کا باپ ادر کہیں خدا کا بیٹا۔معاذ اللہ "ولا تقولوا ثلثة انتهواخير الكم انما الله اله واحد سبحنه ان يكون له ولد " ﴿ اورمت كموتن إلى بازرمو بهتر موكا واسط تهار سوااس كنيس معوداكيلا مهال حال كال ساكه و ساح باك مهال كال ساكه و ساح السطاس كا ولا و \_ ﴾

"وقالو اتخذال حمن ولدالقد جلتم شیدا اداتکاد السموت یتفطرن منه وتنشوالارض وتخر الجبال هداءان دعوالل حمن ولدا" ﴿ اور كها انهول نِي كُرُى بِرَضَ نِهُ اولادالبِ تَحْتَقُ لا عَمْ ايك چرز بهارى نزد يك ب كرآسان بهث جادي اس سے اور بهث جادے ذمن اور گرئي بها دُکائپ کراس سے کدو وکی کیا انہوں نے واسطے رحمٰن کے اولادکا۔ که

ان آیات سے چندامورصاف طور برطا ہر ہیں۔ الله تعالى نے كى كوبينانبيں بكرا ہے۔ .....1 الله تعالیٰ کا کوئی اس کے ملک میں شریک جیس ہے۔ .....٢ الله تعالیٰ نے تین کہنے ہے لوگوں کومنع کیا۔ ۳.... الله تعالى اكيلامعبود بـ سم.... الله تعالى السبات عجى ياك بكداس كے لئے اولاد مو ۵.... وہلوگ کا فرمیں جو یہ کہتے ہیں کہاللہ تنسرا ہے تین میں کا۔ ٣.....٧ جولوگ تین کہنے سے باز نہآ ویں کے توان کا فروں کودردنا ک عذاب ہوگا۔ -....4 جولوگ میر کہتے ہیں کہ پکڑی ہے رحمٰن نے اولاد میدایسا کلمہ ہے کداس کے سننے سے .....٨ نزدیک ہے کہ چھٹ جاویں آسان اورز عن شق ہوجاوے اور پہاڑ گریویں کانب کر

مرزا قادیائی این آپ کوبطوراستعاره، این الله کہتے ہیں۔حصدوم توضع الرام (س۲۲ بزائن جسم ۲۲) میں مرزا قادیائی تحریکرتے ہیں: "اس مقام ادراس مرتبدی عبت میں بطوراستعاره یہ کہنا ہے جانبیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبت سے جری ہوئی ردح اس انسانی روح کوجو ہارادہ الی اب محبت ہے بھرگئی ہے۔ ایک نیا تو لد بخشق ہے۔ اس وجہ ہے اس محبت کی بھری ہوئی ہے، استعارہ کے طور پر ہیں محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو ناخ الحبت ہے، استعارہ کے طور پر اہدیت کا علاقہ ہوتا ہے اور چوتکہ روح القدس ان دونوں کے مطفے سے انسان کے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ جو ہے۔ اس لئے کہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لئے بطور ابن ہے اور یہی پاک مثلیث ہے۔ جو اس درجہ محبت کے لئے ضروری ہے۔ جس کو تا پاک طبیعتوں نے مشرکا نہ طور پر بجھ لیا ہے۔ " اس درجہ محبت کے لئے ضروری ہے۔ بالک نصاری کی تقلیدی ہے۔ مرز ا تا دیائی نے اس جگہ ہالکل نصاری کی تقلیدی ہے۔

(دیکموضا اول برحاباب ۱۵ ست ع) " نین بین جو آسان پر گوای دیے بین باپ اور کلام اور وح القدس اور بیشنول ایک بین "اور نیز باب ۱ ست اس" دیکموکیے محبت باپ نے ہم سے کہ ہم فدا کے فرزند کہلاویں "

ف ٹانی ...... جیسے نصاری محبت کے ذریعہ سے خدا کے فرزند ہونے کے دعوے دار ہوئے ہیں۔ ویسے ہی مرزا قادیانی بھی ہیں۔ اگر پچھ فرق ہے تو جال بدلنے کا ہے۔ ورند دعویٰ دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہم محبت کے باعث خدا کے فرزند ہیں۔

( توضی الرام س عام خزائن جسم ۱۲) میں مرزا تادیائی تحریرکتے ہیں کہ 'می ادراس عاجز کامقام ایسا ہے کہ اس کواستعارہ کے طور پر اپنیٹ کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔'' ف ...... مرزا تادیائی یہاں بطوراستعارہ ابنیٹ کے مدعی ہوئے ہیں۔

(ازالہ اوہام ص ۱۵۹ بڑوائن جس س ۲۵۷) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں:''لی مثالی صورت کے طور پر یکی عیدی بن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیاتم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی دالدروحانی ہے۔ کیاتم جوت دے سکتے ہو کہ تہماری سلامل اربعہ میں سے کس سلسلہ میں سید داخل ہے۔ پھراگر ابن مریم نہیں توکون ہے۔''

ف ..... اس جگد مرزا قادیانی نے بغیر باپ کے پیدا مونا خود تنظیم کیا ہے اور اپلی کتابوں میں اکثر جگد لکھتے ہیں کد میرے والد کانام مرزا غلام مرتفای تھا۔ '' پھر بغیر باپ کے پیدا ہونے کا مدگی مونا بدیداز عقل ہے۔

(ازالہ اوہام ص۱۷۳، ٹزائن جسم ۲۱۳) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ ' پھر جب انسانیت پرفتا طاری ہونے کے دفت میں ایک ایسے بی انسان کی ضرورت تھی۔ جس کا تھش خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے تولد ہوتا جس کا آسان پر ابن مریم نام ہے تو کیوں خدا تعالیٰ کی قادریت اس ابن مریم کے پیدا کرنے سے مجودرہ سکتی۔ سواس نے محش اپنے فشل سے بغیر وسیلہ کے ذی کی والد

کے اس ابن مریم کوروحائی پیدائش اور روحائی زعر کی بخش ۔ جیسا کہ اس نے خوداس کوالہام ہیں فرمایا: "ثم احیدناک بعد ما العلکنا القرون الا ولی وجعلنا المسیح ابن مریم" فسسس اس جگہم زا قاویان نے صاف طور پر تھا ہے کہ خدانے ججے بغیر وسیلہ کی زیمی والد نے بیدا کیا اور پھرائے آپ کو ابن مریم بھی شلیم کیا ہے۔ مرزا قاویائی کا زیمی والدے انکار کرتا میں ان کی اور پھرائے گا اور پھرائے گا اور پھرائے گا اور پھرائے گا ور بیدائسائی نظفہ ہے تیں ہے کہ کروائے تعجب ہے کہ اکثر چگر اپنی کا اور پھرائے گا کہ اس کی بیدائش کا مرزا غلام مرتفلی ہے۔ کیا معنی رکھتا ہے؟ اور نیز میں نے معتبر لوگوں سے ساہے کر مرزا قاویائی کی والدہ صاحبہ کا نام بھی مریم نیس ہے۔ پھر مریم کا میٹن کہلا تا کہی خلاف قرآن میں جید ہے۔ قولہ تعالی میں ان مہتب الا الی والد مناہ می مورتیں بیا تین نیس ان کی مگر جنہوں نے جنا ہے ان کو۔ اگر یہاں بیسوال ہو کہ انبیاء میں بیا المام کی مورتیں بیا ظاور برتمام مردوں کی مائیں ہیں۔ تو جواب بید ہے کہ اگر چرتمام انبیاء علیم السلام کی مورتیں بیا ظاور برتمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

لین جو مقرآن دیتا ہو وہ یہ ہے۔ قول تعالیٰ 'وازواجه امهتهم ''یعن محقظہ کا حورثی تہاری اردی ہے۔ اور قب اردی ہے کہ اور میں اور جائے تجب قوید امر ہے کرزینی والد ہے قو صاف اٹکاراور مریم کے بیٹا کہلانے کے اور خداکو ہاپ کہنے کے بعی مدی ہیں۔ اس جگہ بھی مرزا قادیانی نے نصاری کی تقلید کی ہے۔ دیکھو (انجیل متی ہاب ۲۳ آ ہے۔ ۹) 'دکی کو ایٹا ہاپ زیٹن پرمت کہو کے تکہ ایک تمہارا باپ ہے جو آسان پر ہے۔' چتا نچ قرآن بیس ان کے ای قول کی حکامت موجود ہے۔''نہدن ہم اللہ ''ایونی ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔

(اخبارا للم نمبر ۱۳۳ جس ۱ مودود الديمبر ۱۹۰ م) بل مرزا قادياني كليسة بي كه وخدائے المدي البار الله الم كار خدائے الله مي البام كيا واقت منى بعنزلة إلى لادى "

ف ..... اس جگدم زا قادیانی صاف طور پرخدا کے بیٹا ہونے کے بدی ہوئے ہیں۔اگریہ سوال ہو کہ خدانے بذر بیدالہام مرزا قادیانی کو کہاہے تو جواب دو طرح پر ہے۔اقال بیر کہ مرزا قادیانی کا الہام ایساہے جیسا کوئی اپنے دعویٰ کا آپ ہی گواہ بن جائے۔

دوسراكونى فتقندمسلمان مرزاقاديانى كايسالهام كوجوظاف آيات قرآن جيد بوگا۔ برگز برگز تشليم نيس كرے گا۔ بلكه اس كوشيطانى يا بناد فى ضرور خيال كرے گا۔ ديكھواللہ تعالى تو قرآن شريف بيل فرماوے لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد "اور نيز فرماوے لم مِتخذولدا "اور نيز فراوي" لاتقولوا ثلثة "اور غزفراوي القد كفرالنين قالوا ان الله ثالث ثلثة "يعى البتدكافر موت وه لوك كركت بي تحقق الشيراب تن مي كار

نیزفرادی و الوا اتبخدالرحمن ولدا لقد جدتم شیق ادا تکاد السموت یتفطرن منه و تنشق الارض و تخرالجبال هدا ان معوللرحمن ولدا" و اور کماانهوں نے پکڑی ہے رحمٰن نے اولاد البتہ تحقیق لائے تم ایک چی بھاری تردیک ہے کہ آسان پیٹ جاوی اس سے اور پیٹ جادے زشن اور کر پڑی پہاڑ کانپ کراس سے کہ دوئی کیاانہوں نے واسطے اللہ کے اولادکا۔

ويكمومرى بحول كميااور باركيا فداني ظاهركرديا

( ح کی سم مزدان جاس اسم در اقادیانی کی این "دیات خدالد ب کردا کادیانی کی این "دیات خدالد ب کردنداکو باب آر اردیا جائے ادراس سے زیادہ تر نادان اور بادب کون ہوگا کر باب کا انتظامندا توالی پراطلاق کرے۔"

"أكركوكما بحل في سكملاكرك فداكوباب كوعبت ذاتى كاطرف اشاره كيارواس

كاجوابيب كرييفيال مرامر فلاب-"

ف ..... مرزا قادیانی کا عجیب حال ہے۔ (اوضی الرام س٢٥، ترائن جسس ٢١) ش کھے ہیں الاس سے استعاره درائی استعاره کی استعاره کی میں کا بیت کی میں کی میں کی میں کا میں کی کھا ہے:

"اس عاج كامقام ايباب كداس كواستعاره كے طور البيت كے لفظ تعبير كرسكت

يل-

یں۔ اب آخر ماہ دمبر ۱۹۰۰میں خبار الحکم میں بدالہام لکھ دیا کہ خدانے جھے کہاہے''انست منی بمنزلة اولادی "اور فقائل میں لکھ دیا کہ جو تض باب كالفظ خداتوالى پراطلاق كرے وہ تاوان اور بے اوب ہے۔ شرم، شرم، شرم،

نادان ادر بےادب ہے۔ شرم ہشرم ہشرم۔ اب پروردگاراج ہاں اپنے فضل سے ہم سب مسلمانوں کوئے ہبی سے پچاادرا لیے فض کے شرے ادرلوگوں کو بھی نجات دے جواس کے دام میں آگئے ہیں۔ آمین قم آمین۔ تیسر اباب ..... ختم نبوت کے ثبوت میں۔ حصد اول

''ماکان محمد ابااحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النّبيين وکان الله بکل شي عليما (احزاب: ٤)'' ﴿ نُمِنْ ﷺ مَعْمُ اللّهُ بَكُلُ شَيْ عَلَيما (احزاب: ٤)'' ﴿ نُمِنْ ﷺ مِعْمُ اللّهُ مَا مَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَرِيْزُكا جَائِحُ وَاللّهِ ﴾ معمد الله من اله من الله من الله

مرز اغلام احمد قادیانی تھلےطور پر نبوت اور وحی کے مدعی ہیں۔حصد دوم (ازالہ ادہام ص۵۲۳، تزائن جسم ۲۸۷) یس مرزا قادیانی لکھتے ہیں:''براہین احمہ یہ

ش اس عابر کانام التی بھی رکھااور نی بھی۔"

ف ..... بقول مرزا قادیانی براین احمد به خداکی کتاب به وئی ادراس میں خدانے مرزا قادیانی کو کہا کہ آت ہوئی ادراس میں خدانے مرزا قادیانی کو کہا کہ توامتی بھی ہے اور نبی بھی بیدی مرزا قادیانی کی ہے کہا کہ تاریخ میں کہا گئے گئے ہے۔ افسوس ہے کہا یہ خض کی عشل پر کہا ہے دموئی کی آپ بی مرزا قادیانی تکذیب کرتے ہیں۔ دیکھو مدی بھول کیا ادر جارگیا ادر خدانے حق ظاہر کردیا۔

(آسانی فیملمت، فزائن جسم ۱۳۳) میں لکھتے ہیں: "میں نبوت کامری نہیں۔ بلکہ ایسے در مری کودائر واسلام سے خارج مجھتا ہوں۔"

برخلاف استحریر کے پھر بھی مرزا قادیانی نبوت کے تھلے طور پر مدعی ہیں۔

(دافع البلاء مى مى فردائى ج ١٨ مى ٢٢٧) بيل موردد ٢٢٧ را بريل ٢٠١٥ و كفي بين " خدا في جميع كهاب مير بريد رسول كومير بي باس بجي خوف ادرغم نييس بين نگاه ر كفيف والا بول بيس اب يدرسول كساته كفر ابول كائ اوراى رساله كرام و افرائن جوام ٢٣٠) بيس تحرير كرت بين "خدا قاديان كواس خوفاك تبانى سے مفوظ ر كھے گا۔ كيونكه بياس كرسول كا تختيكاه بهاور تمام امع و س كے لئے نشان ہے " ف ..... کیااب بھی کوئی مرزائی میرکہ سکتا ہے کہ مرزا قاویانی نبوت کے مدی نہیں ہے اور بقول خودائر واسلام سے خارج نہیں ہیں؟

(ازالدهام ۱۲۲ ایزائی جسم ۱۹۳) ش گریکرتے ہیں: "هــوالــذی ارسـل رسـولـه بـالهـدے ودیـن الـحـق لیظهره علی الدین کلّه انا انزلناه قریبا من القادیان"

ر پیشین کوئی ہے جو پہلے سے قرآن مجید ش انہیں دنوں کے لئے تکھی گئے ہے۔'' ۔۔۔۔۔۔ اس جگد مرزا قادیانی بیشہا دت قرآن، رسول اور ہادی ہوئے میں ہوئے ہیں۔

(ازالدادهام م ۱۷۲ ، نزائن جسم ۲۷۳) من لکھتے ہیں: "اوراس آنے والے کانام جو احد رکھا گیا وہ بھی اس کے مثل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ محد جلالی نام ہا اوراحمد بھالی اور احمد این اوراحمد بھی اور احمد این اور احمد این اور احمد این اور احمد استارہ ہے "میشسسسال بست کی اور احمد استارہ کے اور احمد استارہ کے اور احمد استارہ کی اور احمد استارہ کی اور احمد استارہ کی جو داحمد جوابیت محمد کی جس کی جامع جلال اور جمال ہیں ۔ لیکن آخر نانہ میں برطبق پیشین کوئی مجر داحمد جوابیت اعدد حقیقت عیدوی رکھتا ہے ، بیجا گیا۔ "

ف ..... اس جگدمرزا تادیانی کط طور پرمیشررسول ہونے کے جس کانام اجر ہے، اب بھی مدی ہوئے۔ گرافسوس کہ مرزا تادیانی کو اپنا پہلا لکھا ہوا بھول جاتا ہے۔ چنا نچد (اخبار الکم نبر ہے کہ می مورورے ارجنوری اوام) میں لکھتے ہیں ' غرض اس قتم کے بہت وجوہ ہیں جن ہے آ ب کا نام محدر کھا گیا۔ پھر آ ب کا ایک اورنام بھی رکھا گیا وہ احمہ ہے۔ چنا نچد حضرت سے نے ای نام کی چیش کوئی کی میشر ا برسول یا تی من بعدے اسمه احمد''

ف ..... امام الربان ايهاى موجس كوابنا بهلالكها موايا وشري

(ازالدادبام م ۸۵۵، قرائن ج س ۵۲۵) ش مرزا قادیانی کفتے بین: "اور جوالهام آج تک اس باره ش ۱۹۵۸، قرائن ج س ۵۲۵) ش مرزا قادیانی کفتے بین: "اور جوالها م آج تک اس باره ش ۱۹۵۸ فوق ایدیهم "افغال باعید ندنا و و حیننا الذین یبایعون ک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم "افغان جب توت اس خدمت کے لئے قصد کرلیا تو خدا پر مجروس کراور بیشتی ماری آ کھول کرائے ورماری وی سے بیا جولوگ بھے سے بیعت کریں گے۔وہ تھے سے بیل بلکہ خدا سے بیعت کریں گے۔وہ تھے سے بیل بلکہ خدا سے بیعت کریں گے۔خودا کا باتھ ہوگا جوالی کے باتھ پر موگا۔"

ف ..... الل انساف فوركري \_ يرساف طور پر نبوت اور وى كا دعوى نبيس مه تو اوركيا مه؟ لعنت الله على الكاذبين

(آ سانی فیملی ماکس بادل از این جهی ۱۳۰۹) کے شروع بی کے درق پرمرزا 18 دیائی کستے ہیں: '' یحسد و علمی العباد ما دمایسا تبهم من رسول الا کانواب مستهزی ''اے حسرت بندول پرایسا کوئی رسول ان کے پاس ندآیا جس سے انہوں نے مسلما ندگیا ہو۔''

ف ..... اس جگدرسول مونے كا كملا وعوى نبيس تواوركيا ہے؟

اور (ضرورة الدام ص۳۶، ٹزائن ج۳۱ص۳۹۵) پی مرزا قاویانی کھتے ہیں'' امام الزمان پیں ہوں اور یادر ہے کہ امام الزمان کے لفظ پین ، رسول ، محدث، مجدوسب داخل ہیں۔ ف۔..... الل انعماف غور کریں۔ یہ ٹی اور رسول ہونے کا کھلے طور پر دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب بھی کوئی مرزائی اٹکار کرسکتا ہے کہ مرزا قاویانی نبوت کے مدی نہیں ہیں؟

ف..... الل انعاف کے لئے اس عبارت بالاسے چند فخرات غورطلب ہیں۔ جن سے مرزا آو یانی کامدی نبوت ہونا صاف طاہر ہور ہاہے۔

ا ..... ييما جزاس امت كے لئے خدا تعالى كى طرف سے محدث موكرة يا ہے۔

ا ..... محدث بھی ایک معن سے نبی عی ہوتا ہے۔

ا ..... دوفدات مكام بون كاثرف ركما ب

امورغيبياس پرظا مركة جاتے إي

| ۵ رسولول اور نبیول کی دحی کی طرح اس کی دحی کو بھی دھل شیطانی سے منز و کیا جاتا ہے۔                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٢ مغرشر بيت اس بر كمولا جاتا ہے۔                                                                                                                                           |
| ے احید انبیاء کی طرح مامور ہو کرآتا ہے۔                                                                                                                                    |
| ۸ اس برفرض ہوتا ہے کہا ہے تئین بآ واز بلند ظاہر کرے۔                                                                                                                       |
| ٩ اس سے الكاركرنے والا أيك حد تك مستوجب مزاهم تاہے۔                                                                                                                        |
| • ا نبوت کے معنی بجواس کے اور پھی ٹیس کدامور متذکرہ بالااس میں یائے جا کیں۔                                                                                                |
| ف تانی کیا اب مجمی کوئی مرزائی جس کوطرفداری کا خیال ند ہواور حق بات پر چلنا                                                                                                |
| منظور ہوا درخدا کا خوف دل میں ہو، انکار کرسکتا ہے کہ مرزا تاویانی نبوت ادردی کے مدی نبیں                                                                                   |
| ين؟ كونكه بعيد انبياء كي طرح مامور بوكرة نا ادر رسولول كي دحي كي طرح الني دي كودهل شيطاني                                                                                  |
| منزة مجمنالین مرزا قاویانی کا پی نسبت تحریر کرناصاف ظاہر کرد ہاہے کہ نبوت اوروی کے کھلے                                                                                    |
| طور مدى بين _ خدا سے ڈركر تعصب اور طرف داري چھوڑ كرئ كى جانب رجوع كرو_                                                                                                     |
| (الحكم نبر٢٣ج من مورديه ٢٢ رجون ١٩٠٠ء) من مرزا قادياني لكست بين: "خدا تعالى كي                                                                                             |
| کلام میں جھے سے بیماورہ نہیں ہے جھے کوحفرت خدا وند کر یم محض ایے نفل سے صدیق کے لفظ                                                                                        |
| ے یاد کرتا ہے اور نیز دوسر لفظول ہے جن کی سننے کی آپ کو برداشت نہیں ہوگی اور حضرت                                                                                          |
| فداوندكريم في محاوا سخطاب معزز فرماكر" انسى فضلتك على العلمين قل ارسلت                                                                                                     |
| المدكم جميعا"، يوبات يخوبي كمول وى كراس ناكاره كوتمام عالمين لعني زمين كے باشندوں ير                                                                                       |
| نسلت بخش می ہے۔ایای ہے جیسا کہ کوئی شف اپنے دعوی پرآپ می کواہی دے اور پھر یا کھنا                                                                                          |
| مى كرضدان جمي كهام "قل أرسلت اليكم جميعا" نبوت كادعوى نيس واوركيام؟                                                                                                        |
| (اخبار الحكم جسم نبراسمورود عارزومر ۱۹۰۰ وص مرزا قادياني لكست بين "دميري                                                                                                   |
| دیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نین ہے۔ بلکه میری حیثیت سنن انبیاء کی حیثیت ہے۔                                                                                            |
| عصایک اور بالو برای مارے جھڑے اور تمام نزاعیں جومسلمانوں میں بڑی ہوئی ہیں۔ایک                                                                                              |
| ے بید موسی بین موسی اور میں اور میں ہوت کی ہوت کی ہوت کی ہوت ہوت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی                                                                             |
| ے مات عمود کی بیات بوطلان کرانے کے ماہ دوراد کر ایا ہے۔ بو کام ان کرا گا کہ کرا گا ہیں۔''<br>کے دہ کرے کا دی میچے ہول کے ادر جس صدیث کو دہ میچے قر اردے کا دی میچے ہوگی۔'' |
| عدہ کر سے اور ہیں ہوں ہے اور قوم کی میں ہور ہوں۔<br>۔۔۔۔۔۔ اس جگہ مرزا قاویانی نے اپنی تعریف کرنے میں چھرہاتوں پر فٹر کیا ہے۔                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                          |

ا...... میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے۔ ۲..... میری حیثیت سنن انبیاء کی تحیثیت ہے۔

سسس مساوي بول\_

سس مسلمانوں کے تمام جھڑے اور زاعیں میں آیک وم میں حل کرسکتا ہوں۔

۵ ..... شی خدا کی طرف سے ماموراور حم بن کرآ یا بول۔

۲..... جومعی قرآن شریف کے ش کروں گا، وی معنی مجھے ہوں گے۔

..... جس مديث كويش ميح كهون كاء وي ميح بوك \_

ف ثانی ...... سیحان الله! اپنی زبان سے اپنی تعریف کی تقدیق کرتا ہے جا تعزیمیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچ فرمایا الله تعالی نے اپنی کتاب میں ' ان الله لایسحسب مسن کسان مسخت الا فعفور ا'' ﴿ تحقیق اللهٔ نیس ووست رکھتا اس مخص کو کہ ہے تکبر کرنے والا، پیچی کرنے والا۔ ﴾

(اخبارالكم نير اص ٨مور خد ١٤ رمارج ١٩٠١م) من مرزا قاوياني لكهي بين: "اجتهاوي غلطي

سبنبول سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں۔"

ف ..... ينبوت كادعوى نيس تواوركيا ي

(اخبارالکم نبر۱۳۳ جس۵ موروره اردمبر ۱۹۰۰) پس عبدالکریم لکستا ہے: " آج سے ۲۰ برس پیشتر خدائے اس کوابرا ہیم کہد کر پکارا اور وہی وی جوابرا ہیم پر ہوئی تھی۔ اس سیح موعود پر ہوئی۔ " واتخذوامن مقام ابراھیم مصلے "

(الحكم نبروس من امورو ۱۹۰ ما المست و ۱۹۰) من عبدالكريم تحرير كرتاب و فسلا و دبك "
مسئ موجود كا البهام ب اوراس ك اسرارا كراس امرك لئے كوئى اور ثبوت نه يمى ہو جب مامورو
مرسل ہونا اس كے لئے كافی دليل ب محرضدا كاشكر ب كه يمى آيت حضرت من موجود عليه السلام
كوايك و فعد البهام ہوئى ۔ جس سے خدا كا فشاء ب جوايمان فى كريم الله في پرمطلوب ب و و اق يہاں بھى مطلوب ب - وہ اق يہاں بھى مطلوب ب - اتوال اور اعمال دافعال كى نسبت و يمانى ہوجيسا ہم پرفرض و الا كميا ہے كہ ہم رسول التعلق پر مكيس ـ "

(الحكم نبر ۱۸ج مهره مورد مارئ ۱۹۰۰) ش عبدالكريم لكمتا ب: "بير مزك اور مطهر انسان حضرت ميد ما كم نبير المراد قوت اور نشان كرماتهم إلى المسلمة في المراد وقوت اور نشان كرماتهم إلى المسلمة وي آيا كوتكداس مين احياء اور امات كي وي قدرت بيدويها بي الميرونذي بيرب بيرجة الله اورآية الله بيديها بي الميرونذي بيرب بيرجة الله اورآية الله بيديها بيراد كي الميروندي ال

ف ..... الل انعماف خدا ہے ڈرکراس عبارت کے الفاظ ذیل پرخوب غور کریں ہے ، ہو، توت ،
نثان ، اخیا ، اما ت ، قدرت ، بشر ، عذیر ، ججۃ الله ، آیۃ الله ہونے ش مرزا قادیا فی بقول عبدالکریم
عزیم خدا محرصطفی مطابقہ کے برابر ہیں ۔ لیکن عبدالکریم کی عقل اور علم دانی پرحیف ہے کہ اس نے
رحمت اللحالمین کے تمام اوصاف ش ایسے خص کوموصوف کردیا کہ جس کے تام کی اول بقدرت
خداو ترکیم غلام کا لفظ موجود ہے۔

افرارالکم نبراج ۵مورور مارجوری ۱۹۰۱م) شی عبدالکریم لکستا ہے: "شیں رائتی سے کہنا ہوں کہ شی سے کہنا ہوں کہ شی اس برگزیدہ امام کے وجود شی رسول کریم کی جال کوابیا زعدہ ویکنا ہوں کہ شی کہ سکتا ہوں کہ دوبارہ خودرسول کریم تشریف لے آئے ہیں۔ "

ف ..... عبدالکریم کی دونو آخریروں ہے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ تنائخ کا مسئلہ قادیا نعوں کے برد یک سجے ہے اور نیز (تخد تیمروس ، ہزائن ن ۱۳ سر ۲۷۲) ش مرز اقادیا نی کی تحریر جس سے تنائخ کا مسئلہ بقول مرز اقادیا نی درست معلوم ہوتا ہے۔ وہ عبارت یہ ہے: ''اور چونکہ اس نے جھے لیوع مسئ کے رنگ میں پیدا کیا تھا اور طور ادر طبع کے لحاظ ہے یسوع کی روح میرے میں رکھی متی ۔''

(الحكم نبر ٨ ج ٢ مورد ١٩٠٥ مر ١٩٠٠) مين عبدالله تشميرى كہتا ہے:
ہميں ست آل غلام احمد كد سے باشد محمد ہم
ہميں مبدى ہميں عين ہميں آل تاجدار آمد
کليم الله جميں باشد ہميں آ دم صفى الله
ہميں خاتم ولايت رابمبر تعلق دارآمد

لعنت الله على الكاذبين العني الكاذبين (الحكم نبر سي مرد اغلام احمد قاديانى كى تعريف ين كلمتاب:

کلام خدا ان پہ نازل نہ ہوتا ہو اور کراں ہے اٹھائے نہ ہوتے نہ ہوتے نہ ہوتے نہ ہوتے ہوتا ہے گئی کہائے نہ ہوتے ہوتے نہ ہوتے

## نہ ہوتے اگر مرسل حق سیجا کلام ایسے منہ پر وہ لائے نہ ہوتے

ویکمو (اخباراتکم نبر ۸ج ۵ کالم ۲ مورد ۱۳۰۱ری ۱۹۰۱م) پی مرزا قادیانی کلیت بین: " خدائے رحیم قدوس نے جھے دی کی "انی اناالرحمن دافع الاذی "اور پیمروی ہوئی "انی لا پخاف لدی المرسلون "

ف ..... الل انساف خداے ڈرکر مرزا قادیائی کی تحریر بالا مرقومہ میں غور کریں کہ مرزا قادیائی ثبوت اوروی کے تعلی طور پر مدی میں یانہیں۔ گر میں امید کرتا ہوں کہ ت کے طالبوں کے لئے اس باب کے پڑھنے یاسننے سے ہرگز ہرگز پوشیدہ نہیں رہا ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیائی نبوت اوروقی کے صاف طور مدی میں اوراس کے اکثر مریداس کو دیسائی خیال کرتے ہیں۔

خداوند تعالی تمام اہل اسلام کوایے جال باز کے شریعی عیاری ہے۔ دیکھولوگوں کو دعو کہ دینے کے لئے وہی مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ بچ ہے کہ دروغ گورا حافظ دنباشد۔

(فیملہ سانی ص۱۵ ہزائن جہ ص۳۵) بیں لکھتے ہیں:''اےلوگو!مسلمانوں کی ذریت کہلانے والوادشمن قر آن نہ بنواور خاتم التبیین کے بعدومی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرواوراس خدا سے شرم کروجس کے سامنے حاضر کئے جا ڈ کے۔''

ف ..... اب کوئی مرزا قادیائی ہے ہو چھے کہ اے مرزائی اب سوائے آپ کے اور کون ہے جو وی اور نوت ہے جو وی اور نوت ہے جو وی اور نوت کا سلسلہ جاری کرر ہاہے؟ شایداور مسلمانوں کے لئے ایسے دعو کے کرنے کے لئے خدا سے شرم کرنا چاہئے ۔ لیکن آپ کی حدہ آپ کی اور اشت ہے۔ واہ صاحب! کیا عمدہ آپ کی یا دواشت ہے۔ واہ صاحب! کیا عمدہ آپ کی یا دواشت ہے۔ ایک ویک تا اور لیے محلف بیان ۔ اپ قول کی آپ بی کلڈ یب کرنا اور لعنت الله علی اللہ بین کا خیال ند کرنا ، افسوس اور حیف ہے الیک عمل ہے۔

چوتفاباب مست قرآن کی تعریف میں حصداول

''یاایهاالناس قد جاه کم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا'' اے نوگوشین آئی تہارے پاس دلیل پروردگارتہارے سے اورا تادی ہم نے طرف تہاری روشی ظاہر۔

"الحمدالله الذي انزل على عبده الكتب ولم يجعل له عوجا" ﴿ الْحَدِينَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوْجًا ﴿ وَمِنْ وَاسْطُ وَاسْطُ اللهُ كَ بِ حِسْ فَا الأرى اور بنراء الله واسط الله كرية واسط الله واسط ال

"ان هذا القرآن يقص على بنى اسرائيل اكثر الذى هم فيه يختلفون، وانه لهذى ورحمة للمؤمنين "﴿ تحتّ برّ آن بيان كرتا جاور بى امرائيل كاكران بيخ كاكره في اس كاختلاف كرت بين اور تحتيق بي قرآن البته مايت جاور حمت واسطاعان والول كرك

''هوالدی اندول علیك الكتب منه ایت محكفت هن ام الكتب واخر متشبهت، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ماتشابه منه ابتغاه الفتنة وابتغاه تلاویله، ومایعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون امنا به کل من عندربنا وما یذکرالا اولوالباب،یایهاالذین امنو لاتقولوا راعنا و قولو انظرناواسمعو وللکفرین عذاب الیم، ''والشره م جس ناتاری او پرتیر کتاب می انتخاس کی آیتی محکم بی وه بر بی کتاب کی اوردوسری قتاب بیر پس بی وه لوگ که می دلول ان کے بی پس پروی کرتے بی اس پیزی که شبروالتی جاس بی سے واسط چاہے فتر کے ادرواسط چاہے حقیقت اس کی اورتین جاتا میں جانا مشبوط اوگ جام کے کہتے بیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کی اورتین جانا مشبوط اوگ کا علم کے کہتے بیں ایمان لائے ہم ساتھ اس کے برایک نزدیک رب ہمارے سے جاورتیس هیوت کی کرتے مراحات اورتیا اورتیا اورتیا اورتوان کا فروا کی عذاب وردویے والا۔ پ

"قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذاالقرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا" ﴿ كَمَا الرج موسي دَي در الرجن ادر الرجن ادر الرجن الرجن الرجن الرجن الرجم الر

مرزا قادیانی کااعتقادقر آن شریف کی نسبت حصدووم

(ازالہ ادبام می ۲۰۰۱، فرائن جسم ۲۵۵) یل مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں" آت ن

شريف اكثر استعادات ع جرا اواب-"

ف..... مرزا قادیانی کا ایسااعتقاد قرآن کی نسبت غیر ند ب کے لئے بی موقعہ اعتراش کا نیس ہے بلکہ خداوند کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے۔ بیسے فرمایا ہے کہ قرآن کی آیات پیات جاتے ہے۔ ادريسي فرماي ولم يجعل له عوجا " واوريس كاواسطاس كي اوريسي فرماي كتب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت الى النود " ويركب عن التاري تيرى طرف و كريكاب عن قاتاري تيرى طرف و كرنا في القوري والماري والمعادي والمعادية والم

ف ..... اب بھائیو! خداد تدکر یم او قرآن شریف کی اسی تعریف کریں اور مرزا قادیائی فرمادی قرآن شریف اکثر استعارات سے مجراہواہے۔ آفرین ہے ایسے حوصلہ پراور حیف ہے ایسے اعتقادادرائیان پر۔

(الوقي الرام ص المترائ جسم ٥٨) من مرزا قادياتى لكم ين "باغت كا مدار استعادات لطيفه بر اوتاب اى وجه خدا تعالى ك كلام في جرائ الكلم جرس قدر استعادات كواستعال كي ياس المرائليف في جوائ الكلم جرب قدر استعادات كواستعال كياب اوركى كلام شي يطرز لطيف في بي باب برجد اور برحل من ان يا كيزه استعادات كوهيقت برحل كرت جانا كوياس كلام فيره وظام كوفاك شي ملادينا بي كيزه استعادات كان افعاف ك لئ دو امر فود طلب بي ادل بقول مرزا قاديانى قرآن مي استعادات كان قدراستعال كياكيا به كركى اود كلام شي في بي حدم امرزا قاديانى كار فترو قرآن مي استعادات كان قدراستعال كياكيا به كركى اود كلام في وقطام كوفاك مي ملادينات) كياعمه قرآن مي دوم امرزا قاديانى كار فترو مي ملادينات) كياعمه فضح ب

(ازالدادهام م معدی برای بیس ۱۳۰۰) یس مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: جس روز الهام خدکوره بالاجس شی قادیان یس بازل ہونے کا ذکر ہے ہوا تھا۔ اس روز کشتی طور پر ش نے دیکھا ہمرے ہوا تھا۔ اس روز کشتی طور پر ش نے دیکھا ہمرے ہوا تھا۔ اس روز کشتی طور پر ش نے بیل اور پڑھتے پڑھے انہوں نے ان تحرات کو پڑھا کا خدا اندز المنا اندز المنا اور بائم آرا آن بھر میں انداز المنا اندز المنا اور بھر اس کے کہا کہ میں نے من کر بہت تجب کیا کہ قادیان کا نام می بھر آران جمد شرکا کھا ہوا ہے۔ تب ہموں نے کہا کہ بدو کھو کھا ہوا ہے۔ تب بھر ان میں موقعہ بر کی الہامی عبارت کسی ہوئی موجد ہے۔ تب ش دا کی صفحہ میں شاید قریب نصف کے موقعہ پر کی الہامی عبارت کسی ہوئی موجد ہے۔ تب ش دا کی صفحہ میں ماری موجد ہے۔ تب ش دا کی صفحہ میں ماری موجد ہے۔ تب ش دا کین صفحہ میں ماری موجد ہے۔ تب ش دا کین صفحہ میں ان کہا ہاں واقعی طور پرقادیاں کا نام قرآر آن شریف میں درج ہے ہور جس نے کہا تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ کہ مدید اور قادیاں۔

مرزا قادیانی کی اس تحریرے چندامورصاف طاہر ہوتے ہیں۔ قرآن مجيددوين ايك يقرآن جس كوزعده لوك يرصح بين اورجس من قاديان كا نام اوربيم إرت "إذا انزلناه قريبا من القاديان "ورن نيس ب-وہ قرآن جس كومرد ، براھتے ہيں اورجس ميں بيعبارت بقول مرزا قادياني موجوو بينى فى الحقيقت وائيس في ميس شايد قريب نصف كيموتعدير-بقول مرزا واقعی طور پراس قرآن میں تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ درج کیا گیا ب- مكه، مدينداورقاويال-اب مرزائد إتم كونيائي كداب واسطى تابت كرف ال امر كمرزا غلام احمد کی قبرے یا کسی اور فض کی قبرے اس قرآن کو تکالوجس میں مرزا قادیانی کے نزول کا میوت اور قادیال کا نام لکھا ہوا موجود ہے۔ کیونکہ تمہار سےزد دیک مرزا قادیانی کا الہام بھی نص صری ہے اورنص صریح کے منکر کوئم نے کافر لکھا ہے۔ دیکھو (اخبار الحکم غبر ۲۲ جسم ۵موردی ۲۲ رنومبر ١٨٩٩ء) مين حفرت اقدس كالهام نص صرح بادرنص كامتحر كافر موتا ب-معاذالله مرزائيوں نے مرزا قادياني كاالهام قرآن جيسا بتاويا۔ (ازالداد بام ص ٢٥، فزائن جسم ١١٥) ميس مرزا قادياني كلفت بين " وقر آن شريف جس آواز بلند سے خت زبانی کے طریق کو استعال کررہا ہے۔ ایک غایت ورجہ کا غی اور سخت ورجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں روسکا۔ مثلاً زمانہ حال کے مہذیین کے نزو کیکسی پرلعنت بھیجنا ا کیے بخت گالی ہے۔لیکن قرآن شریف کفارکوسنا ساکران پرلعنت بھیجتا ہے۔''

ف ...... مرزا قادیانی کی تحریر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف ایسے تم کا سخت زبان اور سخت کا کی استان اور سخت کا لی اعتراض کا لی و سے والا ہے کہ جس سے نہایت ورجہ کا جائل بھی بے جبر نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کا بیا عمراض قرآن رئیس بلک اللہ تعالی ہے ۔ خدا تعالی اسپے قرآن رئیس بلک اللہ تعالی کا کلام ہے۔ خدا تعالی اسپے فضل سے تمام مسلمانوں کو کے فہمی سے بچائے۔

(ازالداد بام س ١٢ ، فزائن جسوس ١١١) بيس مرزا قادياني تحرير كرتے بين "قرآن بيس وليد مغيره كى نسبت نهايت ورجه كے تخت الفاظ جو بصورت ظاہر كندى كالياں معلوم بوتى بين، استعال كئے گئے إيں-"

ل يقرآن سواء قاديال كاوركيين فيس بادريد منارة أسى كى چونى برركها بوا بوتو كياعب لعنت الله على الكاذيين ، كومرز ائيو، آين -

ف ..... مرزا قادیانی نے اس جگہ بڑی دلیری سے خداوند قبار کا خوف دل سے دور کر کے خدا
کی پاک کلام کی نسبت یہ کھودیا کہ اس میں ایسے خت الفاظ استعال ہوئے ہیں جوبصورت ظاہر
گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں۔ افسوس ہمرزا قادیانی نے انسان کی صورت اور مسلمان ہوکر
قرآن پر یا خدا دعد تعالی پر یہ احتراض کر دیا۔ کاش اگر مرزا قادیانی جن بھی ہوتے تو قرآن کی
نسبت ان کے منہ سے یہ و کلا تا قولہ تعالی ' فق المواان اسمعنا قرانا عجبا یہدی الی
السسد فامنانه ''یعنی پس کہاانہوں نے (جنوں نے اپنی قوم کو) تحقیق سنا ہم نے قرآن مجیب
کداہ وکھا تا ہے طرف بھلائی کے۔ پس ایمان لائے ہم ساتھ اس کے اور خود اللہ تعالی قرآن کی
تحریف میں یوں ارشا وفر ما تا ہے 'اللہ نے زل احسین السحدیث کتبا ''یعنی اللہ تعالی نے
اتاری بہتریات کتاب۔

احسن بمعنی بہت خوب اللہ پاک تو فرمادیں میری کتاب احسن الحدیث ہے اور مرزا قادیانی کہیں قرآن میں ایسے الفاظ ہیں جو بصورت ظاہر گذی گائی معلوم ہوتی ہیں ۔ پھرا یہ فخض کو امام الزمان مانتا بعید ازعقل ہے اوراگر یہاں یہ سوال ہو کہ مرزا قادیانی نے ایسا کیوں کھا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی پر بخت الفاظ اپنی تالیفات میں تحریر کرنے کے باعث لوگوں نے احمر اض کیا تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی بخت زبانی کے الزام دفع کرنے کے لئے یہ لکھ دیا یا بجہت شوت اصل عبارت لقل کرتا ہوں۔

(ازالداد بام م الم فرائن م اص ۱۰) من م رزا قادیانی تحریکرتے ہیں: "کہا کتے جی اس عاجز کی نبست سے گئی ہے کہا جی تالیفات میں کافعین کی نبست خت الفاظ استعال کے ہیں۔ "
فیست کین چر نبست فاک را باعالم پاک۔ بینک مرزا قادیانی اپنی بخت زبانی کے باعث عنداللہ اورعندالناس بھی ملزم ہیں اور خد اوند توالی کا معاملہ جو تخلوق کے ساتھ ہے۔ وو دافتی اور تحکیل طور پر ہے۔ کوئک دخداد ند توالی جسے اکیالاتمام اشیاء کا خالق ہو ہے ہی دہ تمام اشیاء کا اکیلا تی مالک بھی ہادراس کو اپنی تمام تخلوق اور کھو کا دی سے سال کے باس سے بوجھے کہ آپ میں اور خدا نہیں ہوارے کہا سے باس سے بوجھے کہ آپ سے ایس کی کی کیا مجال ہے کہاس پر اعتراض کرے یاس سے بوجھے کہ آپ نے ایسا کوں کیا یا ایسا کوں کیا یا ایسا کوں کیا یا ایسا کوں کیا یا ایسا کوں کہا۔ چنا نچھ اس فرایا ہے تاہوں کیا یا جا تاہ دورہ موال کے جاتے یہ فیصل و ھم یسلاون " ﴿ نیل موال کیا جا تاس چیز سے کہ کرتا ہے اوروہ موال کے جاتے بیف عمل و ھم یسلاون " ﴿ نیل موال کیا جا تاس کی کہو کہا گر

کوئی فض کے کرآن ایساست دبان ہے کہ جس سے قاعت ورجہ کا غی اور سخت درجہ کا تاوان بھی بخبر نہیں ہے اور نیز قرآن میں ایسے خت الفاظ موجود ہیں جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں ۔ تو ایسے فض کوتم مسلمان کہو گے یا کچھاور تی کہو کے۔اے بندگان خدا خدا ورد قبار سے ڈرجا وَاور ہر نماز میں فقد و جال سے پناہ ما تگو ۔ ہم تو کہتے ہیں: 'المعنت الله على الكاذبين '' کہواے مرزائية آمين ۔

(ازالدادهام مهده، فزائن جسم ٣٨٩) يل مرزا قادياني تحريركرت بين "اقوال

سلف اورخلف ورحقيقت كوكى متنقل جمت نيس - "

ف ...... سبحان الله اقوال سلف اورخلف تو جمت نهول اور اپنی تعریف میں یول کھیں۔ دیکھو (انکم غبر ۲۸ مورد دیار نوم ر ۱۹۰۰ء) میں یول تحریر کریں کہ''جس صدیث کو میں صحیح کہوں گاوہ تی تھے ہوگی اور جومعنی قرآن نشریف کے میں کروں گاوہی تھے ہوں گے۔'' بے جافخر ہوتوالیا ہی ہو۔

(ازالدادمام م ٥٩٥ ، فزائن ج م ٢٢٥) من مرزا قادياني لكيمة بين: "بيكياجهالت ب

كرصحاني كوكل غلطى اور خطاس بإك سمجما جاد ،

ف ..... سبعان الله إلى تعريف مين مرزا قادياني (لوضي الرام م ١٨ بحزائن جسم ١٠) مين يول تحرير كرين كه مير االهام وفل شيطاني منزه ب " بيجافخر موتوايياً بي مو-

اور (ازالدادهام ۱۲۷۰ بخزائن ج۳۳ ۳۹۳) میں مرزا قادیا ٹی تخریر کرتے ہیں: "اس زمانہ میں بلاشبہ کتاب النبی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی ایک ٹی ادر سچھ تغییر کی جائے۔ کیونکہ حال میں جن تغییر وں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ نہا خلاقی حالت کو درست کرسکتی ہیں اور نہ ایمانی حالت پر نیک اثر ڈالتی ہیں۔ بلکہ فطرتی سعادت اور دوشنی کی مراحم ہور ہی ہیں۔''

ف ...... اہل انساف پراب بیام بخوبی طاہر ہوگیا ہوگا کہ مرزا قادیانی کا بید مطلب ہے کہ تمام تغییر میں اعتبار کے لائق نہیں ہیں اور نہ ان کے پڑھنے سے ایمانی اور اخلاقی حالت درست ہوتی ہے۔ بلکہ ان کے پڑھنے نقصان ہوتا ہے اور جنی تغییر میں بیان کروں گا۔ وہ اعتبار کے لائق ہو گی کچر ہوتو ایسانی ہو۔

(الحكم نمبر ٢٨ ج من الموردة ٢٢ كؤير ١٩٠٠) مين عبدالكريم لكعتا ہے: "آج سے ٢٥ سال پہلے حضرت مرز اقادیانی نے خدا تعالی کی جملال کی اور مورد الہا مات المہید ہونے کا دعویٰ کیا اور اس طرح اپنے الہا مات کو مدون اور مشتمر کیا۔ جس طرح قرآن کریم مدون اور مرتب اور مشتمر ہوا۔ پھر خدا تعالی کی وہ ہاتیں جواس نے اپنے بندہ غلام احد کے مونہہ میں ڈالیس۔اس طرح پوری
ہوئیں جس طرح اس کی وہ ہاتیں پوری ہوئیں جواس نے اپنے بندہ جمد مصطفی اسٹائینڈ کے منہ میں ڈالی
تھیں۔ جس طرح قرآن کریم کے تک آتیوں میں کے دعدے اپنے منطوق و مفہوم کے موافق
پورے ہوکراس امر کا تطعی ثبوت تھ ہر گئے کہ قرآن خدا کا کلام ہے۔ای نمونہ پر براہین احدید کے
مندرجہ الہامات اپنے منطوق و مفہوم کے مطابق لکل کراس امر کا قطعی و بیتی ثبوت تھ ہر گئے کہ لاریب
دہ بھی ای طرح خدا تعالی کا کلام ہیں۔"

ف ..... الل انساف پر بقول عبدالكريم اب بخوبی ظاہر ہوگيا ہوگا كمرزائى مرزا غلام احمد تاديانى كى كتاب برائين احمد يكوايا خيال كرتے ہيں۔ جيے قرآن شريف، بلك عبدالكريم نے صاف كھا ہے كدلاريب مرزاغلام احمد كى كتاب برائين كے الهام اسے ہيں۔ جيے قرآن خدا تعالى كا كلام ہے۔ لعنت الله على الكاذبين "

(اخبار الکم نمبراج ۵ص۹ مورند ۱۰۶۰وزی ۱۹۰۱ء) پس عبدالکریم لکھتا ہے:''سو پس ورخواست کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ای طرح اس آیت اور سے موجود کے کمالات وصفات میں تذریر کرو۔ بیقرآن کا نمونہ ہے۔ بیر چیۃ اللہ ہے۔ بینظیم الشان آیۃ اللہ ہے۔اس مونہدسے باردگرخدا کا مونہ نظرآ یا۔ جوصد یوں سے نہاں ہوگیا تھا۔

ف ..... عبدالکریم نے استحریر میں بھی مرزاغلام احدقادیانی کی تعریف میں جو پکھا ہے۔ اہل انساف پر ہرگز پوشیدہ نہیں رہا ہوگا۔ اس عبارت میں ہر ایک فقرہ ایسا بیہودہ درج ہے کہ جنہوں نے جھوٹ کو پچ بنا کر آسان پر پڑھادیا ہے۔ گڑھکند ہرگز ہرگز جھوٹ کی طرف اپنارخ نہیں کرتے۔ اس واسطے کہ دردغ کو کے لئے بی خطاب اسم الحا کمین کی طرف سے موجود ہے۔ چیے فرمایا لعنت الله علی الکاذبین!

(کرامات السادقین م ۱۹، ٹرنائن ج عص ۱۱) یس مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: "لیس بید خیال کد کویا جو کھی آ مخضرت میں اللہ نے قرآن کریم کے بارہ یس بیان فرمایا ہے۔ اس سے بردھ کر ممکن نہیں، بدیمی المطلان ہے۔"

ف ..... الل انساف مرزا قادیانی کی استحریر پرخورکریں جس سے مرزا قادیانی کا مطلب صاف بیمعلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے بارہ میں جو کھی تخضرت کا نے بیان فرمایا ہے میں اس سے زیادہ بیان کرسکتا ہوں کی حیف صدحیف ہے ایسے فخر پر،جس کی نسبت خداد مدکر یم

قوارتمائی سبحن الذی اسری بعیده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الا اقتصی الذی برکنا حوله لنزیه من ایتنا انه هو السبع المسجد الا اقتصی الذی برکنا حوله لنزیه من ایتنا انه هو السبع المسجد " و پاک مودودات کر ایمایند عاین وایک ات محرام مرف مجد الله می دالاد یک و دالا

ف سن ان آیات علاجر کالشونانی نے ایک دات می ای بیرانی کو کمدے مجدانی کا سیر کرایا یعنی فیر مولانی کا سیر کرایا یعنی فیر مولانی ایک دات می مجدانی کا سیر کرایا یعنی فیر مولانی کا اور حالت بیدادی می کے اور اللہ تعلق کی نشاخوں کو آ کھے در کھاا در امر کی احبرہ ہے اور اگر یددیکنا ہے کہ جم کے ماتھ ور کھا اور خیز عبد کا انتظ جم اور دور آ دونوں پر دالالت کرتا ہے اور اگر یددیکنا خواب کی حالت میں موتا تو الشرق الی یہ گراز نشرمات "سبحن الذی اسدی بعبدہ "اور نیز کو ارکز شہوتا ہے تک کھر اور کا فر موس اور کا فر میں ہے گئے موت کی مالت میں تو اکثر موس اور کا فر میں ہے گئے موت کی مالت میں تو اکثر موس اور کا فر میں کے ختاان اور ہے آ تخفرت میں ہے ہے میں ہے تو تینی مولانی ہے کہ کفار مکر نے مور پر میں کے ختاان اور ہے آ تخفرت میں اللہ کے تو تینی مولانی نے ان کو پورے طور پر مقال کی تا دیے۔

قَرْرَ قَالَ وَلَقَدَرَاهُ نَرَلَهُ احْرَىٰ عند سندة المنتهىٰ عندها جنة الماوى اذي عشى السندة مليغشى ملزاغ البصر وما طغى لقدراى من أيت ربه الكيرى"

﴿ اورالبت تحقیق و یکھااس نے اس کوایک بار اور نزدیک سدرة المنتلی کے ، نزدیک اس کے ہے۔ اس کے ہے۔ نزدیک اس کے ہے۔ نزدیک اس کے ہے۔ اس کے ہے۔ نزدیک اس کے ہے۔ نزدیک اور کے جنت الماوی جس وقت کہ ڈھا تک رہا تھا ہیر کوجو کچھ ڈھا تک رہا تھا نہیں گئی کی نظر نے اور شدیا وہ بدھ گی البتہ تحقیق دیکھا اس نے نشا نھوں پروردگا راپے کی سے بدی کو ۔ ک

ف ..... ان آیات سے چدامور طاہر ہیں۔ جن سے ماف طور پر دافتح ہوتا ہے کہ پیغمبر خدامی است میں میں است کے کہ اور سدرة النتی کے زویک جنت المادی ہے۔ یہب کے پیغمبر خدامی کے آئے کہ سے دیکھا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''مسازاغ البصر و ماطغے لقد رای من ایبات دیکھا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''مسازاغ البصر و ماطغے لقد رای من ایبات دیکھا۔ است فرمایا ہے کہ کے اور نہ زیادہ برھی البت تعین و یکھائی نے نشاندی کی سے بدی کو کے

آگر بیسوال ہوکہ جم خاکی کا آسان پرجانا ممکن نیس ہے۔ توجواب بیہ کدادل تو آگر بیسوال ہوکہ جم خاکی کا آسان پرجانا ممکن نیس ہے۔ توجواب ہے کہ ادل تو آ تخضرت منطقہ کا جم مبارک اطیف اور نوری ہی تھا اور دومرا کوئی کام ایسا ہر گرفیس ہے کہ حس کا کرنا خداوند تعالی پر بھی ناممکن ہو۔ وہ جوچاہے کرسکتا ہے۔ کیونکہ اس کی ذات ' علی کیل شی

مرزاغلام احد،جسمانی معراج سے بالکل انکاری ہیں۔حصدوم

( و فی الرام ۱۰ بنوائن جسم ۵۵) می مرزا قادیانی لکتے ہیں: "اب می کہتا ہوں کہ جوامر آن خضرت اللہ کے باہر مجما کیا۔ وہ صورت کے کے کی کرجائز ہوسکتا ہے۔"
محرت کے کے کی کرجائز ہوسکتا ہے۔"

(ازالدادہام میں ۱۳۸۰،۴۷۸، نزائن جسم ۱۳۱) میں مرزا قادیانی تحریر کے ہیں: ''اس مگہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر جسم خاک کا آسان پرجانا محالات سے ہے قو پھرآ تخضرت تلک کا معراج اس جسم کے ساتھ کیوکر جائز ہوگا۔ قواس کا جواب یہ ہے کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نیمیں تنا۔ بلکہ وہ ایک نہایت اعلٰ درجہ کا کشف تنا۔''

ف ٹانی ..... اس عبارت سے بقول مرزا قادیانی صاف ظاہر ہے کہ تیغیر خداد اللہ کا مرف کا بیار ہے کہ تیغیر خداد اللہ کو ہوا و صرف ایک دفعہ یک کا میں۔ بیٹک فحر ہوا و مرف ایک دفعہ یک معراج ہوا ہوا کی ایک ہوا کا دور کا کہ ایک ہوا کی ایک ہوا کی ایک ایک ایک ایک ایک اور مقام نقل کرتا ہوں۔
کا یک اور مقام نقل کرتا ہوں۔

دیکو (ازالده بام ۱۹۲ بنوائن جسیس ۱۷۳) می مرزاقدیانی لکستے ہیں با ای بنام پر بم کہ سکتے ہیں کہ اگرا تخفر سکا پائن مریم اور وجال کی هیفت کا لمہ بعید شروجود ہوئے کی مورند کے موجود مورند نموند کا باری موجود ہوئے کی بعوادر نہ مورند کا باری کا

مردا قادیانی کی عالی مدے یہ قرین ہے کہ کہالی تک ایٹ فریون ہے ہے ہمرا ا قادیانی کے ایسا کوئی گتاخ برگز شہوا ہا اور شہوگا کہ جس کوا سے ناما ترکلہ کے کہنے کی جرات موگی کہ میں ترقیم خدا تھا ہے قرآن ن زیادہ جو سکا ہول سیائٹن موسم اور و جال و وابت الارش و قیرہ کی اصلی حقیقت جوان پر شکل تھی ، دو تھ و پر کھولی کی ہے۔ خداو کو تعالی تمام سلمانوں کو جس تی ہے ادرایے خض کے شرے بچادے آسی شم آسمن۔

چھٹاباب .... قرآن شریف سے جھم خدام دوندہ ہونے کا جوت حصالال

"اوكالذى مرّعلى قرية وهى خارية على عروشها قال أنّى يحى هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم يعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يدم، قال بل لبثت مائة عام فانظرالى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر الى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر الى العظام كيف ننشرها ثم

تكسوها الصاله قالما تبيين أنه قال اعلم أن الله على كل شي قدير "

تى ..... الن آيات يهدامورماق الديرفايريل-

الشقال فالكواي مكر مساول عرم تكراركا

العصومال كالمركال عدال كاكتى مدة ومواديا

السيد الى تعالى وياك الكيدان يادان على كم ومد

- LANGE TESTILET WHEEL ......

٢ .... العظم عداك يكيم في الي قدمت كالمستر عكاف الدين كوهزيس كيا-

ے ..... الله باك نے اس كى دوعد اس كى كو سے كو زعمد كيا جي اے كها كيا و كجد الن بر بول ير بيم كوشت بيز حاكم زعمد كرتے ہيں۔

ال على كال قائبات كو يكن ك بعدي كما كر تحق الله لوي برج ك قادر بريد
 سب امودم دے ك ذعره موتے معطالت كرتے ہيں۔

" واذقال ابراهيم رب ارنى كيف تحى الموتى، قال اولم تؤمن قال ببلى ولكن ليطمئن قلبى، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ابدعهن يلتينك سعيا وإعلم أن الله عزيز حكيم"

والعدجب كما ايما يم في المدب مرد وكما محدة كوكر زنده كرتا ب مردول كوركما كالم المالي المالية كما المردول كوركما كما المالية الموارجة المورول المرابعة الموارجة المورول المرابعة الموارجة المورول المرابعة الموارجة المورول المرابعة المورول المرابعة المورول المرابعة المورول المرابعة المورول المورول المرابعة الم

ے پس صورت پیچان رکھان کی طرف اپنی پھر کردے ادر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک مکڑا۔ پھر بلاان کو چلے آ ویں مے تیرے پاس دوڑتے اور جان یہ کہ اللہ غالب ہے حکمت والا 🔑

ان آیات سے چندامور ثابت ہوتے ہیں۔

حضرت ابراجيم عليهالسلام نے سوال کيا که اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کوکس طرح ....... زندہ کرتاہے۔

> جواب الككياتواس بات يرايمان بيس لاتام؟ .....Y

حصرت ابراجيم عليه السلام في عرض كيا كدايمان ولا تابول ليكن ول كاتسلى جابتا بول. ۳....۲

الله پاک نے محم دیا کہ چار جانور پکڑ اوران میں سے ایک ایک مکڑا جدا جدا کرے ∕م .....

پہاڑوں پررکھ۔ پھران کواپی طرف بلاوہ تیرے پاس دوڑتے آویں گے اور جان یہ کہ اللہ عالب

حكمت والا ہے.

مرزا قادیانی کابیاعتقادہے کہ آن کی سی آیت سے مردہ کازندہ ہونا ا بت مبیں ہے ..... حصد وم

(اذالدَاوبام ص٥٩٥، تزائن جهم ٥٠٠) ش مرزا قادياني تحرير كرت بين: " قرآن شريف كى كسى عبارت ئے نبیں لکلتا كەنى الحقیقت كوئى مرده زنده كيا گيا تھااور دانعى كسى قالب ميں جان *رُ مُحْتُقِقی۔*''

حفرت عزیرعلیدالسلام کا ۱۰۰ سال کے بعد زندہ ہونا تو قرآن شریف سے آفاب روش كى ما تنزطا برب ميسية فساماته الله مانة عام ثم بعثه " ﴿ بِس مارااس كوالله في ١٠٠ يس يمرز عده كيااس كو- كاور (ازالداوبام ١٦٦٠ ، فزائن جسم ١٥٩) مس مرزا قادياني كلصة بين:

"جوعزير كے تصديم بديوں بركوشت ج هانے كا ذكر بے ورحقيقت ايك الگ بیان ہے۔جس میں یہ جنلا نامنظور ہے کہ رحم میں خدا تعالی ایک مردہ کوزئدہ کرتا ہے اور اس کی ہُدیوں پر گوشت چڑھا تا ہےاور پھراس میں جان ڈالیا ہے۔''

ف ..... الل انساف مرزا قادياني كاس تاويل وغور ديكسين كراس آيت يعن فسانه خار الى حسارك ولنجعلك اية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزهاثم نكسوها المصما "﴿ اورد كيم طرف كدها بي كى اورتو كه كرين بم تحدكونشاني واسطيلو كول كماورد كيم طرف ہدیوں کے کیونکر پڑھاتے ہیں ہم ان کو پھر پہناتے ہیں ان کوہم گوشت۔ ﴾

یہاں رحم میں ہڑیوں پرگوشت چڑھانا مرادلینا مرزا قادیانی کی سینہ زوری ہے اوراپی تاویلات سے قرآن مجید کورد کرنے پر زور لگاتے ہیں۔لیکن یا در کھیں عنقریب دربار اللی میں گرفتار ہوکر مارکھا کیں گے۔

اور (ازالداد ہام ۲۵۰، خزائن جسم ۲۵۰) ش مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: ''اوریاد رکھنا چاہئے کہ جوقر آن شریف میں چاروں پر عدوں کا ذکر لکھا ہے کہ ان کواجز ائے متفرقہ لینی جدا جدا کر کے چار پہاڑوں پر چھوڑا گیا تھا اور پھر بلانے ہے آگئے تھے۔ یمل الترب کی طرف اشارہ ۔۔۔۔''

ف ..... الل انصاف ایما ناخیال فرماوی کر پیغیرتو سوال کرنے والا ہے 'رب ارنسی کیف تسمسی المعوت ی ' ﴿ اے رب میرے دکھا دے جھے کو کی کر جلاتا ہے تو مردوں کو۔ ﴾ اور ضداو تد تعالی جواب دینے والا ہے۔ بقول مرزا قادیا نی خدا و ند قادراس کے دل کی سلی عمل الترب سے کریں، بعید از عقل ہے۔ کیونکہ سائل کی سلی تب بی ہوتی ہے کہ جب اس کوائی کے سوال کے موافق جواب دیا جائے۔ اگر اس کا سوال اور ہوا ور جواب اور ہوتو سائل کی سلی ہرگز نہیں ہوتی۔ جو مخص خداوند تا ور پریدگمان کرے کہ اللہ تعالی نے مردہ جانور کو زندہ کر کے حضرت ایما ہی ہم علیہ السلام کے دل کی تسلی نہیں کی۔ بلکھل الترب سے کی ہے۔ تو ایسے محض کی عقل پر حیف اور آفسون

اس واسطے کہ عزیر علیہ السلام کا سوسال کے بعد زعدہ ہوتا یا جار جانوروں کا حضرت
ایراہیم علیہ السلام کے سامنے زعرہ ہوتا خدا کے تھم سے تھا۔ صرف خداتعالی کے اس بات پر قادر
جو نے کا ثبوت ہے کہ بیٹک خداو عدتعالی مردوں کو زعرہ کرنے پر قادر ہے۔ جھے مرزا قادیائی کے
الکاری وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ شایدان کے زدیک خداو عدت تعالی مردوں کے زعرہ کرنے پر قادر نہیں
ہے۔ میراتو اس بات پر ایمان ہے کہ خداو عمدت الی الی قدرت رکھتا ہے کہ ایک آن میں تمام تھوت
کھم دہ کرکے چھر زغرہ کرسکتا ہے۔

سانوال باب ..... كفرشتول في خداك عمم سع أدم عليه السلام كومجده كيا حصداول

"وانقلنا للملتكة اسجد والا دم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر و كسان من الكفرين "وادجب كهابم فواسطة وم كها تجده كمان من الكفرين "والمرجب كهابم في واسطة وم كها تجده كروواسطة وم كها تجده كما يا مرابيس في منا واور تجركيا اور تقاكا فرول ب

ف ..... ان برودآ یات ب چندامورصاف ظاہر ہیں۔

ا ..... تمام فرشتوں نے اللہ کے تعم ہے آدم علیہ السلام کو تجدہ کیا مگر اہلیس نے نہ کیا۔ ۲ ..... اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ خبر بطور حکم کی تھی کہ تحقیق میں پیدا کرنے والا ہوں آدی کو جنے والی مٹی سے جو نبی تھی کیچڑ سڑی ہوئی سے۔ اس جب درست کروں میں اس کو اور چھو تک دوں میں بڑاس کے روح اپنے سے اس کر پڑدواسطے اس کے سجدہ کرتے ہوئے۔ اس سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے ایکھے۔ مگر اہلیس نے نہ مانا یہ کہ ہوساتھ سجدہ کرنے والوں کے۔

اب مرزا قادیانی کا عقاد که فرشتول نے آدم علیه السلام کو مجده میں کیا

(اوشخ الرام ص ۱۹۹۸ فرائن ج ۱۹ میل مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: "بینجدہ کا تھم اس دفت سے متعلق نہیں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔ بلکہ پیلیحدہ طائک کو تھم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنی تقیق انسانیت کے مرتبہ تک پنچے ادراع توال انسانی آس کو جامل ہوجائے ادر خدا تعالیٰ کی ردح اس میں سکونت اختیار کرے۔ تو اس کامل کے آگے ہجدہ میں گرا کرو۔ یعنی آسانی انوار کے ساتھ اس پراتر دادراس پر صلو قامیجے۔"

ئ ...... الل انعباف مرزا قادیائی کی اس عبارت کی طرف ایما فاغود کریں کہ (پریجدہ کا تھم اس وقت ہے متعلق نہیں ہے کہ جب معنرت آ دم علیہ السلام پیدا کئے گئے ) پرنص صرت کے صاف خلاف ہے۔ ویکھو ڈفساذا سویتہ و نفضت فیہ من روحی فقعوالہ سنجدین فسیجد العدادی تک کماہم اجمعون الا ابلیس ''کے ترجمہ کو معدادل پس یاکی مترجَم قرآ کن شریف

## آ تھوال باب .... فرشتوں کے جبوت میں .... حصاول

''الحمدالله فاطر السموت والارض جاعل الملاكة رسلا اولى المنحة مثنى وثلث وربع يزيد فى الخلق مايشاه ان الله على كل شى قدير '' ﴿ سبتريف واسط الله كي يواكر في والا آسان وزين كاكر في والافرشتون كا پيغام لاف والے رون والے دودواور تين تين اور چار فيار فياد والا کرتا ہے جھ پيدائش كے جس كوچا بتا ہے قتل الله اور بر چر كا ورب

"هل اتك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، اذدخلوا عليه فقالوا سلما قوم منكرون، فراغ الى اهله فجاه بعجل سمين، ققربه اليهم قال الا تاكلون، فاوجس منهم خيفه، قالو الا تخف وبشر وه بغلم عليم، فاقبلت امراته في صرة فصكت وحجها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، قال فما خطبكم ايها المرسلون، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين"

﴿ کیا آئی تیرے پاس بات مہمانوں ابراہیم کی حرمت کئے گیوں کی۔ جس وقت کہ داخل ہوئے او پراس کے پس کہا انہوں نے سلام ہے۔ کہا سلام ہا ہے او قوم نا پہچان۔ پس پھر آیا طرف لوگوں اپنے کی پس لے آیا گائے کا بچہ تلا ہوا تھی جس۔ پس نزد یک کیا اس کوطرف ان کے کہا آیا نہیں کھاتے ہوتم۔ پس چھپایا ان سے ڈر ، کہا انہوں نے مت ڈراور خوشخری دی اس کوساتھ ایک لڑے علم دالے کے۔ پس آئی بی بی اس کی چھ جرت کے پس ہتھ مارا مونہدا ہے کو اور کہا میں بوڑھی یا نجھ ہوں۔ کہا انہوں نے متحقق وہ ہے حکمت والا جائے والا جائے والا ۔ کہا پس کیا مہم ہے تمہاری اے بیسے ہوؤ۔ کہا انہوں نے تحقیق ہم بسیعے کئے ہیں طرف تو م گنہگار کے تو کہ جیجی ہم اور ان کے پھر مٹی ہے۔ کہا

ف ان آیات سے چندامور فاہر ہیں۔

ا..... حفرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آ دمیوں کی فکل میں آئے اور سلام کہاادر حضرت ابراہیم نے ان کوسلام کا جواب دیا۔

٢..... حضرت ابراہيم كويد بات معلوم ند بوئى كديد فرشت بيں۔ چنا تيدابرا ہيم عليه السلام نے گئے كا كوشت كمي بيں بھون كران كة محد واسط كھانے كے دكھ ديا۔

اس المول في جب ال كونت كون كالياب حفرت الدابيم السال المعالية ويداعوا كرميادا يعم السال المعالية ويداعوا كرميادا يدر عد فن مول و

اس فرختوں نے کہامت ڈرادواں کواں بات کی خوجی دی کرتے ساکر الل اللہ علم اللہ على اللہ علم اللہ على اللہ علم اللہ

۲--- فرختوں نے کہا ای الحرح کہا ہدیت تے سے تحقیق میں مکس والا جائے والا ہے۔
 ۲--- حضرت ایرانیم علیہ الحسالام نے ان سے دیافت کیا گئم اور کس کام کے داسط آئے ہو؟ فرختوں نے کہا ہم ٹی کے پھروں سے قوم کتھا کہ کو ہاک کریں گے۔

"وانكر في الكتب مريم انانتبنت من اهلها مكانتا شرقيا غاتخنت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحتا فتغثل لها بشرا سويله قالت اني اعوذ بطرحمن منك أن كنت تقياه قال اندا اتارسول ربك لا هب الله غاما زكيله قالت اني يكون لي غلم ولم يسسني بشر ولم الله بغياه قال كتاك قال ربك هو على هيّن ولنجعله اية للقاس ورحمة متاوكان امرا مقضياه فعملته فانتبذت به مكانا قصيا"

﴿ اور یاد کری کار کی کار کی دید جایدی او گول ایست سکان ترق شرا سال کی دور آن ید کوسی صورت بکلی واسط کرد در آن ایست کرد کرد در آن با کوسی صورت بکلی واسط ایس کی دور آن ید کوسی صورت بکلی واسط ایس کی آدی تو سال کی دور آن ید کوسی صورت بکلی واسط کار کی مواست کی سیخی تحقیق بیش بناه بکرتی بول ساتھ در کی تول ساتھ کی گور کا اور کی سیاوان کو کور کا اور کی سیاوان کو کور کا اور کی سیاوان کور کا اور کی سیاوان کور کی اور کی سیاوان کی اور کی سیاوان کور کی دار کی سیاوان کور کی ساتھ ایس کی ایست کر سیاوان کی دار کی ساتھ ایس کی اور کی ساتھ ایس کی اور کی ساتھ ایس کی ساتھ کی ساتھ ایس کی ساتھ کی ساتھ

ن التأيات علام المايري

الماس كالمراج المام كالمراج المراج المسالية المام الما

الی طرف آتے ہوئے مربی طلب السلام نے جوشمرے دورائیک المجلی جگہ بیٹی تھی۔ جب ایک جوان آدگی کو این طرف آتے ہوئے و الی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کہاش بناہ مکڑتی ہوں ساتھ دھن کے تھے سے اگر ہے تو پر ہیزگار۔ اسسسسسسے فرشتہ نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ بیس تیرے دب کا تیری طرف بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تھے کوایک یا کیز واڑکا بخش جا دیں۔

س ..... بى بى مريم عليها السلام فرشته كوكها كر يحفي لاكا كيوكر موكاك بحدكواب تك ندكس آدمى من الما المنطق المريد المنطق ا

ه ..... فرشته نے جواب دیا کہ ای طرح سے تیرے رب نے کہا ہے کہ بیجھ پرآسان ہے۔ تا کرسب لوگوں کے لئے تیر الے کا بلاباب پیدا ہونا میری بجیب قدرت کی نشانی ہو۔

٢ ..... يس بي بي مريم عليماالسلام وحمل موكيا-

"انقالت الملتكة يمريم أن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح عيسى أبن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصلحين، قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر، قال كذلك الله يخلق مايشاه أذاقضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون"

﴿ بَ وَقَتَ كَهَا فَرَ شُتُول نَ الْمِرِيمِ تَحْقِقَ الله بِثَارَت دِيَّا مِ تَحْدُوما تَحَافِكِ بَاتَ الله بِثَارَ فَي الله بِثَارَ فَي الله بِثَارَ فَي الله بِثَامِ فَي كَا آبر ووالا فَي وَيَا كَ اورا وَقَرَ مَن كَا وَرَزُد يك كَا يُول عاور الله بِثَا وَمِن اور صالحول عنه عنه كي اوراد هِرْعَ مِن اور صالحول عنه عنه كي كي اوراد هِرْعَ مِن اور صالحول عنه عنه كي كي اوراد هِرْعَ مِن اور صالحول عنه كي كي اوراد هِرْعَ مِن اور صالحول عنه كي اوراد هِرْعَ مِن اور صالحول عنه كي الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

ف ..... ان آیات سے جی چدامور ظاہر ہوتے ہیں۔

ا ...... فرشتوں نے بی بی مریم علیما اللام کے پاس آکر کہا کہ تھو اللہ تعالی اپی طرف سے ایک بات کی بیتام یم کا ہوگا۔ ایک بات کی بیتام یم کا ہوگا۔

عسس وولز كاونيا اورة خرت شن آيدوالا اورنيك بخول ش عدوا

س.... ووالكاحالي على عادلاً ..... r

۵..... فی فی مریم علیماالسلام نے بیسب کھی کردریافت کیا کداے میرے دب کو کر ہوگا واسطے میرے بیٹا کہ جھے کی آ دی نے ہاتھ وہیں لگایا۔

٢ ..... جواب الدكوالله بداكرتا بجوج بتاب جب الله مقرر كرتا ب محدكام، لسوات الله مقرر كرتا ب محدكام، لسوات السي المدين كريتا به وباتا ب

"افتست فیشق ربکم فاستجاب لکم انی معدکم بالف من الملاکة مرد فین "﴿ جب گُلِمْ فریاد کرنے اپ رب سے پُس ﷺ تہاری پاروکہ ش مدیکے بیوں گا تہاری بزار فرشتے جن کے پیچے گئے آویں۔ ﴾

''اذیدوحی ربك الی الملاكة انی معكم فثبتوا الذین امنو سالقی فی قلوب الذین كفرو الرعب فلضربوا فوق العناق واضربوامنهم كل بنان، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فان الله شدید العقاب'' جب حم بیجا تیرے رب نے طرف فرشتوں كى كه ش ساتھ بول تمہارے سوتم بایت كرودل مسلمانوں كے ش فال ووں كا دل من كافروں كے دہشت سوارواو پرگردنوں كے اور حادوان كے ہر يور پور پراس واسطے كدوه كالف ہوئاللہ كاوررسول اس كے اور جوكوكى مخالف ہوئاللہ كاوررسول اس كے اور جوكوكى مخالف بوئاللہ كاور سول اس كے اور جوكوكى مخالف ہوئاللہ كاللہ كاللہ

مرز اغلام احرفرشتوں کے نزول سے اٹکاری ہیں۔ حصہ دوم دیکمو (توجی المرام ۲۰ ہزائن جسس ۲۷) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں:'' اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائن نیس کہ لا تکہا ہے شخص دجود کے ساتھ انسانوں کی طرح ہیروں سے چل کر زمین پراتر تے ہیں ادر بید خیال بالبدامت باطل ہے۔''

ف..... ال عبارت من دوسفيد مجموث إلى

ا الله اللهم كونات مرزا قادياني اين ساته كراى ش شال كرت بير

ا ..... كما مك تحضى وجود المن برنيس عليه ...

الل انساف پر برگر پیشدہ نہیں ہے کہ صرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جومہمان آئے تھے۔ دہ فرشتے بی تھے۔ آ دمیوں کی شکل میں تھے۔ جن کے کھانے کے واسطے صفرت ابراہیم علیہ السلام گائے کے بچہ کا گوشت بھون کر لائے تھے۔ گر انہوں نے نہ کھایا۔ کیونکہ فرھتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ خدا کی بندگی بی ان کی غذا ہے اور فیزنی فی مریم کے پاس

فرشة تندرست آدى كى شكل مى آيا تھا۔ جس كو بى بى مريم عليم السلام نے اپنى طرف چل كر آتے و كيوكر بناه ما تكى تقى ادر نيز حضرت لوط عليه السلام كے مجمان فرشته بى تھے جنكو اس كى بدكار قوم و كيوكر كيئر نے كے لئے دوڑى آئى تقى۔ و كيمواس قصد كوقر آن شريف ميں سورة ہود كے ساتويں ركوع ميں۔ بادجوداس قدر شوت كے بحرائكاركر نامرز اقاديانى كابى حوصلہ ہے۔

(توضیح الرام ۱۸۰ مزائن ج۳م ۸۷) یس مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں:''سوفرشند اگرچه برایک ایسے فض پرنازل ہوتا ہے۔جودی اللی سے مشرف کیا گیا ہو۔ نزول کی کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے، ندواقعی طور پریا در کھنی جا ہے ۔''

ف ..... مرزا قادیانی نے اس تحریر میں اپنی پہلی چال بدل دی یعنی اس جگہ کھتے ہیں کہزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اعمازی کے طور پر ہے مندواتعی طور پر مرت قرآن کو اپنی تاویل کر کے دوکر تے ہیں۔

(توضیح الرام م، 2, فزائن جسم ٨٤) من تحرير كرتے ميں: "اس وقت جبرائيل اپنانورانی سابياس مستعدول پر ڈال كرايك عكى تصويرا پني اس كے اعد لكھ ويتا ہے۔ تب اس فرشتہ كانام روح القدس ہے۔ توعكى تصوير كانام بھى روح القدس ركھا جاتا ہے۔ سوينہيں كرفرشتہ انسان كے اعد تھس آتا ہے۔ بلكداس كاعكس انسان كے آئية قلب ميں نمودار موتا ہے۔"

کیا ان باتوں سے ایمان والے لوگ قرآن صرت کو چھوڑ کرآپ کے وام میں آ جاکیں کے؟ ہرگزنیں کے لوگ اگرآ مے تو کیا ہوا۔

(توضیح الرام م ٢٠١٨ فرائن جسم ٢٠) پس مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''سواصل بات یہ ہے کہ جس طرح آ قاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گری اور روشی زین پر پیل کر اپنے خواص کے موافق زین کی ہرایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس طرح روحانیات ساویہ خواہ ان کو بوتا نیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دسا تیراور ویدکی اصطلاحات کے موافق کو اکب سے ان کو نام در کریں۔ یا سندھی اور موحدانہ طریق سے ملک اللہ کا ان کو لقب ویں۔ ورحقیقت یہ مجیب عام در کریں۔ یا سندھی اور موحدانہ طریق سے ملک اللہ کا ان کو لقب ویں۔ ورحقیقت یہ مجیب محلوقات اپنے مقام میں محتفظر اور قرار کر ہے۔

مراقی اور ہدائے ہے کوایک بنانا بھی آپ بن کا کام ہے۔ (اوضی الرام سہم بڑائن جس ۲۷) میں ایس تکھتے ہیں:'' فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جوان کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقررہے۔ایک ڈرو پرابر بھی آ کے پیچے نہیں ہوتے۔'' (وقع الرام م ٨٥، فزائن جسم ٩٥) يس مرزا قادياني كصف ين دو كرجريلي نور

آ فآب کی طرح جواس کا میڈ کوارٹر ہے۔ تمام معودہ عالم پر حسب استعدادا اُر ڈال رہا ہے۔''
فیسسہ اس جگہ مرزا قادیا نی نے جریل کے نزدل سے صاف الکارکیاادرآ فاب کی طرح اس
کا میڈ کوارٹر قرار دیا ہے۔ لیکن المل انساف پر یہ بات مرکز پوشیدہ نہیں ہے کہ جرئیل فرشتا نہیا علیم
السلام کے پاس خداد ند تعالی کے حکم ہے آتے رہے ہیں اوران کوخداو ند تعالی کی طرف سے پیغام
پہنچاتے رہے ہیں۔ تمام قرآن اس بات کا گواہ ہے اور حدیثیں تو اس قدر ہیں اگر تمام کھوں تو
ایک بردار سالہ بن جاوے۔

صرف سات حدیث کا ترجہ جو بخاری شریف ادر صحح مسلم کی ہیں، یہال نقل کرتا ہوں اور میں نے صحح بخاری یا صحح مسلم سے اس واسطے حدیثوں کوفٹل کرتا پہند کیا ہے کہ مرزا قادیا نی کے نزد یک بھی یہ ذونوں صحیح ہیں۔ دیکھو (اخبار افکہ نبر ۸ج ۵۰ می ۱۱ مورود سرمارچ ۱۹۰۱ء) میں سمی صاوق مرزائی بیان کرتا ہے کہ ' ۳۲ رفر وری ۱۹۹۱ء کوسی بخاری کے متعلق مرزا قادیا نی نے فر مایا یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں ہے قرآن شریف کے بہت مطابق اور سب سے افضل اور سے ہے۔ اس کی دوسری بہن کو یا مسلم ہے۔''

بہلی مدیث کا ترجمہ جو بخاری کی ہے

مفلوۃ کے باب المجر ات ابن عباس سے روایت ہے کہ نی اللے نے فر مایا دن بدر کے کہ یہ جر تیل بیں بکڑے ہوئے بیں سرائے گھوڑے کا۔ جبر تیل پر سے اسباب اڑائی کا۔

دوسری صدیث کاترجمہ جو بخاری اورسلم سے ہے

مفکوۃ کے باب المجو ات میں سعد ابن الی وقاص سے روایت ہے کہ دیکھا میں نے دوئی طرف پیٹے برط اللہ کے اس کے دوئی طرف اللہ کے دن احد کے دوٹی خصوں کو کہ ان پر سے کپڑے سفید لڑتے ہے وہ لڑنا سخت ترین لڑنے آ دمیوں کو پہلے اس سفید لڑتے ہے وہ لڑنا سخت ترین لڑنے آ دمیوں کو پہلے اس سفید سیجھے اس سے لیعنی جرائیل اور میکائیل شمل علیہ۔

تیسری حدیث کاتر جمہ جو بخاری اور سلم سے ہے

مکلو ہے باب المعجو ات میں صرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کہا جب کہ کہا جبرائیل نے جبرائیل اس حالت میں کہ آنخضرت کے جاڑتے تھے سرا بنا گرد سے کہ کہا جبرائیل نے

حضرت محد الله و کر خش آپ نے توریح جھیارتم ہاللہ کی میں نے نہیں رکے جھیار لکا و طرف ان کا فروں کی ۔ پس فرمایا نی مقالی نے نہیں کہاں کی اشارہ کیا جرائیل نے طرف بی فرمایا نی مقالی نے بی کہاں کی اشارہ کیا جرائیل نے طرف بی قریظ کی ۔ روایت کی یہ بخاری اور مسلم نے اور بخاری کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ کہانس نے کویا میں دیکتا ہوں طرف خبار کے کہا افحا تھا بچ کو چہ بی عنوں میں موادوں کی جماعت سے کہ ہمراہ جرائیل علیہ السلام کے تھے۔ جس وقت چلے رسول من مقالیہ طرف بی قریظ کی ۔

چوقی صدیث کاتر جمہ جو بخاری اور مسلم کی ہے

مفکلوۃ کے باب بدہ الخلق و فرکرالانبیاء ش ابو ہریرۃ سے روائت ہے کہ کہافر مایا خدا کے رسول مالیے ہے۔ آیا فرشتہ موت کے پاس موئی بن عمران کے پاس کہافرشتہ نے موئی کو کہ قبول کر حکم رب اپنے کا فر مایا حضرت نے پس طمانچہ مارا موئی علیہ السلام نے ملک الموت کی آتھ پر پس پھوڑ ڈائی آتھ نے فرایا حضرت نے پس پھوڑ ڈائی آتھ بھری اللہ کی اور کہا بھیجاتو نے جھے کو طرف بندے اپنے کی کہنیں چاہتا مر نااور پھوڑ ڈائی آتھ بیری فر مایا حضرت نے پس پھیروی اللہ فرف اس کی آتھ کھاس کی اور فر مایا چھر جاتو ہیں ہی ہے تو پس اس کی آتھ کھاس کی اور فر مایا چھر جاتو ہیں ہی ہی ہیں اور کہد کہ آیا زعم گائی چاہتا ہیں اور کہا ہو گھر ہیں کہ بیٹ پر پس اس چیز کو کہ ڈھانے ہاتھ تیرا بالوں سے پس تحقیق تو زعم و نہ ہی ہو اس کی جاتھ تیرا اس زعم کی علیہ السلام نے پھر بعد بالوں سے پس تحقیق تو زعم و رہے گا۔ بیٹاران کے اسے تی برس، کہا موئی علیہ السلام نے پھر بعد بالوں سے پس تحقیق تو زعم و نہ کہ کہ کو تی میں کہا موئی علیہ السلام نے پھر بعد اس فرقیاری میں نے موت اس کی تعلیم کی تا ہے تیں اختیاری میں نے موت اس کی تعلیم کی تعلیم کی تو البتہ و کھا و تیا میں تو کہ موئی ہیں المقدی کے والبتہ و کھا و بیا موئی علیہ السلام نے بھر موئی کی تو البتہ و کھا و تیا میں تو کہ موئی میں نے دروائیت کی بیت المقدی کے والبتہ و کھا و تیا میں تو کہ موئی کی بیت المقدی کے والبتہ و کھا و تیا میں تم کو قرموئی کی ایک جانب راہ کے میں نزو یک تو و سے مرخ کے روائیت کی بیت المقدی کے والبتہ و کھا و تیا میں تو کی بیت المقدی کی بیت المقدی کے والبتہ و کھا و تیا میں تو کہ کی بیت المقدی کی بیت کی بیت المقدی کی بیت المقدی کی بیت کی ب

پانچویں صدیث کا ترجمہ جوسلم کی ہے

مفکلوۃ کے کتاب الا بھان میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عندے روایت ہے کہ
اس وقت کہ تھے ہم زدیک رسول خدا تھا کہ کیا کہ دوز تا گاہ ظاہر ہوا اوپر ہمارے ایک شخص
نہا مت سفید کپڑے بہت سیاہ تھے بال نہیں معلوم ہوتا تھا اس پرنشان سفر کا اور ٹیمل بچیا نہا تھا اس کو
ہم ش سے کوئی یہاں تک کہ آ بیٹھا روپر وحضرت محمد اللہ کے ۔ پس لگا ویکے ووٹوں زائو اپنے
طرف دوٹوں زائوں حضرت منتقا کے ۔ اور رکھے دوٹوں ہاتھ اپنے اوپر دوزائوں آپ کے اور کہا
اے جمراً خبر دے جمع کو اسلام سے فرمایا حضرت نے اسلام یہ کہ کوائی دے تو نہیں کوئی معبود سوا

اللہ کے ادر محر سیمیع ہوئے ہیں اللہ کے اور قائم کرے نماز کو اور وے ذکوۃ اور رکھے تو روزے رمضان کے اور جج کرے خانہ کو پرکا آگر طاقت رکھے تو طرف اس کی راہ کی۔

کہااس مخص نے کہ بچ کہا تو نے۔ پس تعب کیا ہم نے داسطے اس کے کہ بوچھتا ہے حصرت سے اور تصدیق کرتا ہے اس کو۔ کہااس مخص نے خبر دوجھے کو ایمان سے بفر مایا ایمان لاوے تو ساتھ اللہ کے اور فرشتوں اس کے اور کہا ہیں کی کے اور رسولوں اس کے اور قیامت کے اور ایمان لاوے تو ساتھ رتفتر ہے بھلائی اس کی کے اور برائی اس کی کے۔

کہا تھ کہا تھے کہا تو نے ۔ پس کہا خرود جھے کوا حسان سے فرمایا یہ کہ بندگی کر ہے تو اللہ کی ، گویا کہ تو و کھتا ہے تھے کو ۔ کہا خرود جھے کو اس کو پس تحقیق وہ و کھتا ہے تھے کو ۔ کہا خرود جھے کو قیامت سے فرمایا نہیں وہ فض کہ بوچھا گیا تیامت سے زیادہ جائے والا پوچھے والے سے ۔ کہا خرود جھے کو علامتوں اس کی سے فرمایا کہ جنے گی لومٹری مالک اپنی کواور یہ کرو کھے تو نگے پاؤں والوں کو نگے بدن والوں کو مظلوں کو ، چرانے والوں کو بکر یوں کے فخر کریں گے بھی ارتوں کے۔ کہاراوی نے بھرچلا گیا وہ فض پھر تھی اربا ہیں دریتک پھر فرمایا واسطے میرے اے حمر کیا جا متا ہے تو کون تھا بوچھنے والا؟ کہا اللہ اور رسول اللہ کا زیاوہ جائے والا ہے۔ فرمایا تحقیق وہ جرائیل تھا۔ آیا تہاں سکھلاتا تھا تم کو تھہاراویں۔ روایت کی ہے بیرصدے شملے نے۔

چھٹی حدیث کاتر جمہ جو بخاری اورسلم کی ہے

مفکو ہے ہاب المواقیت کے قصل فالٹ میں روایت ہا، بن شہاب سے کہ تحقیق عمر و
ہن عبدالعزیز نے دہری عمر کو کچھ ہیں کہا واسطے اس کے عروہ نے خبر وار ہو تحقیق جبرائیل اتر ہے۔
پس نماز پڑھی آ گے رسول خدائلگ کے ۔ پس کہا واسطے عروہ کے عرفہ ہتا ہے تو اے عروہ ہیں کہا عودہ
نے سنا میں نے بشیر بیٹے الی مسعود کے سے کہ کہتا تھا سنا میں نے ایو مسعود سے کہ کہتے تھے سنا میں
نے رسول خدائلگ سے کہ فرماتے تھے کہ جبرائیل اتر ہے ہیں امامت کی میری ۔ پس نماز پڑھی میں
نے ساتھ اس کے ۔ پھر نماز پڑھی میں نے ساتھ اس کے ۔ پھر نماز پڑھی میں نے ساتھ اس کے ۔ حساب کرتے تھے
ساتھ الکیوں اپنی کے یا نچوں نمازوں کا ۔ دوایت کی بخاری اور مسلم نے ۔

لے کیااب بھی کوئی وی واہمان اس مدیث کی روسے الکار کرسکتا ہے کہ فرشتے ونیایش نیس آتے ۔ گرمتحصب ہاں جس کے دل بیس انساف ہے۔ اس کے لئے تو ولیل صاف ہے لیکن ضد کا مرض لاعلاج ہے۔ ساتویں صدیث کا ترجمہ جو بخاری اور مسلم کی ہے

ن ...... اہل انصاف پر چندآیات ہے اور نیز ان سات مدیثوں کے پڑھنے ہے بخو ہی روش ہوگیا ہوگا کہ بیٹک فرشتے آسان ہے زشن پر آتے اور جاتے ہیں اور بعض اوقات آومیوں کی شکل میں بھی طاہر ہوتے ہیں۔ گر مرزا قاویا ٹی کا پیچریز کرنا کے فرشتے اپنے مقامات مقررہ سے ذرہ برا برنہیں ملتے اوران کا نزول اثر اعمازی کے طور پر ہے۔ ندواقع طور پر بالکل قرآن اورا حادیث کے خلاف ہے ہے۔ اور یہ بات جولوگوں میں مشہور ہے کہ جھوٹ کے یا دل نہیں ہوتے بالکل تی ہے۔ ویکھوں میں مجھوٹ کے یا دل نہیں ہوتے بالکل تی ہے۔ ویکھوں میں مجھوٹ اقبال کراہی لیا۔

(دیکمواشتهار ۱۹۰ دربره ۱۹۰ م، مجود اشتهارات سم ۱۳۳) کے پر مرزا قادیانی تحریر کرتے بیں: ''جب آ مخضرت علی شکم آ مدعیف میں سے۔ تب فرشتہ نے آ مند پر ظاہر ہوکر کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں ایک لڑکا ہے جوظیم الثان نی ہوگا۔ اس کا نام محد رکھنا۔''

اور ٹیز (اخبار الحکم نبراج ۵مورد ۱۵ درار فروری ۱۹۰۱ء) میں مرزا قادیائی تحریر کرتے ہیں: "معنرت ابرا ہیم کو جب کفار نے آگ میں ڈالا ۔ قو فرھتوں نے آ کر معنرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کوکوئی حاجت ہے؟ معنرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا" بہلی ولکن الیکم لا"

ف ..... الحمد للدمرزا قادیانی نے بہت ہی دت کے بعد فرشتوں کے زمین پر آنے کا اقرار کچھ تو کرہی دیا۔ ماراای ہم فئیمت ست ۔ اور نیز ویکھومرزا قادیانی کے فاص مرید یا معاون محمدات امرونی اپنی کتاب (مش الباز فرص ۹۵) میں لکھتے ہیں: "وہ یہ ہے" وقتل المخذور دس سے بیمراد ہے کہ اس کی دعا اور البام وہیش کوئی سے قل خزیر واقع ہوگا۔ جس کا مصدات قل فیری لکھر ام کا ہے۔ جو بذریع جمثیل فرشتہ قاتل کے بصورت انسان قاتل واقع ہوا۔"

ف ..... اے میرے خدا اپنی مہر مانی سے مرزائیوں کو ضداور کج فہمی سے بچااور راست پرلا۔ آمین قم آمین۔ نوال باب ..... قرآن مجيد عليلة القدر كافيوت حصاقل

"انا انزلناه فی لیلة القدر، وما ادرك مالیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تغزل الملئكة والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلم، هی حتی مطلع الفجر " و تحقق نازل كیام فرآن كو رات قدر كی اور كیا جائة كیا به رات قدر كی برام مین سے رات تا بین فرشت اور روح پاک آن اس كے ماتھ محم اپنے رب كے واسط بركام كے سلامتی ہو مطلوع ہوئے فجر تك ۔ ا

ف ...... فرکورہ بالا آیات سے صاف طاہر ہے کہ لیاۃ القدرا کی الی بایر کت رات ہے جو ہزار مہینہ ہے بہتر ہے اوراس میں فرشتے اور جبرائیل ٹازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک رہتے ہیں اور بلوغ الرام میں بخاری اور مسلم سے بید دی مرقوم ہے۔ (ترجمہ) ابن عرسے روایت ہے کہ بہت سے محابہ کولیاۃ القدر خواب میں دکھائی گئی۔ بچھلی سات راتوں میں تو رسول خدا ہے کہ خدا ہوں کہ موافق ہوئیں آخر سات تاریخوں میں۔ پھر تاش کرنے والوہواس کا تو وہ تلاش کرے اس کو اخرکی سات راتوں میں۔ پھر تلاش کرے اس کو اخیرکی سات راتوں میں۔

مرزا قادیانی لیلة القدر کی رات مونے سے بالکل انکاری ہیں۔حصدوم

ویکوو(ازالداد)م ۱۲۳، فرائن ۳۳ م ۱۲۵) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں: 'سیآخری لیلت القدر کا نشان ہے جس کی بناوا بھی ڈالی گئے ہے۔ جس کی بخیل کے لئے سب سے پہلے خدا تعالی نے اس عاجر کو بھیجا ہے اور جھے خاطب کر کے فرمایا ''انت اشد منساسبة من ابن مریم واشبه الناس به خلقا و خلقا و ذمانیا '' کرستا فیرات اس لیلة القدر کی اب بعداس کے کم نہیں ہوں گی۔ بلکہ بالاتصال کام کرتی رہیں گی۔ جب تک وہ سب کچھ پورا ند ہولے جو خدا تعالی نے آسان پر مقرر کیا ہے۔ '' و کیمو (فتح اسام م ۵، خزائن جسم ۲۰۰۳) میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: '' تم سجھتے ہو کہ لیلة القدر کیا چیز ہے۔ لیلة القدر اس ظلمانی زماند کا نام ہے جس کی تنظمت کمال حد تک گئی جاتی ہو کہ لیلة القدر کیا تھا القدر اس ظلمانی زماند کا نام ہے جس کی تنظمت کمال حد تک گئی جاتی ہو کہ لیلة القدر کیا تھا القدر درکھا گیا ہے۔ گردر حقیقت بیرات تنظمت کو دور کر ہے۔ اس زماند کا نام بطور استعارہ کے لیلة القدر درکھا گیا ہے۔ گردر حقیقت بیرات خلیس ہے۔ بیا کہ درائد کا نام بطور استعارہ کے لیلة القدر درکھا گیا ہے۔ گردر حقیقت بیرات خلیس ہے۔ بیا کہ درائد کا نام بطور استعارہ کے لیلة القدر درکھا گیا ہے۔ گردر حقیقت بیرات

ل مرزا قادیانی کواس کے خدانے اس واسطے و نیا میں جمیجا ہے تا کہ وہ لوگوں کو گمراہی میں ڈالے۔

ف ..... الل انساف اس فقره كى طرف فودكرين كدور هيقت بددات بين بهديد الكذماند به الك ذماند به الله القدر ليلة القدر خير به اور نيزاس آيت كى طرف بمي خيال كرين: "وحا ادرك ماليلة القدر ليلة القدر خير مسن الف شهر "اوركياجان توكياج دات قدرك ردات قدركى بزادم بيند بهتر بهاور بيني بين الله القدرك ماه در منان كي اغراب مات دا تول من الآل كي بين بين مناب كوفر ما يا كرليلة القدرك ماه در منان كي يا عرك اخراسات دا تول من الآل كرو-

ادر جناب في عبدالقادر كيلال الى كاب غدية الطالبين من جو يحدليلة القدر كى بابت تحريفرماتے ہيں۔اس كى عين عبارت كا ترجم فقل كرتا ہوں۔"اللہ تعالى في فرمايا يكك بم في قرآن كوشب قدر ش اتاراتا ..... قول كريم إسرات من فرشة ادردوح اترت بي لين شب قدرش اورحفرت ابن عباس رضى الشعدس روايت بكدانبول نے كها كه جب شب قدر ہوتی ہوتی ہے اللہ سجاندوتعالی جرائیل علیہ السلام کوزین کی طرف ازنے کا عکم کرتا ہے اور ان کے ساتھ سر بزار فرشے سدرة النتيلى كے رہنے والے ہوتے ہيں۔ان كے ساتھ نور كے جمندے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ زشن کی طرف اترتے ہیں۔ تو جرائیل علیدالسلام اپنا جمنڈا گاڑ وہاہے اور پر فرشتے بھی جنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ جارجگہ کعبے پاس اور صرت کے کی قبرے یاس اوربیت المقدى كى مجد كے پاس اورطور بیناكى مجدكے پاس يرجرائيل كہتے يو فرهتوں سے كه پيل جا دّ۔ ده پيل جاتے ہيں ۔ موکو کی مکان ہا تی تہیں رہتا ادر نہ کو کی تجرہ اور نہ کو کی گھر اور نہ كونى كشتى جس مى كوكى مردموس يا عورت موسى بو كرفر شيخ اس مى جاتے ہيں۔ ليكن اس مكر یں فرشے نہیں جاتے۔جس می کتا ہو۔ یا مور یا جب بوحرام سے یا کوئی تصویر ہو۔ موجع اور تقريس كت إن اور" لااله الالله " كت بن اور حرت محق كامت كالي بعث ماكلت يس \_جب فحركا وقت موجاتا ب-آسان كاطرف يده جات يس-"

مرزا قادیانی کاتح ریرکها که لیلة القدر دات جیس بلکه ظلمانی ہے سینہ زوری ہے۔ خدا تعالی مرزا قادیانی کو کرائی اور مثلالت سے بچادے۔ آشن ثم آشن۔

ل بیشک اس بات می دره محرفت جیل کرنا جائے جومردا قادیانی کہتے ہیں کرفرشتے زمین پرنیس آتے۔ مرزا کے بیت الفکر اور بیت الذکر میں تصویریں موجود رہتی ہیں۔وہاں فرشتوں کا کیا کام؟

دسوال باب ..... دلية الارض كيان عن حصاول

"واناوقع القول عليهم اخرجنا الهم علية من الارض تكلمهم ان المناس كانو بايتنا لايوقنون "واورجم وقت آل يرس كابات الايال كالمسكم الناس كانور بايتنا لايوقنون "واورجم وقت آل يرس كابال كالمستحدث ما والميان كالمستحدث ما والميان المستحدث ما والميان المستحدث ما والميان المستحدث الميان الميان

ف..... تریب تامت ایک جانوردین سے کل کراوگوں سے باتی کر سے گا۔ مرزا قادیانی کا اعتقاد دلیة الارض کی نسبت مصدوم

(ازالہ ادبام م- ۵۱ خوائی جس ۲۷۳) ش مرزا قادیاتی تحریر کرتے ہیں جسمیا دایہ الارض لینی وہ علاء واعظین جوآ سائی قوت اپنے اعد نیس رکھتے ابتداء سے بلے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کا مطلب میہ ہے کہ آخر زمانہ شمال کی حدے نمیادہ کثرت ہوگی احدال کے قروق سے مراود فی ان کی کثرت ہے۔''

حميار حوال باب ..... ياجوج ماجوج كيان مس حساول

"حتىٰ اذافتحت يلجوج وملجوج وهم من كل حدب يتساون " (يمان ك كرجب كول باوي يايمن اور ايمن المدوم باعد ك مدمة على كرب

''قـالـو ایـذاالقرنین ان مِلجوج و ملجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا قال مامكنی فیه ربی خیر فاعیـنـونی بقرّة اجعل بینكم وبینهم ردمااتونی زیرالحدید حتیّ اناساوی بین الصدفین قال انفحوا حتیٰ اناجعله نارا قال لتونے افرغ علیه قطرا و فما اسطباعوان ان یخهروه و ما استطباعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربی فاذلجا، وعد ربی جعله یکلوکان وعدربی حقا"

و کیاانہوں نے اے ذوالتر علی تھیں یا جوج قداد کرنے والے بیں فی زمین کے کہ کرد ہو ہے و درمیان ہمارے اور کے بین آیا کروہوی ہم واسطے تیرے کے مال اور اسبات کے کہ کرد ہوے تو درمیان ہمارے اور درمیان ہمارے اور درمیان ہمان کے ایک درمیان ہمان کے دیار موثی اور درمیان ان کے دیوار موثی اوا دیمرے بال کھو میں مورمی کی کھول میں درمیان آن کے دیوار موثی اوا دیمرے بال کھول میمان تک کہ جب کردیا ہی کو بیال تک کہ جب کردیا ہی کہ ایک کو بیال تک کہ جب کردیا ہی کو بیال تک کہ جب کردیا ہی کو اسلے اس کے سوراث کہا گھر میریائی سے پردردگا رمیر سے بیل جب آ و سے گلا وہ بیال کے دور دوری و دریز وادر ہے وعدہ دب میر سے کا بچا۔ کہ فیست ان آیا ہے جب اور تی ہیں جو بیل انسان کے لئے فور طلب ہیں۔

اس بیا جوج ماجوج مقد قوم ہے۔ جسے ان یا جوج ماجوج مفدون فی الاوش سے فاہم است یا جوج ماجوج ماجوج مفدون فی الاوش سے فاہم موتا ہے۔

ا ۔۔۔۔ یاجوج ماجوج وہ بہاڑول کے درمیان بر ہیں جیے حی اداماوی بین العدفین سے واشح معتاب۔

سرزا قادياني كاعقاديا جوج وماجوج كي نسبت حصدوم

(الذالہ ادبام می ۱۰۵ فرزائن جس ۳۲۹) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''اور یا جوج اجوج کی نبیت تو فیصلہ ہو چکاہے کہ دنیا کی دوا قبال مند تو میں ہیں۔ جن میں ایک اگریز ادر دوسری روس ہیں۔ چر دونوں تو میں بلندی سے نیچے کی طرف حملہ کر رہی ہیں لینی اپنی خدا داد صلاحیتوں کے ساتھ فتح یاب ہوتی جارہی ہیں۔ مسلمانوں کی بدچلدیوں نے مسلمانوں کو نیچے کرادیا اور ان کی نمیاے تہذیب اور کھانے شعاری اور ہمت اور الوالسری اور معاشرے کے اعلی اصول

بارهوال باب ..... قيامت كقائم مون كثبوت ميل

لينى تمام مخلوقات قيامت كون خداو ثد تعالى كرما من عاضر موكر ابنا ابنا بدله موجب اعمال باوك ويرابنا ابنا بدله موجب اعمال باوك ويربشت من جاوي كراوردا عمال والدورزخ من مصداول: "الله لااله الاهد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الله حديثا" والتنتيس كوئى معبود محمد والبته المحمد كم المحمد كم المحمد الله حديثا " والتنتيس كوئى معبود محمد والبته المحمد كم المحمد كريس من الله حديثا " والتنتيس كوئى معبود محمد والبته المحمد كم المحمد كم المحمد كالمحمد كم المحمد كم المحمد كريس من الله حديثا " والتنتيس كوئى معبود كم الله عبات من الله عبال كالمحمد كريس من الله عبال كالمحمد كريس من الله عبال كالله كالمحمد كم المحمد كم الله كالمحمد كم المحمد كم المحمد كم الله كالله كالمحمد كالمحمد كم المحمد كم

''ونسضع الموازن القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيدًا ''﴿ اور رکيس مجهم ترازد کيس عدل کي دن قيامت کے پس شظم کيا جاد سڪاکو کي جي کھا۔ ﴾

''وتندريوم الجمع لاريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير'' ﴿ اور حَقِق قيامت آنے والى بِنَيْن شَك ﴿ اس كَ اور حَقِق الله الله اور حَقِق الله الله الله الله عنه ال

"ونفخ في الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون، قالوا يولينا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعداالرحمن وصدق المرسلون "﴿ اور

پھولکا جاوے گا بچ صور کے پس نا گہاں وہ قبروں سے طرف رب اپنے کے دوڑیں مے کہیں گے ، ہم کوکس نے اوٹھایا ہم کو خواب گاہ ہماری سے یکی وعدہ کیا تھا رہان نے اور پچ کہا تھا پنجبروں نے۔ ﴾

"يوم يدع الداع الى شى نكر خشعا ابتصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر، مهطين الى الداع يقول الكفرون هذا يوم عسر" ﴿الرون كَ يَهُ الله عَلَى الله الله على الله الله عسر "﴿الرون كَ يَهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على الله عسر " ﴿الرون كَ يَهُ الله عَلَى الله عَلَ

''فذرهم يخوضواويلعبو احتىٰ يلقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون خاشعة ابصارهم تسره عهم ذلة ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون '' ﴿ لِي يَجُورُ وان كَرَبِّكُ مِن الأَجْدَالُ اليوم الذي كانوا يوعدون '' ﴿ لِي يَجُورُ وان كَرَبِّكُمْ مِن السَّحِ عَلَي الرَّحِيلِين عَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلْمُعُمُ عَلَيْكُوا عَلْمُعُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

"افلایعلم اذابعثر مافی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومند اخبیر" ﴿ كَيَا لِمُ مِيْلُ جَامَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

 "يوم يقوم الروح والملاكة صفا لايتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذالى دبه مابا" ﴿ حِس ون كُمُر ابوكا روح يعنى جراين اور قريح صف بانده كرند بوليس مع مُرجوكوكى كداؤن ديور واسطاس كر من اور كم كا احجا يهى بهون برق بس جوكوكى جائد مطرف دب ابن كى جكد چرجائ كل محكة كا حجه كا المجها يهى بهون برق بس جوكوكى جائد مارف دب ابن كى جكد چرجائد

"ویسوم نسیسرالجبال و ترالارض بارزة وحشرنهم فلم نغاد رمنهم احدا و عرضوا علی ربك صفا، لقد جاتمونا كما خلقناكم اوّل مرة بل زعمتم الدن نجعل لكم موعدا" ﴿ اورجس دن چلاوي كيم پهار دل كواورد يحيوزين كوساف لكل موتى اور كشاكري كيم ان كوپس نه چوژي كيم ان ش كى كواوردو رولائي كاوپر رب تير كى صف با عرص تحقيق آئة بم تهار باس جيما كريدا كيا به كوپل بار بلكمان كياتم في يدا كيا به كريدا كيا به مرابط بار بلكمان كياتم في يدا كيا به كريدا كيا به مرابط تهاد بدوعده كاه ده

"فاذ انفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فد كتا دكة واحدة، فيحمد، فيحمد وقعت الواقعة، وانشقت السماء فيهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية، فاما من اوتى كتبه بيمينه فيقول هاؤم اقرا واكتبيه، انى ظننت انى ملق حسابيه، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلو اواشر بوهنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية واما من اوتى كتبه، بشماله فيقول يليتني لم اوت كتبيه، ولم ادرماحسابيه يليتها كانت القاضية، ماغنى عنى ماليه، حلك عنى سلطنيه، خذوه فغلوه ثم الحجيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، انه كان لايومن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم ههنا حميم، ولا طعام الا من غسلين، لاياكله الا الخاطئون"

﴿ لَهِ جَبِ مِعُولَا جَاوِ مِ كَا فَعَ صور كَى مِعُونَكُمْ الكِ باراورا تُعالَى جائے زين اور پہاڑ ليس آوڑے جاويں آوڑ نا ايك بار ليس اس دن ہو پڑے كى ہو پڑنے والى يعنى قيامت اور محصف

"فوقه الله سيسات مسامكرو اوحاق بال فرعون سوه العذاب النار يعرضون عليها غدواوعشيساه ويوم تقوم الساعة الدخلو ال فرعون اشد السعداب" ﴿ إلى بجالياس والشف برى الله يزسه كركرة عناور هيرليا فرعون كوبرك مذاب فوه آگ به كم حاضر كم جاوي كاو يوسى اورشام اورجس ون كه قائم بوكى قيامت كياجائ كاكروافل كرولوكون فرعون كور كه

"وساقدروالله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسخوات مطويّت بيمينه، سبحنه وتعلى عمايشركون، ونفخ في الصور فصعق في السموت و من الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذ اهم قيام ينظرون، و اشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتُب وجابئ النّبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لايظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهوا علم بما يفعلون، وسيق الذين كفرواالي جهنم زمرا، حتى اذاجاء ها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايت ربكم

وينذرونكم لقاء يومكم هذاقالوا بلئ ولكن حقت كلمة العذاب على الكفرين، قيل ادخلوا ابواب جهنم خُلدين فيها فبلس مثوى المتكبرين، وسيق النين اتقواربهم الى الجنة زمرا، حتى اذاجاء ها وفتحت ابوليها وقال لهم خزنتها سلم عليكم طبتم فادخلوها خلدين، وقالو الحمد لله الذى صدقتا وعده واورثنا الارض"

﴿ اورنيس قدرى الله كى بقنا كجوه باورز عن سارى ايكم عى بال ول قيامت كاورآسان ليني موت بي اس كواب باته من ده ياك باور بهت اور باس ك شر یک بناتے ہیں اور پھوٹا کیا بچ صور کے ہر بہوش ہو کر بڑا جو کوئی ہے ؟ آ سافوں کے اور جو د کھتے اور پھی زمین رب کے نور سے اور لا دھر دفتر ، اور حاضر آئے پینجبر اور کواہ اور فیصلہ ہوا ان مس انصاف سے اور ان پر نہ ہو گا ظلم اور اوار طاہر تی کو جو کیا اور اس کوخوب خبر ہے جو کرتے ہیں اور بالحق مح جوكافر بع ،طرف دوزخ كروه كرده كرده يمال تك كدجب آئ ال يريس كمول مح وروازے اس کے اور کہنے گلے ان کودار وغداس کے کیا شاآئے تھے یاس رسول پڑھے تم پر یا تیں رب تمبارے کی اور ڈراتے تم کواس تمبارے دن کی ملاقات سے بولے کیوں تیل دلیکن تابت ہوا تھم عذاب کااو پر کافروں کے بھم ہوا کہ داخل ہودودازوں میں دوزخ کے، ہمیشہ رہو کے عجاس كے ہى يرى بے جگدر بنے كى خرور دالوں كواور ہا كے گئے جوڈرتے رہے تحدب اسے سے طرف جنت كرده كرده كرده كيال تك كرجب ينجاس براور كحول كال كدرواز عاوركن كك واسطے ان کے داروغداس کے سلام ہے اور تمباے تم لوگ یا کیزہ ہولیس رجواس می سدار بے کو اور بولے شکر اللہ کا جس نے بچ کیا ہم ہے وعدہ ابتا اور وادث کیا ہم کواس فرشن کا گر پکڑ کیس جنت س سے جہاں جا ہیں لیں کیا خوب بدلہ ہے منت کرنے والون کا اور تو و کیمے فرشتے کہدہے ہیں گردعوش کے یا کی بولتے ہیں اسے رب کی خمیان اور فیعلہ ہوا ہے درمیان الن کا ضاف کا اوركى بات بول سبخول الله كوجورب ب-

ن ..... ان آیات مرقومہ بالاے چھ امور کا ہر ہیں۔ لین نبراے نبر ہما تک اب وویارہ بلورظا مسائل افساف کی خومت میں گزارش کرتا ہول۔

- ا۔۔۔۔۔۔ الی بات بنی برگز فک ٹیس کر قامت کے دن اللہ تبائی سب کوئی کرے گا ہے۔ ''کیجمعتکم علی یوم فلقیمة لا ریب فیه '' سمتابت ہے۔

- س جی وقت مور پھونکا جائے گا بھی ذشن اور پہاڑ سب جاتے رہیں گے۔ قیامت ہو بڑے گا۔ بڑے گی۔
  - هـ تاله المالي لحوال ك
  - ٧ ساوك الشواصة باركود عدى والك
  - - LUELSBLUES -A
    - 9 كيالدول كمنزكة كدوما تك ليل
  - -ا جرائل اوردر عفر فق مف باعد كر كر عاول ك
    - الس الغير كم الشرق الى كول على الله
  - ١١ المعدل في مت كالشرق ألى كاحرث آ تفرق افرادي ك
    - الدن كليات على المال المال
- ما ۔ جس تقل کواہا عملنا مدوائے ہاتھ عمل باوے کا دہ ختی سے او کول کو اہنا عملنامہ دکھانے کا اور کھی کا اور میں اعملنامہ ہے اور تھیں عمل جاتا تھا کہ قیامت کے دن عملنا ہے
  - Lyse 3
  - المادة فل بدت المن المراجد المادي المادر المادر المادر المادري المادري المادري المادري المادري المادري المادري

جس فخض کواس کا عمال نامه بالحمير باتھ ميں ديا جائے گا ہي وہ افسوس كرے گا كہ جھ کو شدياجاتا يملنامه اور من شجافتا كياب حساب ميراكاش كسآح موت موتى اور شركفايت كيامال میرے نے اور جاتی رہی جھ سلطنت میری۔ خداد عرکر يم حكم فرماوے كا كماس كوطوق يهنا واور پراس كودوزخ بس لے جا واورسر باتع لميزنجرساس كوجكر دو-ىپى دەقخىمى موگا جواللە كے ساتھە ايمان نىلايا موگا ادرنقىرد ں كو كھا تادىينە پررغبت نېيىں .....IA دلاتاتما السيخض كاوبال كوكى دوست شهوكا ...... [9 اليے خص كوكوئى كمانانه كلايا جائے كا كر تسلين ـ .....Y• قیامت کے دن ہر جی کواہے اعمال کے موافق بدلہ دیا جائے گا۔ .....٢ كافرگرده گرده كرك ووزخ كى طرف بالحكے جائيں گے۔ .....۲۲ جب دوز خ کے دروازے پر پہنچیں کے دوزخ کے دروازے کھولے جاکیں کے ۳۱.... ان کوداروغددوزخ کے کہیں مے کہ کیا تہارے یاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہ آئے تھے ۳۱۰.... جوتم پرالله کی آیات پڑھ کراس سے ڈراتے۔ اقرار کریں کے ہاں آئے تھے۔ .....10 پس ان کوکہا جائے گاس میں داخل ہوجا داورتم اس میں بمیشدر ہو گے۔ .....Y ادر جولوگ اسے رب سے ڈرتے ہیں وہ بھی گروہ گروہ کرکے جنت کی طرف ہا کے .....12 جائیں کے جب جنت کے دروازہ پر پہنچیں گے وان کے لئے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ .....M وارد فدجنت کے ان پرسلام کہیں محاوران کوجنت میں بھیشد ہے کی خوشخری سناویں کے .....19 بہتی اپنے بہشت میں ہمیشدر ہے کی خوشخری من کراللہ کاشکرادا کریں گے۔ ..... مرزا قادیانی کااعتقاد قیامت کےدن کے متعلق۔حصد دوم (ادالدادم م ۱۵، فزائن جسس ۱۲) ش مرزا قادیانی کھتے ہیں: 'جوقر کےعذاب كى نسبت جديثول ملى بكرت بيميان بإياجاتا بكدان مل كناه كاربون كى حالت ملى بحو موں کے اور سانب ہوں کے اورآ ک ہوگ ۔ اگر ظاہر پران صدیثوں کو مل کرنا ہے تو ایسی چند قري كودواوران ش سانب، چكودكملاك." ف ...... الل انصاف ایما ناخور کریں کر قبر کے عذاب سے بیصاف اٹکارٹیس تو اور کیا ہے؟

(ازالد اوام ص ۲۵۰ مزائن جسم ۲۵۰) میں مرزا قادیا ٹی لکھتے ہیں: ''اور قیامت کے

ون بخفور رب العالمین ان کا حاضر ہوٹا ان کو بہشت سے نہیں لکا لیا کیونکہ بیر تو نہیں کہ بہشت سے

ہا ہر کوئی کنڑی یا لو ہے یا جا عدی کا تخت بچھا یا جائے گا اور خدا تعالیٰ مجازی حکام اور سلاطین کی طرح

اس پر بیٹے گا اور کی قدر مسافت طے کر کے اس کے صفور میں حاضر ہوٹا ہوگا تا کہ بیا عمر اض لازم

آوے کہ اگر بہتی لوگ بہشت میں داخل شدہ تجویز کئے جا کیں تو طلی کے وقت انہیں بہشت سے

لکتا پڑے گا اور لی ووق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھا یا گیا ہے، حاضر ہوٹا پڑے گا ایسا خیال تو سراسر جسمانی اور یہود یت کی سرشت سے لکلا ہے۔''

ن ...... اللَّ انصاف مرزا قادیانی کی اس تحریر میں خور کریں کیسی عمدہ مخول می قیامت کے دن میدان قیامت میدان قیامت میدان قیامت میدان قیامت میدان قیامت میدان قیامت میں اور نیز تخت رب العالمین کی نسبت کیسے ہی مخول سے لکھتے ہیں کٹڑی کا ہوگایا لو ہے کا جاعری کا تخت بچھایا جائے گا۔ حاضر ہوتا پڑے گا۔ گا۔ پھر ککھتے ہیں لتق دوق جنگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا جائے گا، حاضر ہوتا پڑے گا۔ ایسا خیال آو سراسر جسمانی بہودیت لی سرشت سے انکلا ہے۔

افسوس صدافسوس، مرزا تادیانی قیامت کے مائے والوں کو یہودی بناتے ہیں اور نیز تخت رب العالمین کی نبست بھی شخصااور مخری کرنے سے نیس کھتے اور اللہ تعالی تو اپنی کلام پاک شن السین عرش کے آئے کا قیامت کے دن اس طرح بیان فرماوی ' فیسو حدقذ وقعت الواقعة میں ایخ عرش کے آئے کا قیامت کے دن اس طرح بیان فرماوی ' فولس اس ون ہو پڑیں گے وانشقت السماء فھی یومند ثمنیة یومند تعرضون ' فولس اس ون ہو پڑیں گے ہو پڑنے والی اور چھٹ جاوے گا آسان کی دہ اس دن ست ہوگا اور فرشتے ہوں کے اوپر کناروں اس کے اور اشاویں کے عرش پردردگار تیرے کا اوپر اپنے اس دن آٹھ فی اس دن مورون اذا ھم من الاجدات الی ربھم ین سلون ''

﴿ اور جب پمولکاجائ گا ﴿ صور کے پس تا کہاں وہ قبروں سے طرف رب اپنے کی دوڑیں گے۔ ﴾ پھراورو کیموفر ما تاہے ' وان الساعة آتیة لاریب فیها وان الله یبعث من فی القبور '' ﴿ اور حقیق آیامت آئے والی ہے ہیں حک ﷺ اس کے اور حقیق الله المحاوے

گاجر جار اول کے ہیں۔ کا اورد کیمو نیوم تبدل الارض غیسر الارض والسموت وبرزوالله الواحد القهار " واس دن کدبدل جاوے گاز مین سوائ زمین کا دربد لے جاویں گئے سان اوردو بروبوں کے سب لوگ واسط اللہ واحد قبار کے کا اور دیکموم زا قادیائی کی اس فقرہ کی طرف" اور لق ودق جگل میں جہاں تخت رب العالمین بچھایا گیا ہے، حاضر ہوتا پڑے گا۔ ایسا خیال تو جسمانی اور یہودیت کی سرشت سے لکلا ہے۔" صریح صریح آیات کے خلاف جیس ہے تو اور کیا ہے؟

اور (ازالداہام ص ۱۹۳ فرائن جس کم کمی کھتے ہیں: "اب ہماری تمام تقریر سے بخو فی ثابت ہو گیا کہ بہشت میں داخل ہونے کے لئے ایسے زیردست اسباب موجود ہیں کہ قریباً تمام موشن ہوم الحساب ان کو تمام موشن ہوم الحساب ان کو بہشت سے فارج نہیں کرے گا۔ بلکہ اس وقت اور بھی بہشت نزدیک ہوجاوے گا۔ کھڑی مثال سے بچھ لینا جا ہے کہ کو کر بہشت قبر سے نزدیک کیا جاتا ہے۔ کہا قبر کے مصل جوز مین میں پڑی ہے۔ اس میں آجا تا ہے۔ کہا قبر کے مصل جوز مین میں پڑی ہے۔ اس میں آجا تا ہے۔ ای طرح روحانی طور پر بہتی ہوگی موں گے۔ "

نسسس اس جگہ مرزا قادیائی نے اور بی چال بدلی ہے۔ لینی اب اس بات کا اقر ارکرتے ہیں کے روحانی طور پر میدان قیامت میں بھی جانا ہوگا۔ اہل انساف غور سے خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماویں کہ قیامت کے دن اعمال نا ہے بہشتیوں کو واپنے ہاتھ میں ویئے جا کیں گے اور دوز خیول کو اعمال نا ہے با کھی ہا اور قیامت کے دن میدان قیامت میں ہاتھ اور پاؤں کو ای وی کے اور دوز خی زنجیروں سے جکڑے جادیں گے اور قرآن شریف میں اکثر جگہ بہشت کی نعتوں کا ور روز نیان کیا گیا ہے کہ بہشتیوں کو بہشت میں حوریں ملیس گی اور ذکر ہے۔ بلکہ بیر بہت جگہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بہشتیوں کو بہشت میں حوریں ملیس گی اور علاوہ ان کے دنیاوالی عور تی میں اور جرتم کے عمدہ کیڑے اور سونے کے کشن بھی پہننے کو لیس گی اور کھانا کھانے اور پیٹ کے برتن بھی سونے اور چا عمدی کے بوں گے اور جرتم کے مید اور جرتم کے مید اور جرتم کے برتہ ہی سے بہشت لوگ بیس کے برعدوں کے اور جرتم کے مید اور ووھ اور پائی کی منجم یں جی بہت کھانا کھانے اور جن میں سے بہشت لوگ بیس کے۔

کی منجم یں جیں جن میں سے بہشت لوگ بیس کے۔

اب میں سمرزا قادیانی سے دریافت کرتا ہوں کدان سب نعتوں کا ذکر قرآن شریف

می جب موجود ہے تو چرجسمانی طورے الکار کرنا خلاف قرآن شریف ہے اور صریح آیات کا خلاف یا الکارسب کے نزویک تفریع ۔ کاش مرزا قادیانی کی ان ووجھوٹی سور توں کی طرف کچھ بھی توجہوتی توجسمانی طورسے الکارنہ کرتے۔ویکھواور غورسے پڑھو۔جو کہ قرآن شریف کیمای صاف طور برفرماتا ہے:

''القارعة ماالقارعة وما ادرك ماالقارعة ومع يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فاما من ثقلت مواذينه ، فهو في عيشة راضية واما من خفت مواذينه ، فامه هاوية ، وماادرك ماهيه ، نصل حاميه " ﴿ تُحُوكُ والى كيا مِحْوكُ والى اور كر چيز نے مطوم كرايا تحوكيا مِحْوك والى والى مين عن الله عن الله عن الله عن الله والى الله والله واله والى الله والله ولى الله والله والله

سوف تعلمون، كلا لوتعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم،"

﴿ عَافْلَ كِياتُم كُوجِاهِ بَهْتَابِت كَى نَهِ ، يَهِال تَكَ كَهُ مُوتُمْ قَبْرُول سے بِرَكُرْ نَهُ يُول البِت جانو گئے م چر برگز نه يول شتاب جانو كے برگز نه يول كاش كے جائوتم جانتا يقين كا البته و يكھو محتم دوز خ كو پھر البته و يكھو كئے آس كود يكنا يقين كا پھر البته يو پتھے جاؤ گئے آس دن نعتوں ہے كھ نوٹ: \_ كستورى اور يا قوتى اور برقتم كى شراب جومرزا قاديانى استعال كرتے ہيں، يہ وہال نہيں بول كى \_ان بردوسورت سے چندا مور گاہر ہيں \_

ا ..... جس دن قیامت بوگی ، آ دی نثریوں کی مانند پراگنده بوں مے۔

٢ ..... پهاڙ ما نند پشم دهني ٻوئي ڪيهوں مے۔

س..... مخلوق کے عملنا مے تولے جائیں گے۔ بھاری پلدوالے بہشت میں جادیں کے ادر

بلکے بلے والے دوزخ میں، جوجلتی آگ ہے۔ سم ...... دوزخ کاد یکنا میٹنی ہوگا۔ ۵ ..... اس دن دنیا کی سب نعتول کی بایت باز پرس ہوگ ۔ غدا تعالی نے حق ظاہر کردیا۔ دیکھوری بعول کیا ادر بارکیا

رسالد (فق می ص ۱۳ بزائن ج ۱۹ سر ۱۳ ملان الدرات الدیانی تحریر کرتا ہے: "جم مسلمان اوگ اس بات پرایمان رکھتے ہیں کہ بہشت جوجم اور وح کے لئے دارالجزاء ہے۔ وہ ایک ادھورا اور تات سی الجزائیں۔ بلکاس میں جسم اور جان دونوں کو اپنی اپنی حالت کے موافق جزائی کو مزادی جائے گی اور اس کی اصل تغییلات ہم خدا کے جوافی دونوں کو مزادی جائے گی اور اس کی اصل تغییلات ہم خدا کے جوافی دونوں کو مزادی جائے گی اور اس کی اصل تغییلات ہم خدا کے جوافی دونوں کو مزادی جائی دونوں طور پر ہوگی اور یہ عقیدہ ہے جوعم اور انعمان کے موافق ہے۔ "

ف..... الل انساف التحرير ش فوركرين كدوى مرزا قادياني لكهية بين \_

ا ..... جمال بات پرایمان رکھے میں کہ بہشت جوجم اوردوح کے لئے دار الجزاء ہے۔

۱ ..... اورايمان ركع بيل كه جزاس اجسماني روحاني ودول طور يرموكي ـ

س..... یه عقیده عمل اورانساف کے موافق ہے اور دیکمووی مرزا قادیائی (ازالداوہام س ۳۵۰، غزائن جسم ۱۷۵۹) میں تحریر کرتے ہیں: ''الیاخیال تو سراسر جسمائی اور یہودیت کی سرشت سے لکلاہے'' اوروی مرزا قادیائی (ازالداوہام ۳۱۵، ٹزائن جسم ۱۸۵) میں لکھتے ہیں: ''روحانی طور پر بہتی لوگ میدان حساب میں بھی ہول کے اور بہشت میں بھی ہول کے۔''

افسوس اور صدحیف ہے ایسے اعتقاد اور ایس تحریر پر کددعوی تو یہ ہوکہ بی امام الزمان ہوں اور مدحیف ہے ایسے اعتقاد اور ایس تحریر کر کہ دعوی تو ایس اللہ علی ہوں اور میدی ہوں اور میں موعود ہوں اور زندہ علی مالک اللہ علی السکا ذہید نوٹ منام اللہ علی مالہ مالہ کاس کے شریعے بچاد ساور ہدایت راہ راست کی عنامت فرماوے۔ آبین ۔

تیرهوال باب ..... حفرت سیلی علیدالسلام کے اوصاف میں حصداوّل ''واتینا عیسی ابن مریم للبینّت وایدّناه بروح القدس '' ﴿ اورد یَے ہم نے سیل بیٹے مریم کومجز کا ابرکرنے اورقوت دی ہم نے اس کوساتھ روح پاک کے لین جرائیل کے۔ ﴾

"أَذْقَالَت الملككة يمريم أن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح

عيسى ابن مريم وجهيا فى الدينا والاخرة ومن المقربين، ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصلحين، قالت رب انى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر، قال كذلك الله يخلق مايشاء اذاقضى امرا فانما يقول له كن فيكون و يعلمه الكتب والحكمة والتورية والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جئتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرى، الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله، وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم، ان فى ذالك لاية لكم ان كنتم مؤمنين"

وجس وقت كہا فرشتوں نے اے مریج تحقیق اللہ بشارت و بتا ہے تھ كوساتھ ایک بات کے اپنی طرف سے نام اس کا سی عینی بیٹا مریم کا آبر و والا بچ و نیا کے اور آخرت کے اور زویک کے گئے وں سے اور با تیں کرے گا کو گوں سے بچ جو لے کے اور او میز عمر ش اور صالحوں سے رکہا اے میرے دب کو کر ہوگا واسطے میرے بیٹا اور نہیں باتھ لگایا جھے کو کس آ دی نے کہا ای طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چا بتا ہے جب مقر رکرتا ہے بچھ کام ، پس سوائے اس کے نہیں کہتا واسطے اس کے ہو جا گا س کو تا ہوں ہیں کہتا اور تو رہت اور آنجیل اور کرے گا اس کو بیٹی برطرف نی اسرائیل کے یہ کہتی تقیق آیا ہوں میں تہا در ہو کا در سیمارے سے نیک بیتا تا ہوں میں واسطے تہا رے گئی سے ما تقد صورت جا تورک بس پھو کا ورسفید داغ والے کو اور جلا تا جول میں واسطے تہا رہ کے اور جڑ و بیٹا ہوں بیٹ کے اند سے کواور سفید داغ والے کو اور جلا تا ہوں مردے کوساتھ تھا اللہ کے اور خرو بیٹا ہوں بیٹ کے اند سے کواور سفید داغ والے کو اور جا تا ہوں مردے کوساتھ تھا اللہ کے اور خرو بیٹا ہوں بیٹ کے اند سے کو اور سفید داغ والے کو اور جا تا ہوں مردے کوساتھ تھا اللہ کے اور خرو بیٹا ہوں تھی کوساتھ اس چیز کے کہ کھاتے ہوتم جو بچھ و خیر ہوتھ ایمان کے اور جا تھی تھی تا تا ہوں میا تھی ہوں مردے کوساتھ تھا اللہ کے اور خرو بیٹا ہوں تھی تو بھی تو بھی تو بھی تھی تھی تھی اور اینوں کے تعقیق بھی اس کے البتہ نشانی ہے واسطے تہا رہے اگر ہوتم ایمان والے ۔ کھی والے ۔ کسی والے کی والے ۔ کمی والے ۔ کسی والے ۔ کسی والے ۔ کھی والے ۔ کمی والے کی والے ۔ کھی والے ۔ کھی والے ۔ کھی والے ۔ کھی والے کی و

المناف ووالكاد فياادرة خرت شعرت والاموكا

س کے مقربین میں سے موال

... وواز کا جھولے میں او کوں سے باتیں کرے گا۔

۵ ..... وولز كا وهيزعرش بعى لوكول سے كلام كرے گا۔

..... دولا كانيك بخول ش سے موكار

خداد عرتعالی اس اڑے کو بغیر ہاپ کے پیدا کرے کا جیسا کہ بی بی مریم نے بطورسوال وريافت كياليخن كها:''قسالت رب انَّى يكون لى ولد ولم يمسسنى بيشر ''﴿ كِمَائِي بِمُرْيَمُ ن كوكرموكا واسط مير الركاك رفيس ما تعداكا يا محدكات وى في ماب ما "كسدلك الله يخلق مايشاه اذاقضى امرا فانما يقول له كن فيكون " ﴿ الله بيدا كرتاب جو عابتا ہے جب مقرد کرتا ہے کھ کام سوائے اس کنیس کہ کہتا ہے بولس بوجاتا ہے۔ ﴾ الثدنعالي اس لزكي كوكتاب اور حكمت اورتوريت اورانجيل سكهائ كار اس اڑ کے کوخداد عرف الی می اسرائنل کی طرف رسول کر کے بھیج گا۔ .....9 ولاكالوكول كوكح كري الله تعالى عتمارى طرف مجز ع لكرآ يامول-يهل معرد أنى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون .....11 طیدا باذن الله "﴿ محتیق میں پناتا ہوں واسطے تہارے ٹی سے مانڈ صورت جانور کے۔ پس چونکا ہوں میں الاس کے بوجاتا ہے جانورساتھ تھم اللہ کے۔ دور اعجرة وابرى الاكمه " (اوريل چكاكرتابول پيد كے جنائد سے و- ) .....1 تيرامجزه والابرص" ﴿ اورسفيدواغ والله ويكاكرتابول - ﴾ ..... 110 چوشم مجوه وانبستكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم "﴿ اور يُل جُر دیا ہوں تم کواس چزکی کہ کھاتے ہوتم کے گھروں ایوں کے۔ کھ وه كمكا "أن في ذلك لاية لكم أن كنتم مؤمنين " ﴿ تَحْمَيْنَ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله نشانی ہے واسطے تمہارے اگر ہوتم ایمان والے لیتن ایمان والول کے لئے میری نبوت کے فیوت كواسط يي مجروكاتى ب- 4

"اذ قال الله يعيسى بن مريم اذكر نعمت عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، واذ علمتك الكتب والحكمة والتورية والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرى الاكمه والا برص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذكفقت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينت فقال الذين كفروا منهم ان هذاالا سحرمبين"

وادرجس وقت كد كم كالشدائيسي يدخ مريم كے ياد كر فعت ميرى او پرائي اور اوپر ماں اپنی کے جس دفت قوت دی ش نے چھوکوساتھ جان یاک کے باتیں کرتا تھا او کوں کے بي جمول كے كاوراد ميزعر ميں اورجس وقت سكھائى ميں نے تھوكو كتاب اور حكمت اور توريت اور انجیل اورجس دقت بناتا تھا تو مٹی ہے جیے صورت جانور کی ساتھ تھم میرے کے پس پھونکا تھا چ اس کے پس ہوجاتا تھا پریمہ ساتھ تھم میرے کے اور چنگا کرتا تھا مادر زادا تدھے کوادر سفید داغ والي كوساته يحكم مير ب اورجس وقت لكالما تعالق عمر ودن كوساته يحكم مير ب ك اورجس وقت بندكيا میں نے بی اسرائیل کو تھے سے جب لایا تھا تو ان کے یاس دلیلیں اس کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے ان میں سے بیس بی مرجاد د طاہر۔ ان آیات سے چندامورصاف طور پر کاہر ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالی حعرت عیسی علیه السلام کواین وه انعلمات جود نیایس ان پر کیے محتے ، من من کرسنا کیں سے۔ الشرتعالي قرائ كاكرات على إين مرم إيس في تحدوره حمالقدس عدده يقي ....1 تولوكول سے مال كى كوديس باتيس كرتا تھار .....Y اورتواس وقت مجی لوگوں سے ہاتیں کرتا تھاجب تیرے کچے ہال سیاواور پچے سفید ہے۔ سو.... تخفوش فاكاب اورحكمت اورتوريت اوراجيل سكمائي س.... جب تومنى سے جانور كى مورت مناتا تقالي وه مير يرحم سے ير عمو وجاتا تھا۔ ۵.....

۵ ..... جب و ی سے جانوں مورت بناتا ماہ میں دہ یہ سے پر تدہ ہوجاتا ما۔
۲ ..... اور تو بادر ذادا عمر محکواور سفید داغ دائے دائے وہرے کم سے چڑکا کرتا تھا۔
ک ..... اور جس وقت تو میرے کم سے مردول کوز تدہ کرتا تھا۔
۸ ..... اور بیس نے بی اسرائیل کو تیری ضرور سانی سے بند کیا۔

ه ..... اگرچ تو بنی امرائل کے پاس طاہر مجر الایا تھا۔ گر پھر مجی ان اوکوں نے جو کافر سے، تیرے مجوات کوجادوی خیال کیا۔ چیے نفسقال الدذیان کفرو استهم ان هذا الا سحر مبین " فولی کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئان میں ہے جی پی پیگر جادو طاہر ادر بحوجب ان آیات کے ظاہر ہے کہ جو تھی مجوات میسی علیہ السلام سے اٹکار کرے دو قرآن مجد کام تکر ہے ادر جو تھی مجرات میسی علیہ السلام کوجادد کی تم خیال کرے دہ کافر ہے۔

مرزا قادياني حفزت عيسى عليه السلام كويوسف نجار كابينا كلصة بيس

اور کل مجزات حضرت میسی علیه السلام سے بھی الکاری ہیں۔ بلکماز تم شعبہ ہازی وعمل الترب خیال کرتے ہیں۔ حصد دم دیکھو(ازالدادام میں میں جوزائن جہوں ۱۵۱۱) میں موزا قادیائی تحریر کرتے ہیں: "سو
کو تجب کی بات نیس کرخدا تعالی نے حضرت کی علیدالسلام کو حقی طور سے ایے طریق پراطلاع
دے دی ہوجوا کی من کا کھلونا کی کل کے دہانے پر پھونک مارنے کے طود پر ایسیا پرواز کرتا ہو۔
جے پرندہ پرواز کرتا ہے۔ یا اگر پرواز بیس تو پاوس سے چلا ہو کے تکر حضرت کی اکن مریم اسپے
باپ بسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجادی کا کام کرتے دے ہیں۔ طاہرے کہ بو حق کا
کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعوں کے
مائے میں حش تیز ہوجاتی ہے۔"

لوث ..... جیدا کرمرزا قادیانی ازالدادهام ص ۹۰۳۰ می لکستا به کیسی علید السلام این مریم کی جوات کواگریس قائل نفرت اوراز تم شعیده بازی لینی مسمریزم نه محت اتو این مریم سے اس باره یس کم ندر بتا۔

ف ..... مردا قادیانی کا ال تحریش عدام عابت یل-

ا..... حفرت میسی طید السلام کو باذن الشرف الی برعده بنا کراژ آئے کو منظی طور پر کلوں کے در بعد میں السام کو باذن الشرف الی برے در بیات میں السب کی بیار تھا۔ جس سے بائیس کی برائی برائی کا کام کیلے در ہے۔
بائیس برس کی مدت تک نیادی کا کام کیلے دے۔

اور (ازالده بام ۱۰۰۱ فرائن جسم ۱۵۰۳) ی کلیج بین "معرت کی کا محروت مرت کا کا محروت می کا محروت می کا محروت کی کا محروت کا محروت کا محروت کا محروت کا محروت کی کا محروت کا محروت کی کا محروت کی کا محروت کی کا محروت کا محروت کا محروت کی کا محروت کا محروت کی کا محروت کی کا محروت کی کا محروت کا محروت کی کا محروت کا محروت کا محروت کا محروت کا محروت کا محروت کی کا محروت ک

ل ديكموخدان كوظام كردياه عى بحول ميااور بادكيا

اشتهارواجب الاظهار

مورو ۱۹۰۰ فرم ۱۹۰۰ و ۱۹۰۰ می ایست بیل خدا نظرت موئی سے جدد موری کے بعد اپنا کان ش بھیا جوالا ایوں کا خت تالف تھا۔ دو در حقیقت مل کاشپرادہ تھا اور کا کو تالف تھا۔ دو در حقیقت مل کاشپرادہ تھا اور کا کان تاکہ ایون کا کو اس کا گذر نہ کیا ۔ اس کے خدا کے خسب نے میٹی علی المسلم میں کو کو اس کی نوت کیا۔

کے لئے اخیری این کر دیا اور اس کو بہا ہے بدا کر کے مجما دیا کہ اب نوت امر انتی میں سے گیا۔

ف سست سیحان اللہ کیا حمد تحریب ایک ذبان اور دو بیان از الدیش بیسف تجار کا بیٹا تھا تھا تو اور کہاں بہا ہو اسلیم کر کے کری اقبال کیا ہے۔ شم ایش ایش ایش اللہ اللہ میں ایش میں اللہ م

ف ..... مرزا قادیانی کی اس تحریر سے صاف طاہر ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کا مجر ہ حضرت سے سلیمان علیہ السلام کی طرح عظی تھا اور شعبدہ بازی کی تئم سے اور دراصل بے سووتھا۔

اور (ادالدادہام می ۱۳۰۰ فردائن جسم ۱۵۵) میں لکھتے ہیں: "ماسوائے اس کے یہ بھی قرین قیال ہے کہ ایسا عاد طریق علی الترب لیمن مسمرین مے بطور لہود لعب شابطور حقیقت ظہور میں آسکیں ہے۔ "

ت ..... استر است ترييب بهي صاف ظاهر ب كدم زا قاديانى كيز ديك تع عليه السلام كالمجر وازتم أعمل الترييبي معريزم بطورابوولعب محقانه بطورهيقت \_

اور (ازالدادہام م ۱۰ منزائن م ۲۰ میں ۱۵۵) ش تحریر کرتے ہیں: "بہرحال سے کی یہ مربی کا رہ دیائی زبانہ کے مناسب حال بطور خاص مسلحت کے تعیس کر یادر کھنا چاہئے کہ یہ مل ایسا قدر کے مائن نہیں جیسا کہ وام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ عاج اس عمل کو کروہ اور ایسا فقدر کے مائن نہیں جیسا کہ وام الناس اس کو خیال کرتے ہیں اگر یہ عاج اس عمل کو کو ہونی میں اس کو مند ہتا ہے۔ مند ہتا۔ "

فی ..... مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ظاہر ہے کہ کہ علیہ السلام کے بھزات تربی تھے اور قدر کے لئی نہ سے اور قدر کے لئی نہ سے اور ور کی کے علیہ کے لئی نہ سے اور ور کی کئی علیہ السلام کے وہ بھڑات جو باؤن اللہ تعالی تھے۔ تربی اور قدر کے لائق نہ ہوں اور قاتل نفرت ہوں۔ اللہ کی بناہ ایسے برے عقیدہ ہے۔ اللہ کی بناہ ایسے برے عقیدہ ہے۔

اور (ازالداوہام ص-۳۱، ٹوائن جسم ۲۵۸) ش تحریر کرتے ہیں: '' یکی وجہ ہے کہ گو حضرت سے جسمانی خاریوں کوائ عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے گرہدایت اور تو حیداور دینی استقامتوں کو کائل طور پردلوں ہیں قائم کرنے کے ہارے ش ان کی کارروائیوں کا نمبراییا کم ورجہ کارہا کہ قریب قائم درجہ 'کارہا کہ قریب قریب ناکام دہے۔''

اور (ادادادہم ۲۲۳ بزائن جسم ۲۲۳) میں لکھتے ہیں: '' غرض بیاعتقاد بالکل فلط اور فاسدادر شرکا نہ خیال ہے کہ کے علیہ السلام ٹی کے پرندینا کراوران میں پھوتک مارکر کی کی کے جانورینا ویتا تھا نہیں بلکہ مرف عمل الترب تھا جوروح کی توت سے ترتی پذیر ہوگیا تھا۔ یہ بھی حمکن ہے کہ سے ایسے کام کے لئے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تا چیر کھی گئی تھی۔

بہر حال بیر مجزہ ایک کھیل کی تتم سے تھا اور وہ ٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری کا محسالہ۔''

ف ...... مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ظاہر ہے کہ جولوگ مجزات عیسیٰ علیہ السلام کو یج جانے ہیں کہ دہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے مجزات دکھاتے تھے۔ بقول مرزا قادیانی بیاعتقاد غلط اور فاسداور مشرکا ندخیال ہے۔ یعنی جومجزات کو یج مانے وہ مشرک ہے ادرافسوس ہے ایسے عقل پرجس کے مزد کید وہ مجزات جو پیٹیمر کے ہاتھ سے باذن اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں عمل الترب ادر کھیل کی قتم سے ہوں۔

و کھوقر آن شریف میں اس مجرو کی نبت وانتخلق من الطین کھیٹة الطیر باذنبی فتنفخ فیھا فتکون طیرا باذنبی " ﴿ اور جب بنا تا تھا تومٹی سے جیسے صورت جانور کی ساتھ تھم میرے ، لی پھونکا تھا تھا اس کے ہوجا تا تھا پر عدم ساتھ تھم میرے کے ۔ ﴾

سجان الله! جس مجره کوالله تعالی انی طرف نبت کری کده میرے مم سے پر شدہ بن ا جاتا تھااس کومرزا قادیانی عمل الترب واز تم شعبدہ بازی اور بسود اور از تم کھیل اور غلط اور قابل نفرت خیال کریں اور جو محض مجزات کوئ مانے اس کو مشرک کھیں اور اپنے کا فرہوجانے کا ذرا مجمی بموجب اس فرمان الله قبار کے کھے خوف نہ کریں جیسے 'فقال السفیدن کے فروا منهم ان هذا الا سحدر مبیدن '' کو پس کہاان لوگوں نے جوکا فرہوے اس میں سے تہیں سیم عاود ظاہر کی

مرزا قادیانی بوی عالی جمت بین کرمجزات سے علیہ السلام کواز تشم شعبدہ بازی اور بے سوداور قابل نفرت تحریر کے بین میں ۔جو باؤن اللہ تعالی پیغیر کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے تھے۔ برین عقل و دائش بباید محریت

اگریہاں بیروال ہوکہ مرزا قادیانی حضرت سے علیہ السلام کے مجزات سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ تو جواب بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جب اپنے آپ کو مثمل سے قرار دیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سے علیہ السلام کے مثمل ہیں تو سے علیہ السلام کی طرح کوئی مجزہ و کھلاؤ۔ چونکہ مرزا قادیانی سے علیہ السلام کے مجزات کی طرح جن کا ذکر مفصل دوجگہ قرآن مجید میں ہے، دکھا تو مہیں سکتے تھے۔ اس لئے مجزات سے بی انکاری ہو گئے۔ بجہت جوت ذیل میں مرزا قادیانی کی كتاب = اصل عبارت بقل كرتامول و يكهو (الاالداد بام م ٢ ، فزائن جسم ١٠٥) يس مرزا قاديا في تحرير كرت بين:

''مشابہت کے لئے سے کی پہلی زندگی کے جوات جوطلب کئے جاتے ہیں۔اس ہارہ شی ابھی درج کر چکا ہوں کہ احیاء جسمانی کھے چیز ٹیس ہے۔احیاء درجائی کے لئے بیعا جزآیا ہے ادراس کا ظہور ہوگا۔ باسوائے اس کے اگر سے کے اصلی کا موں کو ان حواثی سے الگ کر کے دیکھا جائے جو کھن افتراء کے طور پر یا فلط بھی کی دجہ ہے کھڑے گئے ہیں ۔۔۔۔الخ'' اگرائل انسان کی ابھی تسلی ہیں ہوئی تو ایک ادرنقل کرتا ہوں۔

(ادالہ اوہام ص ۲۹۱ بخزائن جسم ۲۵۱) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''دبعض لوگ موحدین کے فرقہ سے بحوالہ آ بت قرآنی بیاعتقادر کھتے ہیں کہ معرت سے این مریم انواع واقسام کے پرید بناکر ادران میں پھونک مارکرزیمہ کر دیا کرتے تھے۔ چنا نچہ ای بناء پر اس عاجز پر اعتراض کیا ہے کہ جس حالت میں مثیل سے ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو پھر آ ہم بھی کوئی مٹی کا پریمہ بنا کر پھراس کو زیمہ کرد کھلا کے''

ن ...... الل انعماف پراب قومرزا قادیانی کا تکاری دجه بخوبی روش موگی موگی۔ ویکموتیسری دفعہ الل انصاف کی خدمت میں عرض کرتا موں۔ وہ سے جو ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

(ازالداد بام م ۳۱۲، فزائن جسم ۲۱۰) میں مرزا قادیانی تکھے ہیں: ''اگریئر وال دل میں گزرا کہ پھراللہ جل شاندنے کے ابن مریم کی نسبت اس قصد میں جہاں پر عمرہ بنانے کا ذکر ہے، حقاق کا لفظ کوں استعمال کیا جس کے طاہر معنی ہیں کہتو پیدا کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ معزرت میں کی علیہ السلام کو خالق قرار دینا بطور استعارہ ہے۔''

ف ..... مرزا قادیانی نے خود عی سوال بنایا تھا۔ گرخداکی قدرت سے جواب سے عاج ہوکر استعارہ کو اپنے بچاؤ کے لئے وُ حال بنالیا۔ پی دعا ما نگاہوں کدا سے میرے رب اپنی خاص مہریانی سے مرزا قادیانی اوراس کے چیلوں کو کے فہی سے بچا۔ آمین فم آمین ۔

ایب اہل انسان کی خدمت میں مرزا تادیانی کی کتابوں میں سے وہ عبارتیں نقل کر کے بیش کرتا ہوں جن میں مرزا قادیانی نے حضرت عیلی علیہ السلام کی نبست نہایت می خت اور

بداد باندالفاظ استعال کے ہیں۔ جن کے پڑھنے اور سننے سے سیچ مسلمان کا ول ضرور ممکنین مواد بار اللہ انساف کومرزا قادیانی کے مواد اللہ انساف کومرزا قادیانی کے حالات سے آگاہ کرتا ہوں۔ حالات سے آگاہ کرتا ہوں۔

دیکھو(ادالدادہام ص ۱۹۸۸ ، خزائن ج سم ۱۳۵۰ ، ش مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: " پھر ابت ہے کہ اس سے کواس ایکی سے پرایک بڑ ی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکداس کی دعوت عام ہے اوراس کی دعوت خاص تھی اور اس کو شیلی طور پر تمام مخالف فرقوں کے ادہام دور کرنے کے لئے ضروری طور پر وہ حکمت اور معرفت سکھلائی گئی ہے۔ جو سے بن مریم کوئیس سکھلائی تھی۔ "
فسروری طور پر وہ حکمت اور معرفت سکھلائی گئی ہے۔ جو سے بن مریم کوئیس سکھلائی تھی۔ "
فسر سے جا الخر ہوتو ایسا ہو۔

اور دیکھورسالہ (قع می م ۱۹، نزائن ج ۱۹ م ۱۹ مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''مگر افسوں کہ یہ تو رہے آب کے بیوع صاحب کی کلام میں بہت پایا جاتا ہے۔ انجیلیں اس سے بحری پڑی ہیں۔ اس لئے ہمیں مانا پڑتا ہے آگر تو رہے کذب ہے تو بیوع سے زیادہ و نیا میں کوئی کذاب نہیں گڑ را، بیوع صاحب کا نیقول کہ میں خدا کی ہیکل کوڈ ھا سکتا ہوں اور پھر تین دن میں اسے بنا سکتا ہوں ہے دہ قول ہے جس کو تو رہے کہتے ہیں۔''

ف ..... معاذ الله مرزاجى كاكياعالى حصله ب جس ميح كى نسبت قرآن شريف بيشهادت ديوئ ومن الصلحين "بياس كوسب دنياس زياده كذاب تكييس معاذالله

اور (فقح می ۱۳۸۰ مزدائن جامی ۱۳۳۸) میں لکھتے ہیں 'دھر یہوع صاحب کی نبعت کیا کہیں اور کیا لکھیں اور کب تک ان کی چال پر دیں ۔ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ ایک زائی جورت کو یہ موقعہ دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں نظیم اس سے لل کر بیٹے اور نہایت نا زا در نخرہ سے اس کے پاؤل پر بال ملے اور حرام کاری کے عطر سے اس کے مر پر مالش کر ہے۔ اگر یہوع کاول بدخیال سے پاک ہوتا تو وہ ایک کہی حورت کو زو کی آئے سے ضرور نیخ کرتا۔ مگر ایسے لوگ جن کو حرام کار حور تو کو ایک نظیمت بھی کہیں سنا کرتے ۔ ویکھو یہوع کے ایک عرب مند برزرگ نے تھیمت کے اداوہ سے روکنا چاہا کہ میری اس کی حرکت کرنا مناسب جیں ۔ مگر یہوع نے اس کی جمر کی اور ترش روی سے مجھ لیا کہ میری اس حرکت کرنا مناسب جین ۔ مگر یہوع نے اس کی جمر کی اور ترش روی سے مجھ لیا کہ میری اس حرکت سے بھٹی بے ذار ہے۔ تو رغدوں کی طرح اعتراض کو ہاتوں میں ڈال ویا اور دوگئ کیا کہ

یہ نجری بڑی اخلاص مند ہے۔ایی اخلاص تو تھے میں بھی نہیں پایا گیا۔ سبحان اللہ اکیا عمدہ جواب ہے۔ یسوع صاحب ایک زنا کارعورت کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی نیک بخت ہے۔ دعویٰ خدائی کا اور کام ایسے، بھلا جو تحض ہر وقت شراب سے سرمست رہتا ہے اور کنجر یوں سے میل جول رکھتا ہے اور کھانے چینے میں اول نمبر کا جو لوگوں میں اس کا نام بھی پڑھیا ہے کہ بیکھا ؤہو ہے۔ اس سے س تقویٰ اور نیک بختی کی امید کی جا سکتی ہے؟''

ن ...... الل انساف پر برگر پوشیده نمیس ربا بوگا که جو پهرمرزا قادیانی نے می طیدالسلام کی نسبت اس خرید سلامات بر برگر پوشیده نمیس ربا بوگا که جو پهرمرزا قادیانی الدنیدا و الدخیرة و من الدمقربین "معاذ الشرزا قادیانی کواس کی چال پردونا آ و داور حرام کار عورتوں کے چھونے والا اور دل کا بدخیال اور نجریوں سے میل جول رکھے والا اور بروقت شراب سے میل جول رکھے والا اور بروقت شراب سے مرست کھیں۔ بلکہ ایسا خیال کریں کہ اس سے کی تقوی اور نیک بختی کی امید بھی نہیں ہو سے می الله تعالی کی پناه ایسے بداعتقاو والے سے خدا ایسے عقیده رکھے والے کو غارت کرے۔ یا این مہریانی سے اس کے دل کی جی وورکرے۔

اور (رسالہ فتح میح ص ۲۸، خزائن ج٥ص ۴۵) میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: "مگر
تجب کہ عیسائی لوگ کیوں متعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جوسرف ایک نکاح موقت ہے۔ اپنے بیوع کی
پال چلن کوئیس و کیمنے کہ ایسی جوان عورتوں کی طرف نظر ڈالٹا۔ جن پر ڈالنااس کو درست نہ تھا، کیا
جائز تھا کہ ایک کبی کے ساتھ ہم نشین ہوتا۔ اگروہ متعہ کا بھی پابند ہوتا توان حرکات سے فتح جاتا۔
کیا لیوع کی ہزرگ داد ہوں نے متعہ کیا تھا۔ یاصری خزنا کاری تھی۔ "

ف ..... معاذالله جو کھمرزا قادیانی نے جتاب وجیها فی الدنیا والاخرة "کنبت اور آ نجتاب کی داویوں کی نبت کھا ہے کہ جب اور آ نجتاب کی داویوں کی نبت کھا ہے کہ جب حیادل سے نکال دیا تو پھر یہودہ بکنے سے کیا صرف د

اورد يكمو (في كل مسهر الن جوس ٢٨١) يس مرزا قادياني كلية بن:

"دیدوع صاحب کے حواری لا کچی اور کم عقل تھے۔ان کی عقلیں اور ہمتیں تھیں الی علامی اور ہمتیں تھیں الی علی ان کو ہدایت بھی اور ایسانتی بیدوع بھی ان کول گیا۔جس نے خود کشی کا دھو کہ دے کرسا دہ لوحوں کوعیا وت کرنے سے دوک دیا۔

ف ..... المل انعاف برمرزا قادیانی کی تریے پیشدہ نیس رہاہوگا کہ بیسے اس فی دسترت کی علیہ السلام کو علیہ السلام کو علیہ السلام کو علیہ السلام کو بھی اور کم عشل اور کم ہمت لکھا ہے۔ ویسے بی معزرت کی طیہ السلام کو بھی لکھا ہے۔ معاف الله مرزا قادیانی کا ول پڑائی گئی ہے۔ کہ جس کو خدا تعالی ''من الصالحدین ، مست اور لوگول کو عیادت و مسن السمقر بین ''کے خطاب سے سرفراز فرمادی اس کو کم عشل اور کم ہمت اور لوگول کو عیادت سے روکنے والا تحریر کریں اور حوار ہوں کی نسبت بھی قرآن شریف ہوں شہادت و مد ہاہے: ''قال عیسی ابن مریم للے حواریین من انصاری الی الله قال الحواریّون نحن انصار الله ''

﴿ كِها عَيْلَ بِيْ مِرْ مَم كَ نَ واسط حواريوں كون فض مدودين والا بِطرف خداكى كِها حواريوں نَ مَم إِلى مددكا رضداكے ﴾ اور نيز حواريوں كى تعريف شن " وجعل فا فى قل و رحمة " ﴿ اور لَكُما بَم نَ ﴿ ولوں ان لوگوں كے كريووى كَ مَر يق مِن الله عود مرائى - ﴾ اور نيز حواريوں كى تعريف من " واذاو حيست الى كرتے سے اس كى شفقت اور مهر بائى - ﴾ اور نيز حواريوں كى تعريف من " واذاو حيست الى المحواريين ان امنو بى وبر سولى قالوا امنا واشهد بانا مسلمون " ﴿ حِن وقت وَى مَرِي مِن مِن الله مِن مَر مِن اور ما تحد يَجْم مول مير كے در كان الله على الله الله على ا

سیحان اللہ! کیا عمیب شان ہے ان کی جن کے ایمان دار ہونے کی قر آن شہادت وےدہاہے۔افسوس مرزا قادیائی کے ایسے حوسلہ پر جوحوار یوں کو کم عقل ادر لا کچی تحریر کرتے ہیں۔
اور ویکھو (اشتہار مار جوری ۱۸۹۷ء م ۵، مجوعہ اشتہارات ہم ۲۰ م ۵۰ میں مرزا قادیائی
کھتے ہیں: '' یسوع نے بعض ادقات فریب کے طور پر نادانوں کو ہازی گردں کی طرح کوئی کھیل
دکھلایا ہوادر پھر جب دانا وَل نے اس سے معجوہ مانگا تو کانوں پر ہاتھ درکھ نیا کہ میں معجوہ نہیں
دکھلا وَل گا۔''

 ت ..... معادَ الله معرت يوع مح طيراللام كومرزا قاديانى ادباش لكي إيركيا ايرالكمتا يعطمانون كاكام عها كعنت الله على الكاذبين "كيمرزائية شن!

اور دیکھو (اشتیار مهار جوری ۱۸۹۷، می می مور اشتیارات جس ۲۰۹) پیل کلیت میں:
"دیور علی زیان سے قویمت یکی کھا۔ گر حقلی طور پر کی خوالی کے زہر لیے درخت کو دنیا ہے ٹیس
کا ٹا۔ اگر ہم مان ہمی لیس کہ اس نے کم حقل عور توں اور بچل کی طرح خود کی کی تو اس سے اور ہمی،
زیادہ اس کی حالت پر افسوس آ ہے گا کہ اگر ہمدددی کی اس کو یکھ سوچمی بھی تو احقا ندراہ سوچمی۔"
ف سست معاد الشرم زا تا دیائی یسور مسیح کو عور توں کی طرح کم حقل اور احمق کیستے ہیں۔ کیا ایسا کھمنا حقود وں کا کم سازا کا کام ہے یا احتول کا گھنا حقود وں کی طرح کم حقل اور احمق کیستے ہیں۔ کیا ایسا کھنا حقود وں کا کام ہے یا احتول کا ؟" کھنات الله علی الکاذبین " کیسرز ای آئی آئیں۔

ادر دیکمو (شمیرانجام آخم می ۱ ، فرائن شام ۱۹۰۰) کے حاشہ ش کھتے ہیں " آپ کا ایک پیودی استادتھا جس سے آپ نے تو ریت کوسبقا پڑھاتھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قد رت کے بیودی استادتھا کہ اس نے تحض سادہ نے آپ کوزیر کی سے کھ بہت حصر نیمل دیا تھا اور یا اس استاد کی بیشر ارت تھی کہ اس نے تحض سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آپ ملی اور کمل تو کی ہے بہت کے تھے۔ ای وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے بیچے بیچے میلے میں۔ "

ف .... العبادت عددام ظايرين -

ا بھول مرزا قادین عیسی علیہ السلام کائیک یمودی استاد تھا۔ جس سے سبقا سبقا قورت پڑی۔ ۲ سے جول مرزا قادیاتی عیسی علیہ السلام اپنی علی اور عمل قوی ش کچے تھے۔ ای وجہ سے ایک مرتبہ شیطان کے بیچے بیچے بیچے جلے گئے۔ مرتبہ شیطان کے بیچے بیچے بیچے بیٹے گئے۔ چواب امراق ل

قولة قال والدعلمتك الكتب والحكمة والتورية والانجيل "واورسكملا دركان والخديل "واورسكملا دركان والخديد والدعمة والتورية والانجيل "واورسكملا دركان والدركم الورج بيشهادت در ما المراح المراق المراح المركا والمراح المركا والمراح المركا والمراح المركا في المراح المركان في المراح المركان المركان

دیکمورسالد (خردمة الدام س ۱۱ نوائن ۱۳۰۰ س ۱۹۸۱) شرمرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں ا "بید کہدیجے ہیں کہ صحرت میسٹی طیدالسلام نے قوت نیوت سے اور نور حقیقت کے ساتھ شیطانی القا کو چرگز برگز زد کیس آئے کیس دیا ہاس کے دفع شن فوراً مشغول ہو گئے اور جس طرح نور کے مقابل پر ظلمت تفہر نہیں سکتی۔ ای طرح شیطان ان کے مقابل پر تفہر نہیں سکا اور بھاگ گیا۔ میک "ان عبادی لیس لك علیهم سلطان " كمعنی بیں۔"

ف ..... اہل انساف مرزا قادیانی کی اس تحریف فورکریں کہ اقبال کرتے ہیں کہ حضرت عیلی علیہ السلام نے شیطانی القاکو ہرگز ہرگز پاس آنے نہیں دیا۔ شیطان ان کے مقابل پر تھم ہمیں کہا در بھاگ گیا ادر ضمی انجام آتھم میں لکھا ہے کہ عیلی علیہ السلام علمی اور عملی قوی میں بہت کچے تھے۔ اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے بیچے بیچے چلے گئے۔ شرم شرم شرم ایک زبان اور دو میان۔

اورد یکھو (شیرانجام آمقم ص عاشد بزائن ج اص ۱۸۱) میں لکھتے ہیں: ''آپ کا خاندان نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زناکار اور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔''

ف ..... معاد الشمعاد الشمعاد الشمرزاقاديانى في جو كوم منزت وجيها في الدنيا والاخرة "كاداديول اورنافول كي نبت بكواس بكائب كي مسلمان الل ايمان كوادر سيح عيمائى كواييا بيهوده كلمدزبان برلانا بمى ادل درجركى بدحيائى بي كيكن مرزا قاديانى كوحياء سي تعلق نبيس بيدودندادب سي كناره كش ندموت\_

ا کرمرزائیوں کی ابھی آسلی نہیں ہوئی تو ادر لکھتا ہوں۔ دیکھومرزا قادیائی (شمیرانجام آتھم ص۹، نزائن جاام ۲۹۳) میں لکھتے ہیں:''پس ہم ایسے ناپاک خیال ادر مشکبرادر راست باز دں کے دیشن کوایک جھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار دیں۔''

ف ..... معاذ الله مرزا قاديانى حضرت سي عليه السلام كى نبت كليت بين كدده نا پاك خيال ادر متكبرادرراستهازول كادشمن تعاادرايك بعلا مانس آدى بهى نه تعار چه جائيكه اس كونى قرارددل. افسوس به ايسے عقل ادر بجھ پراس سے زياده ادركيا بياد في بهوگى؟ "كسعسنست الله عسلسى الكاذبيين "كهوم زائية آمين -

مرزائيول كے دھو كے كاجواب

آگرکوئی مرزائی کسی مسلمان کودموکددے کر بھی کے کہ مرزا قادیانی نے بیوع کے حق بیس شخت اور بے ادباند الفاظ لکھے ہیں اور ندستے علیہ السلام کی شان میں تو جواب یہ ہے کہ تمام انجیلوں میں ہرجگہ بیوع اور سے سے سی علیہ السلام ہی مراد ہیں اور خودمرز اقادیانی کاتح ریمی اقبال موجود ہے کہ بیوع حضرت عیسی علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ دیکھو(تو چی الرام ۳، فزائن جسم ۵۰) یس کلیتے ہیں:'' مسیح این مریم جن کوعیٹی اور پیوع بھی کہتے ہیں۔''

ف ...... افسوس اور حیف ہے ایسے عقل والے پرجس کواپنا پہلا لکھا ہوایا دنہ ہواوریا ویدہ وانستہ لوگوں کو دھو کہ دیو ہے۔ اگرانجی تسلی نہیں ہوئی تو دیکھوایک اور نقل کرتا ہوں۔ (تحدید میں ۱۲ ہوں کو انست خزائن ج ۱۲ س ۲۷ ہوں کے نبست جس کا ٹام پیور عہد ہوں کی بیارے اور وائٹی مجبوب کی نبست جس کا ٹام پیور عہد ہوں نے اپنی شرارت اور بے ایمائی سے لعنت کے ہرے سے برے مفہوم کو جائز رکھا۔ افسوس ہزار افسوس کہ بیور عمید میں عیدے خدا کے بیارے کی نبست بیا عقا ورکھیں کہ کی وقت اس کا ول لعنت کے مفہوم کا مصدات ہوگیا تھا۔ "

ف ..... اس عبارت ہے بھی بقول مرزا قادیائی فابت ہوگیا کہ یوع ہی حضرت عیلی علیہ السلام کا نام ہے۔ کیوں صاحب اب بھی کہو کے کھیٹی علیہ السلام کا نام ہے۔ کیوں صاحب اب بھی کہو کے کھیٹی علیہ السلام اور ہے اور کا اور ہوا ایک اور حوالہ قل کرتا ہوں۔ خدا سے ڈر کر ذراغور اب بھی مرزا تیوں کی لوری تسلی نہیں ہوئی ہے تو ایک اور حوالہ قل کرتا ہوں۔ فلا اس کا مرزا تادیائی کھتے ہیں: ص ۲۵۸ میں مرزا تادیائی کھتے ہیں:

"ا عند ومد ملک معظم یوع می کی بریت کے بارے می بیتیوں ذریع شہادت دیتے ہیں۔ منقول کے ذریعے سے اس طرح تمام نوشتوں سے پایا جاتا ہے کہ یہ وج ول کا غریب اور طلیم اور خدا سے بیا رکرنے والا اور ہروم خدا کے ساتھ تھا۔ پھر کیوں کر تجویز کیا جاوے کہ کی وقت نعوذ باللہ اس کا دل خدا سے برگشۃ اور خدا کا منکر اور خدا کا دیمن ہوگیا تھا۔ جیسا کہ لعنت کا منہوم دلالت کرتا ہے اور عقل کے ذریعہ سے اس طرح پر کہ عقل ہرگز باور جیس کرتی کہ جو خدا کا نیمن اور خدا کی تو حیدا ور اس می نعوذ باللہ نی اور خدا کی تو حیداور اس کی حبت سے جرا ہواور جس کی سرشت نور سے تم ہو۔ اس میں نعوذ باللہ بی اور آسانی ناوں کے دریعہ سے خبر دے ہیں اور آسانی نشانوں کے دریعہ سے خبر دے ہیں اور آسانی نشانوں کے ذریعہ سے خبر دے ہیں اور آسانی نشانوں کے دریعہ سے خبر دے ہیں اور آسانی نشانوں کے دریعہ سے خبر دے ہیں اور آسانی نشانوں کے ذریعہ سے خبر دے ہیں اور آسانی نشانوں کے دریعہ سے خبر دے دیا سے کہ سے طید السلام کی نسبت قرآن نے بیان کیا ہے وہ لعنت سے محفوظ رہا اور ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس کا دل لعنتی نیس ہوا۔ بی سی ہے ہے۔ "

ف ..... سیمان الله! خداد بر تعالی کی عجیب قدرت ہے کہ جس بیوع کی نبیت نہایت ہے ادبانداور گندے الفاظ مرز ا کا دیائی نے زبان سے بذریع تجریر لکا لے تھے۔ ای بیوع کی نبیت جناب ملکہ معظمہ کے خوش کرنے کے لئے اور نیز اس خود سے کہیں گرفت نہ کیا جا وں کیسے ہیں کہ "دبوع دل کافریب اور طیم اور خداا سے پیار کرنے والا تھا اور ہردم خدا کے ساتھ تھا۔"

(شیر انجام ہم محم می بڑائن جا اس ۲۹۲) میں کھا ہے کہ "بیوع ناپاک خیال اور متکبرتھا اور استہاز ول کا دشن تھا اور ایک بھلا الی آ دی بھی نہ تھا۔ چہ جا نیک اس کو جی قر اردیں۔" اور تخد میں ہے بھی کھھا کہ "بیوع کی سرشت نور سے قر تھی۔" اور ( ضیر انجام ہم ہم می می نوائن جا میں ہے بھی کھھا کہ "بیوع کی سرشت نور سے قر تھی۔" اور ( ضیر انجام ہم ہم می می نوائن سے بیوع کا وجو وظہور پذیر ہوا۔" شرم! شرم! اشرم!!! ایسے تھی پرجس کی تحریر کا بیا ما ہو اور وی ایون اور انجام ہم ہم کے اور موٹی تھیں۔ جے کہ اور دعویٰ تو پھر ہیں کہ تر ان انسانا اور اس بات کا بھی اس کو خرور نا قادیا نی سے بیا کہ کہ بیا ہم ہوجائے گا کہ بیا بھی انسانا اور اس بات کا بھی اس کو خرور لیقین ہوجائے گا کہ بیا بھی دور کو تھی تعداد تک کو اپنا پہلا لکھا ہوایا دیوس رہتا اور اس بات کا بھی اس کو ضرور لیقین ہوجائے گا کہ بیا بھی دور کے بعد قاد میں میں میں کہ جناب معظم صاحبہ بیوع کی تحریف خلاف عادت بیوع کی تحریف علی اس کو خرور اقادیا نی کی حجمت میں میں کو تی تعریف کو ٹریف کو ٹریف

چودهوال باب ..... فخر كرنے كى برائى ميں حصداوّل ..... فخر كرنے كى برائى ميں حصداوّل "أن الله لايحب من كان مختالا فخورا " ﴿ تحقیق اللّهُ بِينِ ووست ركھتاس مخض كوك بي تكبر كرنے والا في كرنے والا - ﴾

"كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جباد" ﴿ الله على كل قلب متكبر جباد " ﴿ الله على الله على كل قلب متكبر جباد "

''فلاتزكواانفسكم، هو اعلم بمن اتقى ''﴿ الله مِن إِلَكَ المؤسُّول الله كوده خوب جانا بع وريز كارى كرتا ہے۔ ﴾

''ومن اظلم ممن افتری علی الله کذبا اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شی ومن قال سانزل مثل ماانزل الله '' واورکون ب، بهت ظالم ال فض سے کہ باشرہ لیتا ہا وراللہ کے جمود ایک اللہ کی اور اس کے جمادر کہتا ہا اللہ کی ایک اس کے جمادر کہتا ہے تازل کروں کا میں کی ما نداس کے کہا در کہتا نے تازل کروں کا میں کی ما نداس کے کہا دل کی اللہ نے۔ کہ

"أن الله لايحب المعتدين" ﴿ تَحْتِيلَ اللَّذِينِ ووست ركمًا سر مُول كو- ﴾

حصهروم

اے بھائیو! کوئی ایسامر تبداور منصب یا خطاب باتی نہیں ہوگا جس کے مدعی مرزاغلام احمد قادیا فی شہوے ہوں اور تمام روئے احمد قادیا فی شہوئے ہوں اور تمام روئے رہیں کے مسلمانوں سے افضل ہوں۔ بلکہ یمہاں تک دعویٰ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسین سے بھی افضل ہوں۔ اب میں بجہت جوت اصل عبارت مرزا قادیا فی کی کمابوں سے ذیل میں نقش کرتا ہوں۔ دیکھو (فق اسلام ۸۵ ہزائن جسم ۳۳) میں کھتے ہیں:

"اس زماند کاحصن حمین میں ہول جو بھے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ چورول اور قزاقول اور در تا ہے۔ اس کوموت اور در رہتا ہے۔ اس کوموت در رہتا ہے۔ اس کوموت در پیش ہے۔ اس کی الش بھی سلامت نہیں رہے گی۔"

ف ..... الل انصاف خیال فرماویں بیمحض فخرنہیں تو اور کیا ہے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف اور (ازالہ ادہام صلامنزائن ج سم ۱۰۳) میں تحریر کرتے ہیں: '' میں کچ کچ کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مرکئے رکم جوفض میرے ہاتھ سے جام چیئے گا۔ جو جھے دیا گیا ہے۔وہ ہرگزنہ مرے گا۔''

۔..... گخر ہوتو ایسانی ہو۔ آپ ہی مدعی ادر آپ ہی گواہ ، کیا عمدہ ثبوت ہے۔ اور (ازالیاد ہام ص۳۹ ثرزائن جسم ۱۲۲) میں لکھتے ہیں: ''میں سے موعود ہوں '' اور دوقال کرتا ہے میں تقدید انک ایک میں شد

ف ..... اپنے قول کی آپ ہی تقید این کرنا کیا عمد وثبوت ہے۔ ان کانا کہ اوم سرید اشترائی مصور میں میں تھی آ

ادر (ازالدادہام ص ١٧ حاشيہ، نزائن ن ٢٣٥) من تحرير كرتے ہيں: "مسلمانوں سے كوئى ايباقض مراد ہے۔ جو اپنى روحانى حالت كرد سے مسيح سے اور نيز امام حسين سے بھى مشابہت ركھتا ہے۔ "

ف ..... مرزا قادیانی کامیمطلب ہے کہ میں روحانی حالت کی روسے سے اور نیز اامام حسین سے بھی مشابہت رکھتا ہوں۔

اورد یکمو (ازالداوہام ص ۸۸ حاشیہ، فزائن جسم ۱۳۷ حاشیہ) میں لکھتے ہیں: ''مسیح جوارّ نے والا ہے۔وہ یکی مثیل سے ہے اور حینی فطرت ہے۔''

ا دیکھورسالہ (دافع البلام ۱۳ ان جرام ۱۳۳۳) میں جومور ند ۱۳۳ مار بل ۱۹۰۲ء میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: ''اے شیعہ قوم اس پراصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منی ہے۔ کیونکہ میں کی کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو حسین سے بڑھ کرہے۔''نب سند فخر بے جا ن...... يهان مرزا قادياني حسيني فطرت كردعوى دار موت بين-

اور دیکھو (اخبار الکم نبر سی میمورد و ارد مروود و ۱۹۰، ملوفات جسم ۱۳۲۱، جسم ۱۳۳۱) میں مرز آتح ریکرتے ہیں: ''اس لئے یا در کھوکہ پرائی خلافت کا جھڑا چھوڑ دو۔ اب ٹی خلافت کو۔ ایک زندہ علی تم مل موجود ہے۔ اس کوچھوڑتے ہواور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔''

ف ..... اس جكه مرزا قادياني نے اپنے كوزىده على قرار ديا اور حضرت على عليه السلام كومرده على كها-

ادر (ادالدادم م ۱۳۳۳، خزائن جسم ۳۳۳) میں لکھتے ہیں: '' بلاشبہ میں اُقرار کرتا ہوں کہ آگر میری کلام سے مردہ زعمہ ندہوں اورا عدمے آگلمیں ندکھولیں ادر مجددم صاف ندہوں۔ تو میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہیں آیا۔'' میں خدا تعالیٰ کی طرف ہے ہیں آیا۔''

ف ..... الل انعماف غوركرين مي خرادر جموث بين توادر كيا ہے-

اور (الدالداوبام ۱۵۳ فرائن جسم ۱۳۳۳) ش تحرير تي بين: "اس عاجز كانام آوم محى ركهااور يح مجى -"

ف ..... اس جگهرزا قادیانی آدم بنے کے مری می ہوئے۔

اور (ازالدادم م ۱۹۲۴ فرائن جسم ۱۹۲ میں کھتے ہیں: '' (الهام) یا احسدی بارك الله فیك مسارمیت اذرمیت ولكن الله دمسی الرحمن علم القرآن لتندر قوما مااندر اباؤهم ''لیخی میرااحم خداتمالی نے تھے میں برکت وال وی ہے۔ جو پچھ تو نے چلایا۔ جبکہ تو نے بیس بلکہ خدائے چلادیا۔ وی رحمٰن ہے۔ جس نے قرآن کھے سکھلایا تا کہ ان لوگوں کو ڈراوے جن کے باب وادے ڈراے بیس میے۔''

ف..... الل انساف فوركري ايبادعوى محن فخر اورجموث بيس بياداوركيا ب-

ادر (ازالداویام ۲۵۳ بزرائن ۳۳ میر) بیس تحریر کرتے ہیں اور کتاب براہین احمیہ بیس خدا تعالی نے اس عاجر کو آدم منی اللہ کا مثیل قرار دیا ادر کسی علاء بیس سے اس بات پر ذرہ درنج دل بین نہیں گزراادر پیر مثیل بوسف علیہ السلام قرار دیا اور پیر مثیل بوسف علیہ السلام قرار دیا اور کسی مولوی صاحب کواس سے خصر نہیں آیا اور پیر مثیل دا کا دبیان فر مایا ادر کوئی علاء بیس سے دیا اور کسی مولوی صاحب کواس سے خصر نہیں آیا اور پیر مثیل دا کا دبیان فر مایا ادر کوئی علاء بیس سے رہیدہ فاطر نہ مواادر پیر مثیل مولی کر کے بھی اس عاجز کو بیارا کوئی نقیم و ادر محد تو سے مشتعل نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ پیر اللہ تعالی نے اس عاجز کو مثیل ابراہیم بھی کہا تو کسی صف نے ایک قدرہ مجر خیظ دغضب ظاہر نہیں کیا اور پیر آخر مثیل سے تعمیر انے کی یہاں تک نوبت کپنی کہ بار باریا احمد کر خطاب سے مخاطب کر کے ظلی طور پر مثیل سیدالانجیاء دامام اللاصفیا حضرت مقدس محمد الله قرار

دیا تو کوئی ہماری مفسروں اور محدثوں میں سے جوش خروش میں نیس آیا اور جب خدا تعالیٰ نے اس عاجز کوئیسیٰ یا مثیل عیسیٰ کر کے بکارا تو سب کی شدت طیش اور خضب کی رجہ سے چھرے سرخ ہو گئے اور بخت درجہ کا اشتعال پیدا ہو کر کسی نے اس عاجز کو کا فرتھ ہرا دیا اور کسی نے اس عاجز کا نام طحد رکھا۔ جیسا کہ مولوی عبد الرحمٰن صاحب خلف مولوی محرکھووالہ نے اس عاجز کا نام طحد رکھا۔''

ن ...... اہل انصاف غور کریں کہ مرزا قادیائی کا دعویٰ بھی اپنی زبان سے یہ ہمے خدا تعالیٰ نے حضرت اور حضرت واود اور حضرت تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت بوسف اور حضرت واود اور حضرت محکم الله کا مثیل بنادیا۔ بیدا یک ایسادعویٰ ہے کہ جس کا مدی خود بی کواہ مواور مولوی عبد الرحمٰن صاحب مرحوم کا مرزا قادیائی کو کا فر کہنا بھی ای بناء پر ہے کہ جھے کو خداو عمد تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بی محض یعنی مرزا قادیائی کا فر ہے۔ بلکہ اکثر علیائے ہندوستان اور بہنجاب نے مرزا قادیائی کو خرکافتویٰ دے دیا ہے۔ جو چھیا ہوا میرے پاس موجود ہے۔ بہنجاب نے مرزا قادیائی کو خرکافتویٰ دے دیا ہے۔ جو چھیا ہوا میرے پاس موجود ہے۔

اور (ازالدادهام م ٢٩٥ ، فردائ جهم ٢٧٥) من مرزا قادياني لكفته بين: "اس عكيم مطلق في الارض خليفة "ك مطلق في الارض خليفة "ك مطلق في الارض خليفة "ك كم كفل كط طور يريما بين احمد بيدي بشارت و مركر لوگول كوتوجد ولائ كرتا كراس خليفة الله آدم كي اطاعت كرفي والى جماعت منه با برندر بين اورا بليس كي طرح دموكد شكادين اورا بليس كي طرح دموكد شكادين

ن ..... ان جگدم زا قادیانی خلید الله آدم ہونے کے دعویٰ دار بنے اور اپنی اطاعت کرائے کے لئے بھی مدی اور پنی اطاعت کرائے کے لئے بھی مدی اور نیز یہ بھی لکھا کہ جواطاعت نہ کرے گاشیطان کی طرح دوز فی ہوگا۔ یعنی دوزخ کی دھمکی دیتے ہیں۔ اپنی اطاعت کرائے کے لئے۔اللہ بچائے الی کج روی ہے۔

اور (ازالداد ہام سا ۵۹۳ ۵ بنزائن جسم ۲۰۰۳) ش تحریر کرتے ہیں: "میری زبان کی تائید ش ایک اور زبان بول رہی ہے اور میری تقویت کے لئے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے۔ جن کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں و کیور ہا ہول۔ میرے اعرایک آسانی ردح بول رہی ہے۔ جومیرے لفظ لفظ اور حرف کو زعر کی بخشتی ہے اور آسان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے۔ جس نے پہلی کی طرح اس مثیبت خاک کو کھڑ اکر دیا ہے۔"

ف ..... الل انصاف فوركري كه يدكيها پيجا فخر بادريد بحى ايك ايها دعويٰ ب جيسے كوئى آپ بىلى مارد آپ بادر آپ بادر بىلىدى اورآپ بى گواە مور

اور (الالدادمام ١٨٥١، فزائن ج م ١٥٨ ماشيه) من لكعة بين: "جوبات اس عاجز كي

دعاک ذریعہ سے روکی جادے۔وہ کسی اور ذریعہ سے تعدل ٹیس ہوسکتی اور جودروازہ اس عا بڑے دریعہ کھولا جادے وہ کسی اور ذریعہ سے بندیس ہوسکتا۔"

ن ..... يى دوي كان فراور جود نبيل بواوركيا ب؟

اور (الذالداد بام ١٥٨ ، فرائن جسم ١٨) عن مرزا قاد ياني لكية بن:

ایک منم کہ حسب بٹارات آمام عینی کا است تاہد پابمنمرم

اور (ازالداد بام م ۱۳۸ بزائن جسم ۴۵۰) بی تر برکتے ہیں: ''اس سے کواسرائلی سے کے اسرائلی سے کے اسرائلی سے کرایک جزائن جسم ۴۵۰) بی ترکی اور اس کی خاص تھی اور اس کو طفیلی طور پر تمام خالف فرقوں کے او بام دور کرنے کے لئے دہ تھمت اور معرفت سکھلائی تی ہے۔ جو سے بن مریم کوئیس سکھلائی تی ۔'

نى ..... اس عبارت سے بقول مرزا قادیائی بیر ماف فاہر بود ہاہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کوسے علیہ السلام سے افغنل جانتے ہیں۔

ديموندان فابركردياءى بول كياادرباركيا

(تخد قیمریم ۲۲۰، نزائن ج۲۴ م ۲۷) پس مرزا قادیانی لکھتے ہیں:'' بس حضرت یسوع مسیح کی طرف سے ایک سیےسفیر کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔''

اور دیکھو(تخد قیمریم ۲۳، نزائن ج۱س ۲۷) میں مرزا قادیانی تحریر کرتے ہیں: "
حضرت یسوع سے کی تجی عبت اور تجی عظمت جومیر دول میں ہے اور نیز جو ہا تیں دہ میں نے
یسوع سے کی زبان سے سیس اور دہ پیغام جواس نے جھودیا ان میں تمام امور نے جھے تحریک ک کہ
میں طکہ معظمہ سے حضور میں یسوع سے کی طرف سے اپنجی ہوکر ہا دب التماس کروں۔"

ف..... ع ب كر لمع الكندول كويمي مملاديتا ب-

دیکمو (تخد قیمریه ۲۳،۲۲) کی عبارت کو اور نیز دیکمو (ازالدادهام ۱۵۸، ۱۵۸) کی عبارت کو اور نیز دیکمو (ازالدادهام ۱۵۸، ۱۸۳۷) کی عبارت کوجن ش مرزا قادیانی نے لکھا کہ سے افضل ہوں۔ بلکہ یہاں تک فخر (نیسیٰ کہااست تا چید پا شمیرم) اوروہی مرزا قادیانی تخذ قیصریہ ش انعام کی امید پر جناب ملکہ معظمہ صاحبہ کوخوش کرنے کے واسط تحریری اقبال کرتے ہیں کہ 'اے ملکہ معظمہ میں یبوع میں کی طرف سے سے سفیری حیثیت میں کھڑا ہوں اور یبوع میں کی طرف سے اپلی ہوکر بادب التماس کرتا ہوں۔''

اے بھائیو طبح بری بلاہے۔جس نے مرزا قادیانی کو بیوع سے کا پیلی بنادیا۔ مرجائے افسوں تو بیدامر ہے کہ مرزا قادیانی اپنی بھی ہے تاہم بھی انعام سے محروم رہے۔ ہزارافسوس ہے ایسے فض کی حالت پرجس کی ایک زبان اور ہرار مختلف بیان ہوں۔اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کوفقتہ زمانہ سے بچاوے۔ آجین ثم آجین!

اور (ازالداد ہام میں ۱۰ میں بڑائن جسم ۲۷۸) میں تحریر کرتے ہیں: '' کہ جو پھھاس عاجز کو رویا صالحہ اور مکا ہفہ اور استجابت دعا اور الہام میجہ صاوقہ سے حصد وافر نبیوں کے قریب قریب دیا عمیا ہے۔ وہ دوسروں کوتمام حال کے مسلمانوں میں سے ہر گر نہیں دیا گیا۔''

ف ..... نیدوعولی محی فخر اور جموث ہے اور ش اہل انصاف کی خدمت میں مرزا قاویانی کی تحریر فریل سے ایسے بھا فخر اور جموث صرح کو فابت کرے وکھا دیتا ہوں فور سے پر معیس اور سوج کریں۔
کریں۔

دیکھو(ادالددہام م ۱۳ مزائن جسم ۱۱۹) میں مرزا قادیانی تحریر کے ہیں: "معقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ تم نظر اٹھا کر دیکھو کے کہ کوئی ہندوان پڑتا و دکھائی وے مگر لاکھوں میں سے ایک ہندو بھی تہمیں دکھائی نیس وے گا۔ سوتم ان کی جوشوں سے گھراکس المیدمت ہو۔ میں سے ایک ہندو بھی تم اندونی اعدراسلام کی ڈیوڑھی کے کوئکہوہ اندونی اعدراسلام کی ڈیوڑھی کے قریب آئینے ہیں۔"

ف ..... مرزا قادیانی نے ۱۳۰۸ هیں بالکھا تھا کہ تقریب تمام ہندوسلمان ہوجادیں گے اور
ایک ہندو بھی دکھائی نہیں دے گا۔ کیونکہ اسلام کے قبول کرنے کے لئے اسلام کی ڈیوڑھی کے
قریب آپنچ ہیں۔ مرجھے بڑا تعجب آتا ہے کہ اس بات کو حرصر قریباً گیارہ سال کا گزرچکا ہے اور
بھول مرزا قادیانی بے چارے ہندواسلام کی ڈیوڑھی پر اسلام کے قبول کرنے کے لئے کوڑے
ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی ان میں سے فیصدی پانچ کو بھی مسلمان نہیں کرتے چاہے کہ ضرور کریں

لے یہاں مرزا قادیانی اس بیوع کے اپٹی ہونے پر فخر کرتا ہے۔جس کو وہ خود علی چور وغیرہ لکھ چکا ہے۔افسوس الی بجھ پر

ع مردًا قاویانی کی ایک زبان اوردو بیان و میمورساله (دافع ابلاء مس، نزائن ج۱۸ مسسست مردًا قاویانی کی ایک زبان ای مسئر بواب رینا مستر کبواور دیکھو کرتم میں ایک ہے جواس سے سے بوار کے میں کہ میں ایک ہے جواس سے سے بوھر ہے۔''

- سن کبااینی بنااور کباافغلیت کادعویی، داه مرزا قادیانی، عبیب تنم کالخر ب

تا کہ پیش کوئی بھی پوری ہواور تق اسلام کا ہا عث بھی ہو۔ گرجائے افسوں آویہ ہات ہے کہ جوئی جاتی ہے کہ مرزا قادیانی کی اس پیش کوئی کے بعد لا ہور دغیرہ جگہ کے ہندووں نے بھی بہت ہی مسلمانوں کو ہندو بنا کر اپنے فہ بب میں شامل کر لیا ہے اور کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ مرزا قادیانی کی پیش کوئی؟ پنجائی شل ہے۔ پیرامنگی کی پیٹھاں نوں دنیوی اوتے نوں اہل افساف کی تملی کے لئے ایک اور چیش کوئی بھی نقل کرتا ہوں۔ ناظرین ضرورد کی توجہ سے فور فرما کی ۔

(ازالداد ہام ۱۳۹۷ ہزائن جسم ۳۰ ) یک مرزا قادیانی تحریر کے ہیں:'عومہ قریاً تین برس کا ہوا ہے کہ بعض تحریکات کی دچہ ہے جن کا مفصل فرکرا شتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ میں ورج ہے۔خدا تعالی نے پیش کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فریایا کی مرز ااحمہ بیک ولدگاں بیک ہوشیار پوری کی دفتر کلاں انجام کارتمہارے تکاح میں آئے گی اور دہ لوگ بہت عدادت کریں مے اور بہت مانع آدیں کے اور کوشش کریں مے کہا بیان ہو کیے ن آخر کارابیا ہی ہوگا۔''

ف ..... اس الهام سے بقول مرزا قادیانی ظاہرہے کہ خداد عرفتاتی نے فرمایا کہ مرزااجمہ بیک ولد گامال بیک کی دفتر کلان کا تکاح مرزا قادیانی سے ضرور موگا۔ لوگوں کی عدادت اور کوشش کے کام نیآ دے گی۔اس کے بعدد دمراالهام۔

(ازالداد ام ۱۹۸۳، ترائن جسم ۲۰۰۵) على مرزا قاد يانى كفيح في كديد فيش كون معلوم بونى ادرائي يورئ بين بورى وجيدا كراب تك يحى جو ۱۹۱۱ مي يورئ بين بورئ بين بوئ و راجيدا كراب تك يحى جو ۱۹۱۱ مي يورئ بين بورئ بين بورئ بين بوئ كرائي بين بوئ كرائي بين بوئ كرائي بين بوئ كوئي المحمول كرائي المحمول بين المحمول كرائي بين المحمول بين بين بين بين بين بين بين بين محمول كرائي بين المحمول كرائي بين المحمول كرائي بين بين بين بين المحمول كرائي بين المحمول من المحمول كرائي بين المحمول كرائي بين المحمول من المحمول بين المحم

ف ..... اس تحریر سے تابت ہے کہ پہلے الہام کے بعد دویا تمن سال سرزا قادیانی سخت بیار ہوئے۔ یہاں تک کدم نے کا گمان بھی سرزا قادیانی کوہوگیا اور قریب موت کی حالت میں سرزا قادیانی کوم زااحمد بیک کاڑک کی شادی کا دل میں خیال آیا کہ ہاتے جھے کون نیس کی ۔اپ تو میں سرنے والا ہوں کی جنازہ فکے گا۔ شاید میں نے پہلے الہام کے معنی سیمجے ہوں قوالی حالت میں دوسرا الہام بیہ وا' السحق من ربك فلا تكونن من المعتوین ''یعنی بیہ ہات تیر سے دب کالرف سے کے ہے ہی کول فک کرتا ہے۔ بھان الڈیٹن بری باد ہے مرزا قادیائی کوالی محبت مرز الاتھ بیک کی لڑک کے ساتھ شادی کرنے کی تھی۔ جس کوتر یب موت بھی ندھو لے اب آ کے تیر اللہام کی حسب ذیل قبل کرتا ہوں۔

سيكها كذ " ترى شادى فرودم و التحديك كالركى سعوى \_ يمرى باق لكوكى بدائيس مكا \_"

الكورة الاديالي كويدى كها و فك مت كريب " الحدق من دبك فلا تكون من المستوين " في بات تير سعالها م المستوين " في بات تير سعالها م المستوين " في في المت تير سعالها م المراب في من المراب في المراب في

ا علمان كل، عالم وت كل مرزاطش على كميارالى في كول خداياكى كو المسيد شعوص مالى المسالى والمستاد والمست

ف ..... العارت عددام بخولي ظاهرال

اوّل ..... مرز ااحمد بیک کا وا ما دوبر کرنے کے باعث میعاد مقررہ کی اندر مرنے سے نی گیا۔ ووم ..... مرز ا قاویانی بذر ایہ تحریر خووا قبالی ہیں کہ محط پر مطاور پیغام بھیج کرمنع کیا گیا کہ اس کے والدین کمی اور مخص سے شاوی نہ کریں ورنہ نقسان اشاویں گے۔

ناظرین کے ول کی تشفی کے لئے مرزا قادیانی کے تین عطرف برخف ذیل میں نقل کرتا ہوں جومولوی غلام احمد قادیانی ساکن مثل امر تسرایے رسالہ" نکاح آسانی کے راز ہائے نہانی" کے صفحہ اتا ۱۳ ایس لکھتے ہیں بید ہیں۔فورے ملاحظ فرمائیں۔

"بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلى" بميثنق كرى انويم مرزااحر بيك صاحب سلما لله تعالى السلام عليم ودجمة الله وبركاند

اس کے ہاں چوسات ہے موجود ہیں اور ہرسال نیا بگی جنتی ہے اور بھی جمی قاویان میں ہیں دودود سمیاں بیوی مرزا قادیائی کوشر مسار کرنے کے لئے جاتے رہے ہیں

قادیاں میں جب واقعہ ہاکھمودفرزی آل کرم کی خری تھی تو بہت درداورر نے فیم ہوا۔
لیکن وجہ اس کی کہ بیا جا جزیبار تھا اور خط نہیں لکھ سکا تھا۔ اس لئے عزا پری سے مجبور رہا۔ صدمہ و فات فرزی آل حقیقت میں ایک ایسا صدمہ ہے کہ شایداس کے برابرد نیا میں اور کوئی صدمہ نہ و کا خصوصاً بجوں کی ماؤں کے لئے تو سخت مصیبت ہوتی ہے۔ خداد عمتعالی آپ کو مبر بخشے ادراس کا بدل صاحب عمرعطا کرے اور عزیز مرزا محمد بیک کوعمر دراز بخشے کہ دہ ہرچز پر تا درہ ہے۔ جو چاہتا کا بدل صاحب عمر عطا کرے اور عزیز مرزا محمد بیک کوعمر دراز بخشے کہ دہ ہرچز پر تا درہ جو چاہتا ہوئی نہیں ۔ آپ کے دل میں کو اس عاجز کی نبیت کہ خمار مورائی خداد ندھی موان ہے کہ اس عاجز کا دل بھی صاف ہے اور خدائے قادر مطلق سے آپ کے لئے خیر و برکت چاہتا ہوں۔

جین بین جات کے جی کو اور کو افظوں میں بیان کروں تا کرمیر اور کی گھیت اور خلوص اور ہمدردی جوآپ کی نبست ہے، آپ پر ظاہر ہوجائے ۔ مسلمانوں کے ہرا یک نزاع کا اخیری فیصلہ ہم پر ہوتا ہے۔ جب ایک مسلمان خدائے تعالیٰ کی ہم کھا جاتا ہے۔ تو دوسرا مسلمان اس کی نبست فی الفوردل صاف کر لیتا ہے۔ سوجمیں خداتعالیٰ قادر مطلق کی ہم ہے کہ جس اس بات میں بالکل بھا ہوں کہ جھے خداتعالیٰ کی طرف سے الہام ہواتھا کہ آپ کی دخر کلان کارشتہ اس عاجز میں بالکل بھا ہوں کہ جھے خداتعالیٰ کی طرف سے الہام ہواتھا کہ آپ کی دخر کلان کارشتہ اس عاجز میں اور ہوں گی اور آخراس جگر ہوگا کے وقد آپ میں خیر خواتی سے آپ کو جندا یا کہ دوسری جگدان میں میں خیر خواتی سے آپ کو جندا یا کہ دوسری جگدان میں میں خیر خواتی سے آپ کو جندا یا کہ دوسری جگدان میں ہوں کہ اس رشتہ سے آپ کی خدمت میں مشتمس ہوں کہ اس رشتہ سے آپ انوان میں خواتی میں کہ ہوتا ہوآپ پر خلاجی کا درواز و کھول دے عاجز کی اور اور کی اس بھی خوالی ان پر کتوں کا درواز و کھول دے گا۔ جوآپ کے خیال میں خوال میں خوالی میں خوالی ہوگی۔ جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ کے خیال میں خوال میں خوالی میں خوالی میں خوالی ہوگی۔ جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ کے خیال میں خوالی میں خوالی ہوگی۔ جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ کی جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ ہوگی۔ جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ کی جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ ہوگی۔ جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ کی جب کہ بیاس کا تھی کے خوال میں کو کی خوالی میں خوالی میں خوالی ہوگی۔ جب کہ بیاس کا تھی ہوتا ہوآپ کی دور کی خوالی میں کو کی خوالی کی کو کی خوالی میں کو کی خوالی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

ا امل مطلب او چاپلوی ہے۔ بیسے کار کی جھ کود عدد۔

ع اگر بموجب الهام آخرمرزا قاد یانی سدشته مونا تعالق مجر بیوده کوشش کول وامرزا قاد یانی ۔ سع ساجاتا ہے کہ دہ عورت صاحب بال ادرصاحب اولاد بھی ہے۔ برگر مبارک ند ہوگا بیدودہ

معمر جس کے ہاتھ شنآ سان اورزشن کی ٹی ہا گرمرزا قادیانی کی احمد بیک کی الرک سے شادی موجانا اس کا تھم تھا تہ چرکوں ندہو کی؟

اورآپ کوشاید معلوم ہوگایا نہیں کہ یہ چیش گوئی اس عابرت کی ہر ذار ہالوگوں جس مشہور ہو
چک ہے اور میرے خیال میں شاید دس الا کھ ہے زیادہ آدی ہوگا۔ جواس چیش گوئی پر اطلاع رکھتا
ہے اور ایک جہان کی اس پر نظر گلی ہوئی ہے اور ہزاروں پادری شرارت سے نہیں بلکہ جمافت سے
منتظر ہیں کہ یہ چیش گوئی جموٹی لکے تو ہمارا پلے کھاری ہو لیکن یقینا خدا تعالی ان کورسوا کرے گااور
ایج ڈوین کی مدوکرے گا۔ جس نے لا ہور جس جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد جس نماز
کے بعد اس چیش گوئی کے طبور کے لئے بھد تی ول وعا کرتے ہیں۔ سویدان کی ہمدوی اور محبت
ایمانی کا نقاضا ہے اور یہ عاجز چیے 'دلاالیہ الااللہ محمد رسول اللہ ''پرایمان آلایا ہے ویے
می خدا تعالیٰ کے ان البابات پر جو تو از ہے اس عاجز پر ہوئے ، ایمان لاتا ہے اور آپ سے مشمس
ہے کہ آپ اپ نے ہاتھ سے اس چیش گوئی کے پورا ہونے کے لئے معادن بنیں تا کہ خدا تعالیٰ کی
ہرکئیں آپ پر نازل ہوں۔ خدا تعالیٰ سے کوئی بندہ لڑائی نہیں کرسکنا اور جو امر آسان پر شہر چکا

خداتعالی آپ کودین اور دنیا کی برکتیں عطاکر ہے اور آپ کے دل میں وہ بات ڈالے جس کا اس نے آسان پر سے جھے الہام کیا ہے۔ آپ کے سبغم دور جول اور وین و دنیا دونوں آپ کو ضدا تعالی حطاء فر مادے۔ اگر میرے اس خط میں کوئی نا ملائم لفظ ہو تو معاف فر ماویں والسلام۔ (الراقم خاکسارا حتر عبادالشفلام التر علی عدر موردے ارجولائی ۱۸۹۰م وروجہ)

دوسرا خط بھی حرف بحرف ذیل میں نقل کرتا ہوں

"بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلى "مثقى مرزاعلى شيربيك صاحب سلمالله تعالى -السلام عليم ورحمة الله!

ل بيش كوكى جوفى تفل ميسائيون كالميد بعادا بوكيا -شرمشرم شرم-

ع بيكانى لزى پرعاش موكروين كارتى كاباعث خيال كرناءام الزبان كاعى كام ہے۔ سع اگر'' لااليه الاالله محمد رسول الله ''جيسامرزا قاديانی كواپن البام پرايمان تعا تو پھر بدواويلا كوں كيا؟

سے اگر بقول مرزا قادیانی شادی کا ہوتا آسان پرمقرر ہوچکا اورز شن پروہ بدل نہیں سکتا تھا۔ بیدنط کوں لکھا اور پھر بھی شادی سے محرومی کوں حاصل ہوئی۔

الله تعالی خوب جان ہے کہ جھے کو آپ سے کس طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو غريب طبع اورنيك خيال آ دى اوراسلام پرقائم جمتا بول ليكن اب جو آپ كوايك خبرسنا تا مول \_ ہے کواس سے بہت رہے گزرے گا۔ مر میں محض للشان لوگوں سے تعلق چھوڑ تا جا ہتا ہوں۔ جو جھے ناچیز بتاتے ہیں اوروین کی پرواہ نیس کرتے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مرز ااحمد بیک کی لڑ کی کے ہارہ میں ان لوگوں کے ساتھ کس قدر میری عداوت موری سے۔اب میں نے سا ہے کہ عید کی دوسری یا تیسری تاریخ کواس از کی کا تکاح ہونے والا ہے اور آپ کے کھر کے اس لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں۔آپ بھو سکتے ہیں کہ اس فاح کے شریک میرے بخت دشمن کمیں۔ بلد میرے کیا وين اسلام ك يخت وشن بين ميسائيون كوبنسانا جائيج بين بدووك كوفوش كرنا جاسية بين اور اللدرسول کے دین کی کچھ برواہ بین رکھتے اورائی طرف سے میری نسبت ان لوگوں نے پخت ارادہ كرليا ہے كاس كوخواركيا جائے ۔ وليل كيا جائے ۔ روسياه كيا جائے ۔ بيا بي طرف سے ايك موار چلانے کے ہیں۔اب جھ کو بچالیں اللہ تعالی کا کام ہے۔اگر میں اور کا مون کا تو ضرور جھے بچائے كا\_اكرآب كمركاوك خت مقابله كرك اين بعالى كوسجعات توكون فتجمتا -كيابس چ ہڑایا ہمارتھا۔ جو جھ کولڑ کی دینا عاریا تک تھی۔ بلکدہ تو اب تک ہاں سے ہاں طاتے رہے اور اسين بھائي كے لئے جھے چھوڑ ديا اوراب اس لڑى كے تكات كے لئے سب ايك ہو كئے - يول ال مجی کی او کی ہے کیا غرض کہیں جائے مربوا آ زمایا کیا کہ جن کو میں خویش مجستا تھاا درجن کی لڑکی کے لئے جا بتا تھا کہاس کی اولا د مواوروہ میری دارث ہو۔وہی میرے خون کے پیاسے وہی مری عزت کے پیاسے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ خوار ہوائ کاروسیاہ ہو۔ خداب نیاز سے بھی کہ عابروساه كرے۔

لے کوئی مرزا قادیائی ہے دریافت آو کرے کہ آپ کے دشمن آو وہ لوگ اس واسطے ہوئے کہ آپ کوانہوں نے وہ لڑکی ضدی کہ جس کی محبت ہیں آپ کا دل بیتمرار ہوا۔

ع بھول مرزا قادیانی ساف فاہر ہے کہ اگر ہیں ضاکا ہون گا تو خدا تھے بچالے گا۔ یعنی مرزا احمد بیک کاٹری کی شادی جمدے کی جائے گی ورند ہیں خوار اور ذکیل اور روسیاہ ہوں گا۔ جب کہ الن لوگوں نے پائنداراوہ کرلیا ہے۔ کہ مرزا قادیانی ضاکے ندھے کے تکدشادی کی اور خص سے ہوگئی۔

سع دیکھوکے موجود کے مرق کوشش کی آگ جلارہی ہے اور بذر اید عمل و کتابت اپنے عشق کو پورا کرنے کے لئے کتنے حیار سازیاں کردہے ہیں۔خداکی پناہ الیفض کی محبت سے۔

مراب تو وہ کھے آگ بھی ڈالنا چاہے ہیں۔ بھی نے تفاقے کہ پہاندر شومت

قرد و فدا تعالی سے فوف کرد کی نے جواب شدیا۔ بلکہ بھی نے سام کہ آپ کی ہیں گا۔

جوش میں آ کرکہا کہ ہمارا کیار شور ہے مرف فرن ہی باہ کے لیے فلال اسم کے گر بھی ہے۔

چیک دو طلاق دے دیو ہے۔ ہم رامنی ہیں اور ہم ہیں جائے کہ یہ فس کیا بلا ہے۔ ہم اسپے بھائی ۔

کے فلاف مرض ہیں کریں گے۔ یہ فس کہیں مرتا ہمی ہیں۔ پھر بھی نے روحزی کرا کر آپ ہی کہ بیوی صاحب کے نام فوا بجہا کر کوئی جاب شآیا اور بار بار کہا کہ اس سے کیا ہمار شرح باق مدہ کیا ہم اس کے لئے اپنے فول سے اپنے ہمائی کہ اس سے کہا تھی ہو کے مرتا رہ کیا ہم اس کے لئے اپنے فول سے اپنے ہمائی ہو گئے ہی ہیں۔ چیک شی تاہی مرتا رہ کیا ہم اور ار بول کر ضاف الی کے ہاتھ میں میری فوت ہے۔ چیا ہتا ہے کہتا ہوں۔ ذکیل ہوں اور فوار ہوں۔ کر ضاف الی کے ہاتھ میں میری فرت ہے۔ تھی ہیا تھی ہوا ہے کہتا ہے کہتا ہم کر میں ایساؤ کیل ہوں تو میر سے بیا ہم اس کے ایسان کو اس نگار آپ اپنے اداوہ سے باز شآوی اور اپنے ہمائی کو اس نگار آپ اپنے اداوہ سے باز شآوی اور اپنے ہمائی کو اس نگار کہتا ہے۔ سے ضدوک کے کیا جام ہے۔ بھائی کو اس نگار آپ اپنے اداوہ سے باز شآوی اور اپنے ہمائی کو اس نگار کی ضد میں خدار کے کھر وختاہ ہے۔

سے ضدوک دیں پھر جیسا کہ آپ کی فودختاہ ہے۔

ع مرزا قادیانی کوخدا کی الهامول پر برگزیرگزیشی شقار درخال بات کے تصنی کی افزورت تی کی کام دیک کو بدے درسے تعیل کی بازا وے۔

ا دیکموالم الران ماحب حش کی آئی کی بیش سے بے کتاوا پی بھی مطلاق کی تجویر کردے ہیں اورائی بھی مطلاق کی تجویر کردے ہیں کہ کی کرد جیلہ سے اور کردے ہیں کہ کی کرد جیلہ سے احمد بیک جھے لاک دے دے افسوس ہائے سے اس پرکدو کی آئی ہو کی اور کام ایے۔
یردانی بول اور کام ایے۔

اگرفتن احمر مرافرز عداور دارث بنا چاہتا ہے۔ توای حالت میں آپ کالا کا کو گھر میں رکے گادر جب آپ کی بعدی کی خوشی فابت ہودر نہ جہاں میں رخصت ہوا ایسانی سب نا طے رشتے بھی ٹوٹ گئے۔ یہ یا تیس خطوں کی معرفت جمعے معلوم ہوئی ہیں۔ میں نہیں جانا کہ کہاں تک درست ہیں۔ ولفداعلم! راقم خاکسارغلام احمد لود ہیا نہ ا قبال آخ مرکی ۱۸۹اء

تيسرا خطابهي خرف بحرف ذيل مين نقل كرتابول

"بسسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلی" والده عزت بي بي كامعلوم بوكه محكوفر مي الله الرحمن الرحيم، نحمه وفي الم كه جمه كوفر مي كي بي كه چنودوزتك (محرى) مرزاا حمد بيك كالزك كا تكاح بون والا ب اوريس خداته الى كاتم كم كما چكا بول كه

اس فکار سے سادے دشتہ نا طے توڑ دوں گا ادر کوئی تعلق نہیں دے گا۔ اس کے تھیمت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے ہمائی مرزا احمد بیک کو سمجھا کر بیارادہ موتوف کرا دادر جس طرح تم سمجھا سکتے ہو۔ اس کو سمجھا دوادرا گرابیا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نورالدین صاحب اور فضل احمد کو مطالکھ دیا ہے کہ اگرتم ارادہ سے بازنہ آ دکے تو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھتے میں عذر کر ہے تو اس کو عات کیا جائے اور اپنے بعداس کو دارث نہ سمجھا جادے گا۔ جس کا عمد محمد مون ہوگا کہ اگر مرز ااحمد بیک (عمدی) کا فیر کے ساتھ فکار کرنے سے بازنہ آ و سے تو پھر اس کی درزے جو (عمدی) کا فکار کی اور سے ہو جاوے عزت بی بی کو تین طلاق ہیں۔

سواس طرح پر کھیے ہے اس طرف (محدی) کا کمی دوسرے سے نکاح ہوگا ادر اس طرف خرت ہی کی پر فضل اجمد کی طلاق پڑ جائے گی۔ سویہ شرط طلاق ہا در ججے اللہ تعالی کی شم ہے کہ اب یکو تعول کرنے کے کوئی راہ جی ادر گرفضل احمد نے نہانا تو میں فی الفوراس کو عاتی کر دوں گا اور پھر دہ میری درا شت سے ایک وار جیل پاسکا ادرا گرا ہا اس دفت اپ بھائی کو مجما لوتو آپ کے بہتر ہوگا۔ جھے افسوں ہے کہ ش نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے ہر طرح سے کوشش کرنا جا ہا تھا در میری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی۔ گرا وی پر تقذیر عالب ہے۔

ا خداد عدد عدد المدرشية وفي المراد عن ادر مرزا قاديانى رشة باطرة في كالت كالمن المراد المادي المراد المادي الم

یادرہے کہ ش نے کوئی ہات کی نہیں کھی۔ جھے تئم ہے اللہ کی کہ میں ایسا کروں گا اور ضا تعالی میرے ساتھ ہے جس دن لکاح ہوگا۔ اس دن عزت ٹی ٹی کا لکاح جا تارہے گا۔ الراقم غلام احمد لود بیاندا قبال کنے مهرکی ۱۸۹۱ء

اب ناظرین خدا سے ڈرکرانعاف کریں کہ ایسافحض لاس پرست اور شہوت کا مرید کیا مامور من اللہ یا سے موجود یا امام الزمان یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام حسین سے افضل ہوسکتا ہے؟ کہ جس کو برگانی لڑکی کی خوبصورتی دیکھنے سے شہوت نے ایسا مخلوب اور پریشان کیا کہ ناحق کی وفعہ جسے شہوت نے ایسا مخلوب اور پریشان کیا کہ ناحق کی وفعہ جسوٹی تشمیس کھا کھا کر ڈرایا اور یہاں تک فوجو نے الہاموں سے لڑکی کے واللہ بن وغیرہ کو اللہ کی جموثی تشمیس کھا کھا کر ڈرایا اور یہاں تک نوبت پہنچا دی کہ اپنے لڑکے فضل احمد کو ڈرایا اور وحمکایا کہ اگر مرز ااحمد بیک اپنی لڑکی کا نکاح میرے سواکی اور محضل کے ساتھ کر ہے تو تم اس وقت اپنی عورت کو طلاق وے وینا اور اگر تو طلاق دے دینا اور اگر تو طلاق خدے کا تھے کو عاتی اور لا وارث کر ووں گا۔

ا نہیں صاحب نہیں۔ بے گناہ اپنی بہوے لئے طلاق کا تجویز کرنا اور بے گناہ لاک کو عاق اور لا اور بے گناہ لاک کو عاق اور لا وارث کرنے کے خدا کی ہم جوٹی کھانا یہ سب کھا پی نفسانی کو پورا کرنے کے لئے حیلہ سازی کرنا ہر گزیر کرنے کی بات نہیں ہے۔ بلکہ پختہ ہے کیکن آپ نے اپنے لاکے کو عاق اور لا وارث کیا اور خد بہو کو طلاق دلوائی۔ اس واسلے پھر کی ہوگی کہ مرز ااحمد بیک نے تو اپنی بینی کا تکاح اور شخص سے کردیا۔ مرعزت لی بی کا تکاح اب تک باتی کا باتی۔ شاید سے موجود کے لئے نہیں ہوگا درست بورا کرنا ہم کا۔

ای واسطے مرز ااحربیک کے داماد کا تو بھی تصورتھا کہ اس نے مرز ااحمد بیک کی لڑک سے شادی کر لی تھی اور باوجو دع تعریف کی سزا کا تھم سنایا گیا تھا۔ اسے جرم کے بدلہ میں اس کوموٹ کی سزا کا تھم سنایا گیا تھا۔ گرتا ہم ابھی اس نے ندایل کی کوطلاق دی اور ندگھر سے نکالا۔

الل انصاف خیال فرمائیس کہ چرم زااحمد بیک کے داماد نے کس بات سے قوبی جس کے باعث اس کی موت بیس تا فیر ڈالی گئی ہے قوایسا اجراہے جس کی کہاوت مشہور ہے کہ ( ندمائیس کے اور نہ جوٹے ہوں گے ) بیشک جوٹی ایمانا اور انصافا بلا تعصب وطر فداری کے مرزا قادیا نی کے ان الہامات اور خطوط کو دلی توجہ ہے پڑھے یاس کر خور کرے گااس پر آفاب کی طرح روش ہو جائے گا کہ مرزا قادیا نی افران خواہشات اور شہوت پر تی کو پورا کرنے کے لئے کوئی حیاد وکم باتی نہیں چھوٹ ایمان تک کرئی دفعہ خداو عدصادت الوجد پر بھی جھوٹ بولاجس کے بدلے میں اللہ توائی نے اس کو تمام دنیا میں ذکیل اور خوار اور شرمسار کیا کہ زبان سے بیان کرنے کی حاجت نہیں ۔ کے تک مارٹ کے دلی کی حاجت نہیں ۔ کے تک مارٹ کے دلی کرنے کی حاجت نہیں ہے تک کہ داری کے دلی کی اللہ تعالیٰ کے اس کو تک ما جات خوال کی تعالیٰ کے اس کو تک ما جات خوال کافی ہے اور خوار اور شرمسار کیا کہ زبان سے بیان کرنے کی حاجت خوال کے اس کو تک ما جات کو تک کے دائیں کے انتقارش ہے اور وہی سب کا ہادی ہے۔

## التماس بدرگاه خداوند تعالى

"الحمدالله رب العلمين، اللهم انى اعوذبك من عذاب القبر و اعدذبك من عذاب القبر و اعدذبك من فتنة المحياو فتنة الممات، آمين ثم آمين"

لے مرزا قادیانی اگرلیکھر ام کی طرح کوئی الہامی فرشتہ احمد بیک کے داماد کوئل کرنے کے داسط بھیجے ویتا تو مرزا کی بیدرسوائی ندموتی۔



#### وسوالل الكون التحقية

"الحمد لله رب الخلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمت اللغلمين وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين"

محنجر برابین ختم نبوت، برگلوئے قادیا نیت

موجودہ دور بیں گراہوں نے گراہ کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا اصول بنار کھا ہے جس سے ان کو پارٹی بندی اور نفسانی خواہشات بیس کا میا بی ہو۔ مثلاً کوئی قرآن پاک کے اجمالی احکامات سے فائد ہے افضاف نے کے لئے حدیث کا مشکر ہوکر کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے۔ اس کے آگے حدیث کی کوئی اہمیت نہیں۔ چونکہ دہ مجھتا ہے کہ حدیث بیس قرآنی احکام کے اجمال کی تفصیل ہے۔ اس سے اس کی مکاری کا پردہ چاک ہوجائے گا۔کوئی کہتا ہے کہ بیس قرآن اواد حدیث دونوں کو مانتا ہوں۔ گرفقہ کوئیس مانتا۔ بیائر نے اختلاف اور جھکڑے ڈالے ہیں۔دہ بھی سے موضوع ضعیف اور سے کہ کرتاد ملوں سے اپنے مقصد کو پوراکر اول گا۔

فقد میں حدیث کے اجمالات کی تفصیل ہے۔ اس کو مانوں کا تو ناکام رہوں گا اور میری کی مشاہر وقت کے مشاہدو عت اور نبوت کے وعرب میں مہدوعت اور نبوت کے وعرب ہوئے ہیں۔

حفرت عبد الوباب شعرائي في القران على اجماله كما أن الاثمة المجتهدين على اجماله كما أن الاثمة المجتهدين لولم يفصل في القران على اجماله كما أن الاثمة المجتهدين لولم يفصل في السنة لبقيت السنة على اجمالها وهكذا الى عصر فاهذا"

پس اگر رسول التعلق اپن شریعت سے جملات قرآن عظیم کی تغییل نفر ماتے تو قرآن ہوں ہی جمل رہتا اور اگر ائر جہتدین جملات مدیث کی تغییل ندر تے تو مدیث ہوں میں جمل رہتی۔ ای طرح ہمارے اس زمانہ تک اگر کلام ائر کی علاء مابعد شرح ندکرتے تو ہم اس بھی بھنے کی لیافت ندر کھتے۔ امیر الموثین فاروق اعظم فرماتے ہیں :''سید اتبی خاس يجادا ونكم بشبهات القران فخذوهم بالسنن فان اصحاب السنن اعلم بكتاب الله"

قریب ہے کہ کھوگ آئیں جوتم سے قرآن عظیم کے مشتبہ کلمات سے جھڑ یں ہے۔ تم انہیں مدیوں سے پکڑو کہ مدیث والے قرآن کوخوب جائے ہیں۔ لہذا فد ہب مسلمانان اہل سنت بہ ہم وجب قرآن پاک "اطب عو الله واطبعو الرسول واولی الامر منکم" (اطاعت کرواللہ کی اور اطاعت کرواس کے رسول کی اور پیٹوایان اسلام جوتم میں ہیں۔ کھ

معلوم ہوا کہ اول قرآن پاک محرصد یث شریف، بعد میں فقہ ہے اور پیشوایان اسلام معلوم ہوا کہ اول قرآن پاک محرصد یث شریف، بعد میں فقہ املاء معلوم کے اجماع کر قیاں جہتدین ہے کوئی مسئلہ اختلافی صورت اختلیار کر جائے اور کا کہ کا کھی مختور طیب السلام نے فیصلہ کے لئے جمویز کردیا ہے:

البخارى) " (اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذشذ في النار (رواه النسائي و البخارى) " (اتبادع كروتم بما عمل كاريم بما عمل كاريم بما كاريم بما عمل كاريم بما عمل كاريم بما كاريم بما

المبدى المراق ا

جائیں گے۔ میں عاقب ہوں۔ عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی اور نبی نہو۔

فائدہ ..... تین ناموں کی حضور علیہ العسلؤة والسلام نے تشریح فرمائی جس سے مسئلہ ختم نبوت مفاتی طور پر فتم مفاتی طور پر فتم مفاتی طور پر فتم نبوت اور فضیلت کا سرح اظہار فرمایا۔ اس طرح اگر کوئی دنیا بیس اس سے ناجا تزفائدہ اٹھائے تو مخرصا در فیل سے ناجا تزفائدہ اٹھائے تو مخرصا در فیل سے ناجا ترفر مادی س لوغلام کوئی مائے والو۔

مرزاغلام احمه كمتعلق پيشين كوئي

"هلکة امتی علی یدی غلمة من قریش (رواه البخاری) عن ابی هریرة (مشکوة ص ٤٦٠) "مری امت کی بلاکت و بربادی ایک غلام کے باتھوں پر بوگ ۔ جو اپنے آپ کو قریش سے ظاہر کرے گا۔ (یعنی مهدی) اب مسلم خاتم التبیین قرآن اور سیح اصادیث سے لیجے ۔ پہلے چھرآیات ملاحظہ کیجے۔

ا استنبیدن و کان محمد ابالحد من الرجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیدن و کان الله بکل شی علیما (الاحزاب: ٤٠) \* ﴿ نیس بین محر ( عَلِیمًا الله بکل شی علیما (الاحزاب: ٤٠) \* ﴿ نیس بین محر ( عَلِیمًا کَمُن بی بین اور تمهار محردول میں سے آخری نی بین اور الله تعالی برچیز کاعلم رکھتا ہے۔ ﴾

نوث ..... الشّعليم نه اى وجه نهى آخرائر ان ك بعد نوت كادعوى كرن والول كاروفر مايا مصورعليه السّالم كاارشاد ب: "من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار (مشكوة ص ٣٠) " و جُوْفُ قرآن كي تغير ومعانى الى رائه سيان كردوه الما عمام جنم من الأشر ومعانى المن رائه سيان كردوه المناطم كان جنم من الأشرك ده ...

یدامرسلمہ ہے کر آن جن پر نازل ہوا، وہی خوب مجھ سکتے ہیں الہذا جو حضور علقے فی خاتم النبیین تغییر کریں اور صدید میں بیان کریں۔وہ سجے ہوسکتی ہے یا غلام کی تاویل کر دہ تمای لغتیں موجود ہیں خاتم ، خاتم ، ختام ، ختام ، ختام سب کے معنی شم نبوت کے ہوتے ہیں۔ صحاب ، تابعین ، محدیث کا اجماع بھی ای پر ہے۔ گر ہم خاتم النبیین کی زبان ، یعنی صحح احادیث سے فایت کریں گے۔

ا السلام دینا (المانده: ۳) " ﴿ آن مِن نَهُ الله و المعت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (المانده: ۳) " ﴿ آن مِن نَهُ الله و الله و

فائدہ ..... دین کامل ہوگیا۔دوسرے دین کی خرورت بی نہیں تو نی کی کیا حاجت ہے؟ اس لئے لیمت ہائے نہوت ہے کا اس لئے لیمت ہائے نبوت بھی ختم۔ اگر اب نی کو مانا جائے گا تو قرآن پاک کی تکذیب ہوگی اور آ دی مرتد ہوجائے گا۔ اس لئے قادیانی اسلام سے خارج ہوگئے۔

س۔۔۔۔۔ ''انسا انت منذرولکل قوم هاد ''﴿ بِیُک آپ (اے مجوب) ہر قوم کے لئے ڈرانے والے اور ہوایت کرنے والے ہیں۔ ﴾

اس بھی ہاہت ہوا کہ جب آپ اللہ ہوت مے ہادی ہوئے۔ تو اب دوسرے نی ماجت نہیں۔ جب تک ایک ایک قوم کے ہادی ہوئے۔ تو اب دوسرے نی کا حاجت نہیں۔ جب تک ایک ایک قوم کے ہادی بن کر نی آئے، ضرورت ربی ۔ جب سب کے ہادی آگئے۔ دروازہ نبوت بند ہوگیا۔ مرزا فلام احمد قادیا فی کا دعوی جموعا اور وہ مرتد ہوگیا۔

اسست ''قبل سالیہ النساس انسی رسول اللہ الیکم جمیعان الذی له ملک السست و الارض '' اس حجوب) آپ کہ دیجے کہ ش تہارے تمام لوگوں کی طرف الشہ کارسول ہوں وہ اللہ کے ملک ہے آسانوں کا اور زمینوں کا۔ کی

اب جو من اس آیت کوپڑھ کر قیامت تک کسی اور کو ٹی مانے گا۔ اس آیت کی تکذیب کر کے کافراور مرتد ہوجائے گا۔ مرزائی ہوش میں آئیں۔

ه...... ''والـذيـن يـؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وباالاخرة هم يوقنوُن اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون (الم:ه)''

واوروہ کہ ایمان لاکس اس پر جواے (محبوب) تمہاری طرف اتر ااور جوتم سے پہلے اتر ا اور آخرت پر یفتین رکھیں و بی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدا ہت پر ہیں اور و ہی مرا دکو یکنی والے الے الے اللہ اس آ اس آیت شریف میں نزول قرآن اور اس کی صدافت پر ہدایت خداسے ڈرنے والوں

کے لئے جوغیب پرایمان اور نماز اور نفقہ پرقائم ہیں۔ بعدان کے ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ بینی اے مجبوب جوہم نے تم پراتارا ہے اور جوتم سے پہلے اترا ہے۔ بینی آپ پراور سابقین پرالیک ادر من قبلک کاذکر ہا در خلام احمد نے بعد میں دول کی ہے۔ اگریہ جا ہوتا تو من قبلک کی طرح بعد والے بعد والے بعد والے بعد علم معلوم ہوا کہ بعد میں دروازہ نبوت بند ہے۔ دوک کرنے والا جموثا ہے۔ الیک اور قبلک پر ایمان رکھنے والے تو ہدا ہے اور فلاح یافتہ ہیں اور بعدک جو اپنی جانب سے بر حائے وہ کمراہ اور ناکام ہے۔ اسے مرزا تو اہدا ہے پر آجاؤ۔ تو بہکرو۔

٢ ..... "ياايها النبى اناارسلناك شاهد اومبشراو نذيراود اعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا (احزاب:٤٦٠٤) " والمان من آپ و الا اور خوالا اور خوالا اور الله كى طرف ال كرم سووت وي والا اور چك دارسورج باكر و نايس رشود برا عت كے بيجا ہے۔

اس آیت کرجمداورتغیرے فتم نبوت آشکار موتی ہے۔ شام یعن گواہداس کی تغییر
کی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ گواہ ہوں کے تیا مت میں اغیاء کی طرف سے جب ان کا اور
ان کی امتوں کا معاملہ عدالت رہائی میں چی ہوگا۔ تو آپ اغیاء سابقین کی گواہی ویں گے۔ ان
کے فیطے کے بعد نبی آخر الزمان کی آخری امت کا معاملہ چی کیا جائے گا۔ جیسا کہ حضوں کے نے
فرمایا ہے کہ میں آخری نبی اور میری امت آخری امت ہے۔ جب دو انبیاء سابقین کی گواہی ویں
گرت مرزا تا دیائی کا دولی تو حضوں کے بعد کا ہے۔ جب سب کا فیملہ ہوجائے گا۔ تو عالیا
جوٹے نبی کا معاملہ ان کے جوٹے فعداد جائی اور ان کے بیشوا شیطان کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا
کر جضور خاتم النبین تا تھے ہیں اور بیجونا نبی ہے۔

دوتم! بیدا نبیاه ما بھین نے شرک کے مقابلہ میں او حیدی طرف ہے گوائی دی کہ اللہ ایک ہے۔ گریشہادت بغیر مشاہدے کئی ۔ اس لئے کامیا بی نہ ہوئی۔ وین کی جمیل نہ ہوئی۔ اگر چدا نبیاه ما بقین نے بچ کہا گر بغیر دیکھے لیکن جب دیکھنے والے معراتی دولها شاہر با مشاہر وا آئی چدا نبیاه کے او انبیاه کے او انبیاه کے او انبیاه کے اور شہادت بھی قائل تسلیم ہوئی۔ فیصلہ ہوگیا عدالت کا اکسلت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی سے معالمہ دین کا کمل ہوگیا۔ شہاوت ادر نبوت می ہوئی۔ نبید ہوگی۔ اب بعد ہوئی۔ نبوت کی فعین بھی فتم مجمد رسول میں تا کہ مشہور ہوں بزاروں جس۔ میں غلام نینی مرزاتی ہی ہے کہ ہم بھی بیل یا نبی سے سواروں جس تا کہ مشہور ہوں بزاروں جس۔

دربان یعن چڑای نے کہا کہ چلومیان تم جعلساز ہو۔ اگر معاملہ کے گلہ ہو تے قد عدالت کا فرش ہوتا منظوری کا ،اورطلب کئے گئے ہوتے۔ ہما کو پھال سے ورشہار سوئی کا مقدم چھل سازی کا دائر ہوجائے گا۔

سسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته (ال عران: ١٨) " ﴿ مِنْ عَالَى مَا الله مِيثَاقَ النّبيين لما التيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته (ال عران: ١٨) " ﴿ مِنْ عَالَى مَا الْجَاهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جان النبين كافتات مطرم واكرتمام انيا وكوفلاب م "شم جلكم" كم مطوم ورا كرومانيا وراجي المسكة فاتم مطوم وراك ووائيا وراجي ورائي المسكة فاتم النبين إلى ورائي كالم عدد ولا المان على المان على المان المان على المان

انبیاء کرام ے اقرار لیا کرتم لوگ سے خدا کے سے تی ہو آوان پر ایمان اونا دہ تمیاری تقدد فی کے اس پر ایمان اونا دہ تمیاری تقدد فی کے لئے ہے میدو کیان ہے۔ بیان ہے۔ بیونا نی ادر جمونا خداد جال ایک دومرے کے حامی ہون کے اللہ اللہ سم المحفظ ندا"

محدث الن الي ماتم تغير على اليخم ولأل على حرب قاده عده حرث تناسعه محدث الن الي ماتم تغير على اليخم ولأل على حرب الدورة عنور عليه الملام عن دواعت كرت على كر منوسكة في آعت والد الحدد الله ميشاق النبيين "كافير عمل فر الماعية "كسنت اول السنبيين في المخلق واخرهم في البعث (خصافص كبرى ص ٢٢)"

اب فاتم النبيين كى زبان تفيراور عنى سف

''وارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون (رواه مسلم، مشكؤة منده)'' ﴿ الرَاهُ وَلَ كَ لَكُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُوالِي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

"قسال رسول الله شائلة ولا نبى بعدى ولاامة بعد امتى (بيهقى)" وصوفات في في الله شائلة ولا نبى بعدى ولاامة بعد المتى المتعدد في المتعدد المتعدد

مسلم مل صفی است برے برے برای اور سلم اور ترفی مل بکرت احادیث مسلم میں سفی اور ترفی میں بکرت احادیث مسلم میں صفی ۱۵ سے ۱۵ تک اور بخاری اور سلم اور ترفی میں بکرت احادیث بیں مختلف کے اپنے کو خاتم التبیین فر مایا۔ 'لانب بعدی ''فر مایا۔ '(این اجرس عرب میں فر مایا: 'انساا خرالانبیا، وانتم اخرالامم '' ﴿ مِن آخری نی اور تم الترک احت اور ا

برندی و یکی و کرد الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی "ولا نبی بعدی شده به می المال به المال به المال به المال به المال به می المال به می المال به الم

منام فقہاءادر محدثین کا اجماع ہے ادر بھی معنی سب نے لکھے ہیں۔ بالنفسیل اعلی معترت امام اہلسنت مجدد مائنة عاضرہ موید ملت طاہرہ مولانا احمدرضا خان صاحب بریلوی کی سکتاب" جزاء الله عدوہ بباباته ختم المنبوت "ویکھے۔علادہ اس کے بچ بی کے اقوال کی سے ہوتے ہیں بیچھوٹا نی ہے اس لئے اس کے سارے اقوال اور پیشین گوئیاں جبوٹی کھیں۔ جو دیکھر دسالہ جات میں ناظرین نے دیکھا ہوگا، اور ہرنی کے پاس مجردہ ہوتا ہے اور اس پرائیان لے دیکھر دسالہ جات میں ناظرین نے دیکھا ہوگا، اور ہرنی کے پاس مجردہ ہوتا ہے اور اس پرائیان لے دیکھر دیکھر ہوتا ہے اور اس پرائیان کے آتے دالے ہر کمی اس کی رسالت کے میکر نہیں ہوتے۔

محرمرذاکے پاس نہ بچر وادراس پرلوگ ایمان لاکرمرذائیت سے تائب ہوکراس کے خلاف ہوئے۔ مثلاً ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب پٹیالوی بیس سالدان کے مریدا ہے برگشتہ ہوئے کہ مرزا قادیانی کو انہوں نے کذاب، وجال مرام خور دغیرہ لکھا۔ بڑے بڑے رسالے ان کے خلاف کیے ہیں۔

اب دوایک حدیثیں قاتل و چال عینی علیہ السلام کے زول کی ہمی ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے۔ منداحمد و حصے مسلم ' یخرج الدجال فی جاتی ہیں۔ جس کا و جال نبی مرزائے الکارکیاہے۔ منداحمد و حصے مسلم ' یخرج الدجال فی امتے میں فیصل بن مریم فیصلب الله عیسی بن مریم فیصلب فیصلک ' و د جال میری امت میں لکے گا۔ ایک پار گئم رے گا پھر اللہ تعالی این مریم کو فیصلک ' و د جال میری امت میں لکے گا۔ ایک پار گئم رے گا پھر اللہ تعالی این مریم کو

#### جیج گا۔وہ اے ڈھوٹڈ کرقل کریں گے۔ ﴾

مخبائش ندہونے کی وجہ سے اساء کتب نقل کئے جاتے ہیں۔ جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا آسان سے نزول ثابت ہے اور واقعات بخاری وسلم، ترندی، ابن ماجہ، نسائی، الوواؤد، طرانی مجم کیر، مندرک، خزیمہ، مند الفرددس، صاحب الوفا اور بہت کی کتابوں میں بکثرت اصاوی یا نفصیل موجوو ہیں اور قرآن مجید میں ''مساقت اوہ و منا صبلوہ و لکن شبه لهم '' فرند کی کیانہ سولی دی گئی بلکہ اللہ نے بدل و یا کفارخود شہر میں پڑھے۔ ک

''بیل دفعه الله الیه '' ﴿ بلکه الله الله تا بی طرف ﴾ مرزائی این کا سلام ویکھیں کر آن اور صحیح احادیث کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہوایا نہیں۔ مرزا تا ویائی نے دعنور اکرم الله کی معراج جسمانی کا بھی انکار کیا ہے۔ بات یہ ہے اگر ای جسم کے ساتھ حضوطی کا آسان پر جانا تعلیم کرتا تو پھر عیسی علیہ السلام کا آسان پر جانا بھی ماننا پر تا اور بیاس کے دعوی نبوت کے خلاف پر تا اللہ تعالی مرزائیت سے بچائے اور مرزائیوں کو تو یہ کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین!

احاديث رسول مرزاكي نظريس

"اورہم اس کے جواب میں خداتعالیٰ کی شم کھا کربیان کرتے ہیں کہ میرےاس دعویٰ کی بنیاد حدیث ہیں کہ میرےاس دعویٰ کی بنیاد حدیث ہیں ہے۔ بلک قرآن اور دہ وقی ہے جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ بال تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی چیش کرتے ہیں۔ جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وتی کے معارض ہیں۔ دوسری حدیثوں کوہم روی کی ظرح مجینک دیتے ہیں۔ "

(اعازاحري مسمزائن جواص ١١٠)

نوٹ ...... ناظرین مرزا کی خروماغی کو ملاحظہ کریں، دھرتو اسلام اور قرآن اور شریعت محمدی کی اتباع کا دعویٰ کہ اس شریعت برچل کران کا امتی اور تیج بن کرظلی اور بروزی نبی کی تقسیم کر کے ان کے نائب کی صورت میں احیاء دین کے لئے نبی ہول اور حدیث کے متعلق ان کے الفاظوں کو ملاحظہ سیجے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی خداء ہم ہی رسول ہیں۔ جن کوہم مائیں دہ صحیح ، در نہ فلط۔

### مرزا كى تر قيات اور كفريات

سب سے پہلے تو مرزاغلام احمد قادیانی دھوئی نبوت کرنے والے کوخارج از اسلام کہتا رہا اور حضور تالیق مرزاغلام احمد قادیانی دھوئی نبوت کرنے والے کوخارج از اسلام کہتا رہا اور حضور تالیق کے محبت اور غلامی کا دم بھرتا رہا تا کہ است محمد یہ پرافتڈ ارقائم ہو۔ بھرائل بیت اور ۔ بنے کا وعویٰ کیا۔ پھر محابہ بعد میں ان سے افضل جی کہ خدا ہونے کا دعویٰ اور خدا سے بھی ان سے افضل جی کہ خدا ہونے کا دعویٰ اور خدا سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیکھے ان کی کتابیں خطبہ الہامیہ، حقیقت الوی ، مزول آسے دغیر ہم۔ مرز اکا نبوت کے وعویٰ کے بعد خدا کا بیٹا بیٹا

''انست منسی بمنزلة ولدی ''لین اےمرزا، عمے بمز لدیر فرز کرکے ہے۔'' (هیت الوی سر ۱۸۶ زائن ۲۲ س۸۹)

مرزا كادعوية الوبيت

(آئینکالات اسلام ۱۳۵۵ فرائن ۱۵ مینا) پی لکمتا ہے: ''ورایت نی فی المنام عیدن الله و تید قد نه اننی هو ''لین پس نے کشف پی دیکھا کہ پس خود خدا ہوں اور یقین کرلیا پس دیکھا کہ پس خود خدا ہوں اور یقین کرلیا پس دی ہوں۔'' (الاستخابہ ترام کرلیا پس دی ہوں۔''

"انت منى وانا منك "يتى ابرزاتو جمع من تحد يول-

(الاستكام نمير هيقت الوي م. ٨ فرزائن ج٣٢م ٢٠١)

"الارمن والسماء معك كما هومعى "يعنى فين دا سان المرزاتيرك ما توايد إلى المرات المرزاتيرك ما توايد إلى المرات المرزاتير المرايد المرات المرزاتير المرات المرات المرات المرات المرزاتير المرات المرزاتير المرزا

"سرك سرى" ينى تيرامرا بميدايك إ-"

(منيرهيقت الوي م ١٨ فزائن ج٢٢م ٢٠٥)

خدات مرتبدز ائد ہونے کا بھی دعویٰ

"يسا احسمد يتم اسمك ولا يتم اسمى "لين اسمرزاتيرانام يورابوكما وريزا نام ناتش بهه كار (رسالدوستة ملحته فهام آنتم ص ۵۸ فرزائن ج ۱۱ ش ایدنا)" است عفو الله ربی من كل بنب و بتوب الميه ؛ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم" ناظرین الیی صورت بی اندازه انگائیں کہ مرزائس تم کا تھا۔ شیطان اور دجال وغیرہ سب سے بودھ کیا۔ کیوں ندمرزا قادیانی اوراس کی جماعت کواسلام سے خارج سمجھا جائے۔ اس ربھی کوئی نہ سمجے تو خدااس کو سمجھے۔ وجالی نبیوں کے متعلق پیشین شموئی

''سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلهم یزعمون انه نبی الله وانا خاتم النّبیین لانبی بعدی (رواه ابوداؤد، ترمذی، عن ثوبان، مشکوة ص ٤٦٠)'' هریری امت می تمی یا قریب اس کے دجال، کذاب پیدا ہول گے۔ ہم محض اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا نی ہول ۔ حالانکہ میں خاتم النّبیین ہول ۔ سلسلہ نبوت جھ پر تم ہوچکا۔ میرے بعد کی کونبوت نہ طے گی۔ ک

دوسرى مديث من ثلثين كلهم يبعث دجّالون كذّابون قريب من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله (رواه البخارى و مسلم عن ابوهريرة مشكوة ص٤٠٠) " الله تعالى وجال اوردجال نيول سيتمام ملمانول ومحقوظ ركي حيال وجال اوردجال نيول سيتمام ملمانول ومحقوظ ركي عد

وماعلينا الاالبلاغ

اشعار متعلق دلائل ختم نبوت

منطور جب اپنے بندوں کی مولا کو ہدایت ہوتی ہے
اصلاح عقائد کی خاطر شظیم رسالت ہوتی ہے
منحیل ہوئی جب مقصد کی اور ہو چکا کائل دین شین
پر ختم نبوت اور اس کے انعام کی دولت ہوتی ہے
اکملیت لکم دینکم بھی اتمیت علیم ندت بھی
اسلام ہے راضی کی بھی سند حضرت کو عنایت ہوتی ہے
قرآن اساس ایمان ہے قرآن کو پڑھ مرد مومن
اور انی رسول اللہ بھی ہے قرآن بی ختم ان پہ نبوت ہوتی ہے
اور انی رسول اللہ بھی ہے قرآن بی ختم بوتی ہے
ہوتی ہے ختم نبوت کی شاہد پھر پہلے پارے کی آیت
ہوتی ہے ختم نبوت کی شاہد پھر پہلے پارے کی آیت

شابد بین مبشر اور نذر بین مبر منیر بھی وای بھی ہوتے ہوئے سورج کے کس کو تارول کی ضرورت ہوتی ہے ب دیکھے گوائی دیتے رہے اللہ کی جملہ پیفیر جب دیکھنے والے آپٹیے ختم ان پہ شہادت ہوتی ہے وحدت کا جود عوا شرک یہ تھا اس شاہد حق نے جیت لیا پھر خم رسل کی مہر گلی اور بند عدالت ہوتی ہے بنال ك ون سب نبول سے اقرار ليا قا جن كے لئے احمد ہیں یکی بعد عملی جن پر سے بشارت ہوتی ہے مرزا توغلام احمد ہے اور ایبا جو باغی ہے ان سے اور ایسے بخاوت والول پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے فرماتے ہیں خود بھی ختم رسل مکلوۃ میں قصر نبوت کی یں آخری ایند ہول وہ جس بر بھیل عارت ہوتی ہے اترے یہ بخار کفرتراگر پڑھے بخاری اے مکر مسلم کی حدیثوں سے بی عیاں بول فتم نبوت ہوتی ہے تھی پشت ہے مہر فتم رسل جب وہ پیدا ہوئے وہ ہادی کل بتلائيں ذراِ مظر من كر يدكس كى علامت ہوتی ہے جب جموالے نی پیدا مول کے چر جمونا خدا بھی آئے گا وجال ہے کانا ان کا خدا بعد اس کے قیامت ہوتی ہے پھر معدرت عیلی آئیں کے جوٹون کے خدا کو ماریں کے اس واسطے مرزا کے ول میں عینی سے عداوت ہوتی ہے دجال کے آنے کا محر آمر عینی کے بھی ظاف دجال نما اس مرزا کی ہر بات طلالت ہوتی ہے سرگار بین آخری پینبر اور آخری امت ہم بین سلام ایمان کو رکھ محفوظ اپنے یہ رب کی امانت ہوتی ہے



#### بسياليا والتعاو

#### بين لقظ

یه کماب "حجاع بدایت" والد گرای حفرت شخ الحدیث مولانا محرج انع کی ان تحقیقات پر شمل ہے۔ جمآب نے قادیانیت (نبوت کا ذبر) کی تروید میں مرتب فرمائی تعیس۔ حضرت کی ذعر گی کامشن اس جموثی نبوت کا تعاقب اور مقابلہ تھا۔

بیفرینم آپ کے استاد محترم شخ الاسلام صفرت علامہ محدانور کشمیری نے خصوصی طور پر
آپ کے ذمدلگایا تھا۔ چنا نچہ آپ نے مرزا غلام اسمہ قادیانی کی کتب کا بنظر عمیق مطالعہ شروع
کیا ۔ پھر مرزا قادیانی کی کمایوں کی تعنادیانے وں جبو نے دعادی ادراس کی علمی غلطیوں سے اس
کا بھوٹا ہونا تا بت کیا ادرامت قادیانے کو ان کے تی کی تحریوں کے آئیزیش اس کا داغدار چیرو دکھا
کراس کی اممل حقیقت کو واقعے کیا۔

قدیانی ملے بحث و مناظرہ کے میدان شی آو قرآن وصدیث کی تاویلات کر سے وام کو مخالد دے لیے بیں۔ گر جب الن کے خود ساختہ نی کی کیا ہوں سے اس کے دعوی کی تردید کی جائے ہو جاتا ہے۔ ا

بر کہاب حضرت کے اس مطالد کا نجو ہے۔ جس کی بنیاد پر آپ نے بارہا قادیانی مبلغین کو کلست قائل سے دوجار کیا۔ اپنے شاگر دخاص قائع قادیان مناظر اسلام مولانا محد حیات خان صاحب مرحم کوآپ نے ضعومی طور پراپے تضومی طرز استدلال کی تربیت دی اور مولانا کو حیات تیام یا کستان تک جموثی نوت کی اتم بحوی (قادیان) یس رو کراے للکارتے اور تعاقب کرتے رہے۔

ایے ملفین اسلام جنہیں قادیانوں کے ساتھ بحث و مناظر و کرنا پڑتا ہے۔ یہ کاب ان کے لئے بے حد مغید و سادن تابت ہوگ ۔ ہر منعف حرائ قادیانی جواس کاب کا مطالعہ کرے گا۔ اسے مرزاظام احمد قادیانی کے گذاب اور مفتری ہونے میں کی حتم کاشر ہاتی جیس مسلمانی ممالک میں سرکاری طور پر احمد ہوں کو کافر قراردے دیا گیا ہے۔ جس کے تیجہ میں طاہری طور پر قادیانوں کی تیلی سرکرمیاں کم ہوگی تیں کی حقیقت دیا گیا ہے۔ جس کے تیجہ میں طاہری طور پر قادیانوں کی تیلی سرکرمیاں کم ہوگی تیں کی حقیقت

یں بیفتند م نہیں ہوا۔ بلکداس کی خفیہ سازشیں پہلے کی نسبت تیز تر ہوگی ہیں۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس فتنہ کی حقیقت سے مسلمانوں کو متعارف کراکران کے دام ترویر سے آئیس بچایا جائے۔ چنا نچرای جذب کے تحت مولا نامحمہ عارف صاحب استاذ جامعہ عربیہ گوجرانوالہ نے حضرت کے علمی مواد کو حضرت کی کا پیول کی مدو سے موجودہ کتاب کی صورت میں مرتب کیا اور قادیانی لٹر بچر کے حوالہ جات کی تھے کے لئے عملف مقامات کا سفر کیا اور کتاب کو زیادہ سے زیادہ قائل اعتاد بنایا۔ الجمد لللہ کہ حضرت کی خواہش کے مطابق ان کی زندگی میں جس کام کا بیڑا مولانا محمد عارف صاحب نے اٹھایا تھا۔ آج ''حجراغ ہدایت'' کی صورت میں طبع ہو کر پایہ تھیل کو مولانا محمد عارف الله عنی و عن سائر المسلمین۔

میں مولانا منظور احمد چنیوئی ، ایم بی اے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی کوناں کوں مصروفیات کے باوجود کتاب کے لئے فاصلانہ مقدمہ لکھ کر اس کے تعارف پر مزید اضافہ کیا۔ حضرت شخخ الحدیث مولانا عبدالخالق شاہ صاحب کا بھی بے حدممنون ہوں کہ جنہوں نے کمال شفقت سے کتاب کی تھے اور اغلاط کی ورسی کا کام بڑی دفت نظر سے کمل فر مایا اور اپنے برادر حقیق مولانا محرصنیف صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ ان کے فیتی مشوروں اور کوششوں سے بیہ کتاب زیور طبع ہے آراستہ ہوئی۔

الله تعالی سے دعا ہے کہ دہ اس کتاب کوامت مسلمہ کی ہدا ہے کا ذریعہ بنائے۔ اس کے ، مؤلف دمرتب ادر اس کی اشاعت میں حصہ لینے دالے ہر آ دی کو نبی تعلیقے کی شفاعت نعیب فرمائے۔ آمین!

باسمه تعالیٰ

"بے جہان فانی ہے" مخفراسا جملہ ہے۔لیکن اس کے ٹنی پر حقیقت ہونے کی شان ہے ہے کہ تمام و نیااس کی قائل ہے اور و نیا کے اس پر ایمان ندر کھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں کہ جس نے یہ و نیا بنائی اس کا اعلان ہے: "کسل شسی ھالك الا وجہ اسا السحكم والیه ترجعون (قصص: ۸۸) " ﴿ ہر چِیْ ہلاک ہونے والی ہے۔ سوائے اس کی ذات کے، فر ما نروائی اس کی ہے اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ ﴾

دومر مقام پرارشادر بائی ہے: 'کسل من علیها فسان ویبقیٰ وجه ربك دوالجلال والاكرام (الرحن:۲۷،۲۱) ' ﴿ برچز جواس نشن پر ہے فتا ہوجائے والی ہے اور صرف تیر سے دب کی میل وکر یم ذات بی باقی رہے والی ہے۔

رسول اکرم الله نفر می نشانیال بیان کرتے ہوے ارشادفر مایا: "ان من اشراط الساعة ان يدفع العلم، الغ " ﴿ قیامت کی نشانیول میں سے ایک بیہ کے کم من اشراط الساعة ان يدفع العلم، الغ " ﴿ قیامت کی نشانیا جائے گا۔ ﴾ (میح بخاری کتاب العلم، یاب دفع العلم وظهور الحیم ل جام ۱۸)

ایک دومری صدیث می نی آخراز مان حضرت محقظی فی دخا حت کردی ہے کہ علم میں العلم انتزاعا ینتزعه کرت می من العباد ولکن یقبض العلم بقبض العلماء الغ (صحیح بخاری، کتاب العلم، باب کیف یقبض العلم ج۱ ص۲۰) " ﴿ الله تعالی علم کواس طرح نیس قبض کرے گا (اشا سے گا) کہ اسے بندول سے تیمین لے بلکہ دہ علم کواس طرح اٹھائے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کے گا کہ علم کے گا کہ علم کواشائے گا کہ علم کے گا کہ علم کے گا کہ علم کے گا کہ علم کے گا کہ عل

مندرجه بالااحاديث سے بيدبات ثابت ہوجاتى ہے كردنيا كى زندگى علم سے باورعلم كااتھ جانااس كائتات كے لئے پيغام اجل ہے۔ شايداى لئے كسى نے كہااور بالكل هيج كہا: "موت العالم موت العالم" ﴿عالم كى موت جہان كى موت ہے۔﴾

عالم اسلام پر بالعوم اور برصغیر پاک وہند پر بالخصوص حضرت شاہ ولی الذر محدث و بلوگ کا بید بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا تعلق قرآن ادر حدیث سے جوڑنے کا تجدیدی کا رہامہ سراعجام ویا۔ خصوصاً حدیث رسول اللہ کی اشاعت میں اس خاندان کی عظیم خدمات بیں۔ شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث و بلوگ اور پھران کے نواسے اور شاگر ورشید شاہ محمد اسحاق صاحب و بلوگ اور ان کے دوسرے شاگر دشاہ عبدالخق صاحب کی میلی میراث علماء دیوبند کی طرف خطل ہوئی۔ چنانچ مولا نامحد قام من انولوگ و مولا نارشید احراک کوئی میراث مالا بعد شاہر المحمد المحمد

جة الاسلام حطرت مولانا محدانورشاه كشميري كخصوص اللذه من عقارى محدطيب

صاحب، مولانا معنى و فقع صاحب، مولانا محريسف بورى اور دوسر ، بهت سے حفرات اس وارقانی کو پہلے عی الوداع کد کرائے خالق حقی ہے جالے سے کہ ۱۲رمضان البارک ۹ ۱۲۰۰ م مطابق ١١ ماريل ١٩٨٩ م وجد الاسلام مولانا محرانورشاه صاحب تعميري كي عدارف وعلوم كابهت بدائز اند بزاروں انسانوں کے اقادے کے بعد زیرز مین روبیش ہوگیا۔ شاہ صاحب کے نورے متندح اخ تابال جاردا تك عالم من بزارول جراح روش كرنے كے بعد كل موكيا علم كا ايك ما زشن بوس موكيا\_ايك الى متى جس رعلم كوناز قال اس جهان فانى سے كوچ كركى \_سرت افورى كے يكر، عالم باعل، محدث ومفسر، استاذ العلما وحفرت مولانا محر جراع صاحب رحمة الله عليدهمة واسعة كى رحلت يرحدة بن الطيب كاليمشورشعر يورى طرح صادق آتاب

فماكان قيس هلكه هلك واحد

ولكنب بنيان قبوم تهدما استاذو مجى صغرت مولانا محرج اغ صاحب المارجادي الآخر اااه وكفلع مجرات (پاکتان) کا کیک کا ول موضع و مکر میں پدا ہوئے۔آپ کے والد ماجد جناب حافظ کرم دین صاحب کاشکاری کا کام کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ علی وادبی ذوق بھی بہت عدہ تھا۔ مثنوی مولا ناروم اورد الوان حافظ وغيره كتب عومًا إس وتنس مولا نارشيد احرصا حب كنكوبي عدوالهاند عقیدت و محبت تقی - ای عقیدت و محبت کا ظهارتها که این مچموٹے بیٹے کا نام غلام رشید رکھا - جو بعد من رشداح كنام عدد ف اوك-

ابتدائي تعليم

معرت مولانا محمد جراغ صاحب في التي تعليم كابا قاعده آغاز تقريباسات سال كاعمر م كيا \_جب مشهور عالم دين معزت مولانا محمود صاحب منوى مجراتي في آب وعربي قاعده كي بم الله كرائي قرآن كريم كالعليم است والديز ركوار عكمريدى حاصل كي اس كے بعداسكول ك تعلیم حاصل کرنے کے لئے اسے براور ہزرگ جو سراج صاحب عرف سراج الدین صاحب (جو اس دور کے فٹی قاصل اور مولوی قاصل تھے) کے پاس لا مورتشریف لے محے تقریباً چارسال ك آب في العودين قيام فرمايا اور مدرس فيما عيقى جاعت كالعليم عاصل كي-اى دوران آپ نے قاری کی اعلی تعلیم اپنے بدے ہمائی مولانا محد ساحب اورمولانا محد عالم صاحب آئ مصنف الكاديكل الغادية عاصل كي ادراس كے علاوه مولا نامحم عالم صاحب آئى ية فوظى يكى اوراس فن شركال مبارت مامل كى-

موضع منجه مين قيام

لا ہور میں تقریباً جارسال کر ارنے کے بعد واپس اپنے گا ڈن تشریف لے آئے اور عربی اپنے استاد برزگ کے صاحبز اوے مولانا علی استاد برزگ کے صاحبز اوے مولانا احد مجودی کے سامنے زالویے تلمذہ ہے مولانا سلطان احد محاحب جودی کے سامنے زالویے تلمذہ ہے مولانا سلطان احد صاحب جودی کے سامنے زالویے تلمذہ ہے اس لئے انہوں نے مولانا موصوف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی اور اختائی محبت و شفقت سے نوازا۔ آپ نے یہاں تقریباً اڑھائی سال تک قیام کیا اور اس دوران علم صرف کی تعمیل کی علم ٹو شرح جای تک اور منطق شرح تهذیب تک پڑھا۔ دیو بہند وسہار ان ایور کا سفر

اس زماند میں دارالعلوم دیو بند کا نام چاردا تک عالم میں شہور ہو چکا تھا ادرعلوم اسلامیہ کا مرکز ادر گہوارہ قرار پا چکا تھا۔ اس لئے ایک طالب دین کا دارالعلوم دیو بندکی طرف رخ کرنا ایک قدرتی ادرفطری بات تھی۔ کیونکہ اس کے بغیرعلمی پیاس بجھائی نہیں جاسمی تھی۔ حضرت مولانا محمد چراغ صاحب ایک طالب دین تھے۔ چنانچہ آپ بھی علوم عربیہ ادراسلامیہ کی تحیل کے لئے پہلے دیو بندادر پھر سہار نیور (مدرسہ مظاہر العلوم) میں چلے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بانی تبلیق جماعت، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ادر دیگر اساتذہ کے سامنے زالوے تا مکم ذہر کہا در مولانا قلیل احمد صاحب مؤلف بذل الحجود دکی زیارت سے مشرف ہوئے۔

# استاذ العلماء حضرت مولا ناولی الله صاحبًّ (انهی شریف) کی خدمت اقدس میں

دارالعلوم دیوبنداورمظا ہرالعلوم سہار نپور کے متاز ترین اساتذہ سے استفادہ کے بعد اپنے گا ڈن تشریف لائے۔اس دفت پنجاب بین علم کے دوسمندر ہزاردن انسانوں کی علمی پیاس بچھا رہے تھے۔ایک مولانا غلام رسول صاحبؓ جوموضع انبی ضلع مجرات بین اپنا فیض عام کئے ہوئے تھے اور دوسرے مولانا غلام رسول صاحبؓ کے شاگر رشید مولانا دلی اللہ صاحبؓ جودئدہ شاہ بلاول (ضلع افک) بین علم کے موتی بھیررہے تھے۔مولانا محمر جاغ صاحبؓ نے جب مزید تعلیم کے لئے مولانا فلام رسول صاحبؓ ہے کہا کہ ایک مولانا ولی اللہ صاحبؓ ہے کہا کہ آپھیم جراغ صاحبؓ ہے کہا کہ آپھیم جراغ صاحبؓ ہے کہا کہ آپھیم جراغ صاحبؓ میں اسلام سول صاحبؓ ہے کہا کہ آپھیم جراغ صاحبؓ میں اسلام ساحبؓ ہے کہا کہ آپھیم جراغ صاحبؓ علیہ ساتھ لے جائیں۔

مولاناول الله صاحب نے بوی مرت سے پندفر ایا۔اس طرح آپ ایک ایک

ستی کے سایہ عاطفت میں بی گئے گئے۔جس کے علم کی دھوم دوردور تک پھیلی ہوئی تھی اور دارالعلوم جیسے عظیم علی مرکز میں بھی آپ کے علم اور تعلیمی خصوصیات کو انتہائی قدر کی نگاہ ہے ویکھا جاتا تھا۔
استاذ الاسا تذہ حضرت مولا تا ولی اللہ صاحب کی جو ہر شناس نگاہوں نے اپنے ہونہار شاگر دیجہ جراغ کی خدادا وصلاحیتوں کو بھانپ لیا اورائنہائی محبت اور توجہ سے علی سر پرتی فرمائی۔
دندہ شاہ بلاول (ایک) میں آپ نے خرے استاذ الاسا تذہ مولا تا ولی اللہ صاحب کی خدمت اقدس میں تقریباً تمن سال کا عرصہ کر ارااور مروجہ نصاب کے مطابق موقوف علیہ کی تعمیل کی۔
دندہ شاہ میں تقریباً تمن سال کا عرصہ کر ارااور مروجہ نصاب کے مطابق موقوف علیہ کی تعمیل کی۔

موقوف علیہ کی تکیل کے بعد دورہ مدیث کے لئے آپ کے دل میں دوبارہ دیوبند چانے کا شوق بیدار ہوا۔ آپ نے جب استاذ الاسا تذہ ہاں کا ذکر کیا تو حضرت نے نہ صرف بید کہ اسے پیند فر مایا بلکہ اسپے قلی تعلق اور پدرانہ شفقت ومودت کا اظہار کرتے ہوئے سفر ویوبند کے لئے اپنی گرہ سے گیارہ روپے مرحمت فر مائے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ایک روپیدا یک مہینے کے لئے کفالت کرسکا تھا۔

دارالعلوم ديوبندميس داخله

دارالعلوم دیویند پینچاتو شخ الا دب والفقد مولا نااعز ازعلی صاحب نے واضله کا امتحان لیا اور بردی خوشی ومسرت سے دورہ حدیث میں شرکت کی اجازت دی۔ آپ نے جن اساتذ و کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کے اساء کرای مندرجہ ذیل ہیں:

بخارى وترندى: از جية الاسلام حفرت مولانا عمر الورشاه صاحب شميريّ -

مسلم شریف: از ججة الاسلام حضرت حافظ محما حب والدمولانا قاری محمط بسب حاحب بسا سنن ابی دا دُد: از سیدا صغر حسین شاه صاحب ب

سنن ابن ماجه : از حفرت مولا نارسول خان صاحب \_\_

سنن نسائی: از هیخ الاسلام مولاناشبیرا حمة عنانی صاحب ّ۔

مؤطاا مام محدوما لک وشرح معانی الا خاراز حضرت مولانا مفتی عزیز الرحلن صاحب ۔

اگر چہ بیدتمام حضرات جبال علوم اور معارف وعوارف کے بحر ہائے تا پیدا کنار ہتے۔
لیکن مولا تامحہ چراغ صاحب کوجس ہتی نے سب سے بڑھ کرمتا کر کیا۔ وہ ججۃ الاسلام حضرت مولا تامحہ انورشاہ صاحب کے افادات و مقر میں انورشاہ صاحب کے افادات و تقریرات کو افظ بہ لفظ محفوظ کرنے کا اجتمام کیا اور ووران ورس حضرت شاہ صاحب کے افادات کو اوروسے کی بیل محفوظ کرتے کے افادات کو اردوسے کی بیل محفوظ کرتے کرے دیے۔

صحح بخاری سے متعلق حعرت شاہ صاحب کے اقادات کا مجموعہ تیار ہوا۔ اس کا نام مولانا محر چراغ صاحب نے ''السے الجاری الی جدہ البخاری''' حجویز کیا۔ (بیکاب البتائی باریک قلم سے لکھی ہوئی ہے اور ایک سوچیں صفات پر مشتل ہے۔ آج کل حعرت شاہ صاحب کے دامادمولانا احررضا صاحب بجوری (اعربیا) کے ہاس غیر مطبوع شکل شی موجود ہے۔

اس کتاب میں وہ سب کھوآ گیا جو صفرت شاہ صاحب نے دوران سبق بیان فرمایا مراکل مزاد سرار سرکر کار درختر کا دھنم مان مکا اور اردف اکس مریجی میں جو ہوں

لین مسائل دقشر بحات کے علاوہ ضمناً جو تقلس اور حکایات بیان فرما کیں۔وہ بھی درج ہیں۔ دور وُ حدیث کا سال ختم ہور ہاتھا۔احتمان بالکل قریب تھا کہ الہی دنوں عراق کے شخ

دورہ عدید المن را سے مولانا اللہ چراغ ہے دوخواست کی کہ آپ نے جوتقر یر بخاری قامبند کی ہے۔
عبدالعزید موسلی نے مولانا اللہ چراغ ہے دوخواست کی کہ آپ نے جوتقر یر بخاری قامبند کی ہے۔
اس کی ایک کائی (لفل) جمعے بھی کردیں۔اگر چہدہ استخان کی تیادی کے دن تھے۔تاہم مولانا تھر چراغ صاحب نے فرمایا کہ میں نے سوچا دیار فیر کا ایک مسافر ہے۔ طالب دین ہے اس کی درخواست کوردنیس کرنا جائے۔اے تقریر بخاری کی ایک فعل کردی۔

العرف الشذى شرح ترندى

دارالعلوم دیوبندے سندفرافت پانے کے بعد صرت مولانا محد جاغ ماحب والی ایک کا کان تشریف لے آئے۔ ابھی مشکل ایک ماہ گزرا ہوگا کہ ادھر رمضان المبادک بیل آئے موسلی کی ملا قات صحرت شاہ ماحب ہے ہوئی۔ ان کے ہاتھ بیل چھوادوا آن و کچو کر صحرت شاہ ماحب نے استضار کیا کہ یہ کیے اوراق میں اس میں میں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی تقریب خال کی ماحب نے استضار کیا کہ یہ کیے اوراق میں اس می نوٹ موسلی نے جواب دیا کہ یہ آئی ماحب بیاد جوش مران فیالی (چراخ میا بی ان کوٹ کی ہے۔ اس کی نقل ہے۔ (صحرت شاہ ماحب بیاد سے مولانا محد جراخ ماحب کو جراخ مین ایس کی تام سے پکارتے ہے) صعرت شاہ ماحب نے اس تحریر کو دیکھ کو کوگ ایسے ذی مواد (ماحب استعداد) ہوتے ہیں۔"

یہ الفاظ آپ کی پندیدگی اور بہترین تائید کا اظہار سے۔ اس تحریکو دیکھنے کے بعد حضرت شاہ صاحب نے مولانا محر مظفر صاحب جملی (مولانا محر جاغ صاحب کے دوست) جو اس وقت دیوبندی میں رہائش پذیر سے ، کوفر مایا کہ جمر جاغ کو خطاکھو کہ میری تقریر ترذی نوث کرے۔ چنانچہ دمضان المبارک کے بعد آپ شخصی سال کے آغازی میں دیوبند حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور تقریر ترذی کو ضبط تحریث لانا شروع کردیا۔ ای دوران ساتھ بی شخط الادب حضرت مولانا اعزاز علی صاحب ہے جمر کی ادب کی محیل کی۔

تقریر ترفری (جوبعدی العدف الشذی "کے نام سے مشہور ہوئی) کے آپ نے وو لیے تیار کے ایک حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے اور ایک اپنے لئے ۔ جونسخ معزت شاہ صاحب کے پاس رہا۔ اس پراپ قلم سے کی مقامات پر مختر حواثی (نوٹ) تحریر کئے رجو بعد میں دوسرے لیے پر بھی نظل کرلئے گئے۔

"العدف الشذى" كى تاليف پر ججة الاسلام حضرت مولا نامحمد انورشاه صاحب على يرخية الاسلام حضرت مولا نامحمد انورشاه صاحب على يرقي من قدر پندفر مايال اس امر كااندازه اس بات به موسكتا به كدوسر برسال حضرت شخ است مولانا محدود مريسال حضرت شخ البند كل البند مولانا محدود الحسن صاحب را به موكر تشريف لے آئے ہيں۔ آپ اس سال حضرت شخ البند كى تقرير ترفدى مجى نوٹ كريں۔ اس محم كي تقيل كى خاطر آپ جمرد يو بند حاضر ہوئے ليكن دوباره ساس سركرميوں ميں مشخول ہوجانے كى وجہ سے حضرت شخ البند اس دفعہ ترفدى شريف كى تدريس ساس سركرميوں ميں مشخول ہوجانے كى وجہ سے حضرت شخ البند اس دفعہ ترفدى شريف كى تدريس ميں مركميوں ميں مشخول ہوجانے كى وجہ سے حضرت شخ البند اس دفعہ ترفدى شريف كى تدريس ميں مركميوں ميں مشخول ہوجانے كى وجہ سے حضرت شخ البند اس دفعہ ترفدى شريف كى تدريس

خیال تھا کہ جب بھی حضرت شیخ الہند سیاسی سرگرمیوں سے فارغ ہوکر ترندی شریف پڑھانا شروع کریں گے مولانا محمد جراغ صاحب ان کی تقریر کو ضبط تحریر میں لانا شروع کردیں سے لیکن چند ماہ بعد بی حضرت شیخ الہند اس دارالفناء کو چھوڑ کرعازم دارالبقاء ہو گئے۔رحمۃ اللہ

عليدرهمة واسعة!

حصرت شخ المندلى رحلت كے بعد حصرت شاہ صاحب نے مولانا محد جراغ صاحب سے فرمایا كروارالعلوم ويو بند كے كتب خاند مل حديث كى ايك كتاب "مصنف عبدالرزاق كا قلمى اسخہ ہے۔ آپ يہاں رہ كراس ليح كوشل كروين تاكدات چيوايا جاسكے مولانا محد جراغ صاحب في حرض كيا كر حصرت اگر آپ كايتكم ہے تو سرآ كھوں پر ليكن اگر مشورہ ہے تو مس كا تب بنے كى بجائے مدرس بنا پيند كروں كا حصرت شاہ صاحب اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور آپ بخائے وہ بی مرس بنا كر بيج ويا۔

آپ نے دہاں ایک سال تک تدریس کی۔ بعدازاں آپ پنجاب لوٹ آئے اور یہاں آ کر آپ نے جامعہ فتحیہ (انچیرہ لاہور) پھرسید جماعت علی شاہ کے مدرسہ داقع علی پور سیداں (سیالکوٹ) پھر کچھ عرصہ کے لئے جہلم میں تدریبی فرائض سرانجام دینے کے بعد آپ ۱۹۲۲ء میں گوجرانوالہ تشریف لائے۔ یہاں آپ نے مدرسہ انوارالعلوم ( قمیرانوالہ باغ) میں تقریباً بارہ سال تک عوام دخواص کواپے علم ہے منور کیا اور بالآخر ۱۹۳۲ء مطابق ۱۳۵۲ھ میں

آپ نے گوجرا نوالہ میں بیرون کھیا لی ورواز ہ مجدارا ئیاں میں مدرسہ کر بید کی بنیا در کھی ۔مولا نامجمہ چراغ صاحب اب تک سیکاروں تشکان علم کواپنے بہترین علم سے سیراب کر چکے تھے اور آپ کی وسعت نظر، نقابت، کردار کی بلندی اورعلم کی وسعت کی شهرت دور دور تک بھیل چکی تقی مدرسه عربيكى بنيادر كھتے ہى شعظم كے پردانے ٹوٹ ٹوٹ پڑے۔

یماں تک کہ آبادی میں گھر جانے اور طالبان علم دین کی کثرت کی وجہ سے بیہ جگہ تھوڑے عرصے بعد بی ناکانی محسوس ہونے گئی۔ مدرسہ میں رہائش کی منجائش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے طلبہ آس یاس کی دیگر مساجد میں رہائش رکھنے پر مجبور تھے۔ چنانچہ ١٩٦٧ء میں شاہراہ عظیم (جی ٹی روڈ) کوجرانوالہ شہرے جارمیل کے فاصلے پر ۱۸ کنال زمین حاصل کی گئی اور کیم اكتوبر ١٩٦٤ ومولانا محرج اغ صاحب كانتهائي شفق استاذ استاذ الاساتذه حفرت مولاناول الله صاحبٌ (انبی شریف) نے جامعہ مربیہ جدید کاسٹ بنیا در کھا۔

كم اكتوبر ١٩٢٩ء من تعليم كابا قاعده آغاز موامولانا محرج اغ ساحب كاخلاص وایٹاراورلوگوں کے ہال معتمد علیہ ہونے پر درخشندہ وزندہ جاوید دلیل جواب ایک عظیم اور پرفشکوہ عمارت کی شکل آ تھوں کو خیرہ کررہی ہے۔ ایک مختفر عرصہ میں پایئے سمجیل کو پیٹی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب تغیر کا آغاز کیا گیا تو جامعہ کے فنڈ میں صرف ایک روپیے تفا۔ حضرت نے تو کل علی الله پر کام شروع کرادیا اور تو کل علی الله کامی ظیم مظیم اب کروژوں روپیدی عارت کی شکل میں اپنی

شان دکھار ہاہے۔ حضرت مولانا محدج اغ صاحب ؓ کے چندمشہور اساتذہ کرام حفرت مولا ناسلطان احمرصاحب مجوى (طلع مجرات) حفرت مولانا سلطان محمودصا حب منجوی (صلع مجرات) ....۲ حفرت مولا ناول الله صاحب، انهی شریف (منلع مجرات) ۳.... حضرت مولا ناسيدمحمرا نورشاه صاحب اللشميريّ ( ديوبند ) . سم.... حفرت مولانا حافظ محمراحمه صاحبٌ (ديوبند) ۵.... حفرت مولاناسيدا مغرسين شاه صاحبٌ (ديوبند) .....Y

حفرت مولاناشيراحمصاحب عثالي (ديوبند) حفرت مولا تارسول خان صاحب (ويوبند) ....Λ حفرت مولا نامفتی مزیز الرحمٰن صاحبؓ ( د بوبند ) .....9

.....4

حضرت مولا تا احماعلی صاحب لا موری آپ کے استاذ بھی ہیں اور شاگر دمجھی مولا تا احماعی لا ہوری صاحبؓ ہے آپ نے ان کے طرز پرتغیر قرآن پڑھی اور مولا تا احماعی صاحب لا موري كوكوركهي زبان كي تعليم وي\_ حضرت مولا نامحمرالياسٌ بانيُ تبليغي جماعت ـ مشهورتلانده مولانامفتى نذيراحرصاحب مدرس مدرسه بذار حضرت مولانامحمرحيات صاحبٌ فاتح قاديان\_ .....r مولا نامنظوراحمرصاحب چنيوتي \_ سو.... مولانا عبدالخالق طارق، يوكندُا\_ سم الم مولاناغازي شاه جامعه مدنيدلا مور مولا ناعبدالحليم قاسمي صاحب .....Y مولاناعبرالعليم قاسى صاحب .....4 مولا تاعبدالرجيم صاحب .....Λ مولاناعبدالكريم قاسمى صاحب مفتى جعفرهسين صاحب بموجرانوالهر مولانامحدز كرياصاحب، كراجي \_ ......! مولاناعبدالشكورصاحب كوجرانواله، كاموكل\_ .....17 مولا نامحر يوسف، تومسلم، لا بود\_ سرا.... مولا ناعبدالوا حدصاحب، كوجرانواله ۱۳۰۰ مولا تافلام رباني صاحب مظفرة باور ... ۵۱.... مولانا غلام رسول، كورداسيور ۴۱.... مولا تاغلام رباني صاحب، بزاره-.....12 مولانالعل شاو بخاري صاحب ۸۱.... مولا ناعبدالحمين احب،الكليندر .....19 مولانامح شريف واحب جهلم-مولانامنورسين شاه في حب ، الكليند . .....ri

مولا نااشرف شاه بمری محر\_ .....Y مولانا قاضى عبداللد، كمه يو غورشى ـ ٣٢٠... مولا ناعلامه محمراحمرلدهما نوي، كوجرا نواله ۳۲ .... حافظ محمد انورصاحب قاسى، جامعه عربيه كوجرانواله .....ra مولانا قاضىعصمت اللهصاحب مهتم مدرسهم ميه قلعدد بدارسكه .....YY حافظ محدالورصاحب مدرسه باب الاسلام ، كرا جي -.....٢ مولا نامفتی بشیراحمه صاحب،قاضی حکومت آزاد تشمیر-.....YA مولا ناعصمت الله صاحب، جامعدام القرى مكه كرمد-.....٢9 تبليغي سر گرمياں

حضرت مولانامحد چراغ صاحب نے دین اسلام کی باقاعدہ بہتے کا آغاز تعلیم کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی کردیا تھا۔حضرت شاہ صاحب کی ہدایت اور مشورہ پر آپ نے اس وقت کے سب سے بوے فتدا لکار ختم نبوت کے خلاف بحر پور کام کیا۔ اس سلسلہ میں آپ نے زبانی تقریروں پر اکتفان بیس کیا۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کی کتب اور تحریروں کا بغور مطالعہ کیا اور اس کی تحریروں میں پائے جانے والے تعناوات کو جمع کیا اور رومرز ائیت کے سلسلے میں مختلف رسائل وجرا کدمند رجہ ویل ہیں:

القرآن، زميندار، آزاد، الارشاد، العدل، تمس الاسلام-

مضامین نولی کے علاوہ آپ نے اس سلسلے میں بہت بی مفید تالیف بھی کی جس کا نام آپ نے ''چراغ ہدایت'' تجویز کیا اور بھر للداب پہلی بار زیورطبع ہے آ راستہ ہوکر قار کین کے ہاتھ میں پڑتی رہی ہے۔

اس کے علاوہ آپ نے رومرزائیت کے سلسلے میں پاکستان کے ایک بہت بڑے علاقے ، بنجاب سے مرزائی علاقے ، بنجاب سے مرزائی مسلفے ہوں بنجاب سے مرزائی مسلفوں سے مناظرے کئے اور انہیں فکست فاش سے دوچار کیا۔ اس کے علادہ اپنے شاگر دول کی آئی۔ خاص تیاری کی جنہوں نے رومرزائیت کے سلسلے میں بہت نمایاں خد مات مرانجام دیں۔ ان میں مرفیرست مولا تاحیات محد کا تام آتا ہے۔ جنہیں دنیافاتی قادیان کے لقب سے جانتی ہے۔ میں مرفیرست مولا تاحیات محد کا تام آتا ہے۔ جنہیں دنیافاتی قادیان کے لقب سے جانتی ہے۔ اس دورکا ایک بہت بڑافت عیسائی مشنریوں کی شکل میں تھا جوانی صورت کی مدوسے سادہ لوج لوگونی کی محلومت کی محلومت کی مصلومت کی مدوسے سائے تاکہ کی محلومت کی

جعيت اتحادالعلماء كاقيام

اسلام کے خلاف فتوں کا مقابلہ کرتے کے سلطے شی طابھ کہم پر محق معلی ہا تھا کہ موق ہیں۔ ان کی اوا کی شی ایک بہت بری مکاوشات کا آئی شی ان کی اوا کی شی ایک بہت بری مکاوشات کا آئی شی ان کی اوا کی شی ایک بہت بری مکاوشات کی استہال بولی تھیں۔ آئی کے مشافع ہوری تھیں۔ آئی کے مشافع کی مسافع ہوری تھیں۔ آئی کے مشافع کی اور موالانا گراد احمد صاحب مظامری مرجم کے ساتھ لی کر جمیت اتحاد المام کی کا شیاری کی اور موالانا گراد احمد صاحب مظامری مرجم کے ساتھ لی کر جمیت اتحاد المام کی کی مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جمد حدید ش جمیت اتحاد المعلم اورای کے مفاد کی جدید شروع کے مفاد کی حدید شروع کے مفاد کی حدید شروع کے مفاد کی حدید شروع کی مفاد کی جدید شروع کے مفاد کی حدید شروع کے مفاد کی مفاد کی حدید شروع کے مفاد کی حدید کے مفاد کی حدید کی مفاد کی مفاد کی حدید کی حدید کی حدید کے مفاد کی حدید کے مفاد کی حدید کے مفاد کی حدید کی

حرت مولانا محرج اغ ماحب يا كميدان م

حرت الاستاذ مولانا فر بحل المساف من المستان على معلى المستان على المستان على المستان على المستان المستان المستان والمستان والمست

جدوجهدين تطعم تحى اورمولانامودودي كيسى ادرجدوجهد كأتورمرف ادرمرف اسلام تفا

عامت اسلای پاکستان کے ساتھ اس تعاون پرآ مادہ کرنے والے ایک خواب کا حضرت مولانا تھ چراخ صاحب آکر تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک رات بیس محورت مولانا تھ چراخ صاحب آکر تذکرہ فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک رات بیس کوج الوالے کے والی کا ورد الیالمودودی تھا پائیامہ پہنے سرخ میں نے خواب میں دیکھا کہ شائی میجہ کی تھیر کا کام ہے اور اکیالمودودی تھا پائیامہ پہنے سرخ دارجی درکھی درکھی سے محر پرتغادی اٹھائے مرمت کا کام کرد ہا ہے۔ ان والی مودودی قرار دادمقاصد کی معلودی کے لئے فضا کی معلودی کے لئے فضا بھوارک درہے تھے اور اس کی معلودی کے لئے فضا بھوارک درہے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس کی تعبیر کی لی کہ مولانا مودودی نفاذ اسلام کے لئے جدوجہد کمد ہے تھی۔ آپ باوجوداس کے کہولانا کا مودودی سے محمود کر میں بڑے تھے۔ مولانا کا جب احت اسلامی جدوجہد شراع کی جدوجہد شراع کی جدوجہد شراع کی خودہ تک بھر پورتعاون کیا۔ خصوصاً رفانی کا مول شرسب میں تعاون کیا۔ خصوصاً رفانی کا مول شرک سب استظامت اسلامی سے آخردہ تک بھر پورتعاون کیا۔ خصوصاً رفانی کا مول شرک سب استظامت اسلامی سے آخردہ تک بھر پورتعاون کیا۔ خصوصاً رفانی کا مول شرک سب استظامت اسلامی سے آخردہ تک بھر پورتعاون کیا۔ خصوصاً رفانی کا مول شرک سب استظامت درائے کول کرمائی داخلاتی تعاون کیا۔

الملاءوآ زمائش

الني الناساى دعى ش واردفد فيل جانا باا

سا ..... معبر ۱۹۲۸ و ش کالج کی ترکی کے طبط میں آپ کو پلک میفی ایک نبر اس کے تحت محرف رکھا گیا۔ اور ایک ماولا مور شائی قلعد میں رکھا گیا۔

م ..... مس ۱۹۵۴ء میں تحریف ختم نبوت کے سلسلے میں مولانا مودودی کومزائے موت دیتے جانے پراحتجاتی جلسے کی صدارت کرنے پر پیک سیفش ایک بنجاب نمبر ۳ کے تحت ۳ اثر ک کو ڈسٹر کٹ جیل محرج انوال میں جد ماہ کے لئے نظر بند کردیا گیا۔

اولاو

مولانا محدج اغ صاحب کے جارصا جر اوے اور دوما جر اویاں ہیں۔ بر مصاحبر اوے

مولانا محد انورصاحب قاى حفرت كى زعرى على على المم اعلى كى حييت سے جامعد عربيك انظام والعرام كى تمام خدمات مرانجام دية ريد اب حفرت موال تا محد جراخ صاحب کی وفات کے بعد جامعہ کی شوری نے آئیں جامعہ عربیہ کامیتم منتخب کیا ہے۔ جوان کی بہترین انظامی صلاحیتوں کا بین اعتراف ہے۔ آپ ایک جیدعا کم دین ہونے کے ساتھ عالمی سلخ اسلام بھی ہیں۔افریقد یورپ اورامر یکدے متعدد علاقوں کے آپ نے بلغی دورے سے ہیں۔ دوس صاجزادے جناب محرسعید صاحب الکینڈ می رہائش پذیر ہیں۔ تیسرے صاجزادے جناب مولانا محرصنف صاحب ایم اے اردوء ایم اے اسلامیات، قائل عربی اورفاضل درس نظامی ہیں۔ مکتبہ چراخ اسلام لا مور کے مالک ہیں۔ حسن البتاء شمید اور عبد القادم عودہ شہید کی متعدد حربی کتب کے مترجم ہیں۔ چوشے صاحبزادے مولانا محد منورصاحب تعلیم محل ورس نظامی کے فاصل سے اور بہت عمدہ کروار اور اخلاق کے مالک مجموع بیٹا ہونے کی حیثیت ے معرت کے بہت محبوب اور بیارے تے۔معرت کی رطت (۱۳ رمضان المبارک) کے تحیک کیس دن بعد (۱۰ در وال ۱۳۰۹م) اسلام آبادش، جهان آب بین الاقوای اسلای بیشودشی ين الازم تعدايك ماوية من خالق عقى عالم- "انسالله وانسا اليه واجعون، رحمهما الله تعالى رحمة واسعة اللهم اغفرلهما وارحمهما وادخلهما في جنة الفردوس والحقهما بعبادك الصالحين

چندالفاظاس كتاب كے بارے ميں

الحمد لله المذى بنعمته تتم الصّلخت، والصلوة والسلام على ر رسوله قائد الغرالمحجلين وخاتم الانبياء والمرسلين ، أما بعدا

فدائے بررگ دبرتر کا احمال عظیم ہے کہ آئے یہ کتاب نیور طباعت ہے آ ماستہو رہی ہے۔ اگر چدبیہ آئے سے تقریباً ساٹھ سال پہلے کی تحریہ ہاور وقت کی شدید منرورت کے تحت اے آئے سے بہت پہلے شائع ہوجانا چاہے تھا۔ لیکن شاید قدرت کو مجی منظور تھا کہا کی حرمہ تک بیخواص کی ہی دولت رہے اور حوام کے لئے اس کے عام ہونے کا بجی وقت مقرر تھا۔ ول ( الأوران كا كون الله و ال

عام جال کے سر مدیا ہم نے بھر کا فیڈ کر کوالے کی دے دیے ہیں۔

چاہ ہاں تاب میں جال وقل کے ساتھ مدیکا انتا آئے۔ اسے بھکا افلا آئے۔ اسے بھکا افلا آئے۔ اسے بھکا افلا آئے۔ اسے بھکا افلا آئے۔ اسے بودا کی کب کے فلف المربی ہو گائی کی دی جاری ہے۔ جسے مردا کی کب کے فلف المربی ہو اور کی اگر جو ہم نے بودی کوشش کی ہے کہ کتاب انظا طے مراہ کو مثال ہے کہ میں کا مورودو دو فد المیاس کے قار کین سے المیاس کے قار کین سے المیاس کے فلا میں کا مورودو فلم المیاب ہو اللہ مورودو فلم المیاب ہو المیل مورودو فلم المیاب ہو کہ میں کا مورودو فلم المیاب ہو المیل مورودو فلم میں کی ہو مورود ہو ہو ہو المیاب ہو المیل مورودو کی بائے ناقل کی ہو موروت نے اس کے بعض کی ہو کو المیاب ہو المیل مورودو کی تبدیل کی ہو میں کا میں میں المیاب ہو کہ کہ کہ مورود کی تبدیل کی تبدیل کی ہو کہ کا کہ میں مورود کی تبدیل کی ہو کہ کا کہ دو المیاب ہو کا کہ دو مار کے لئے میں مال مورودی کا تاکہ دیر تاب ہر خاص و مار کے لئے کہ میں مورودی کا تاکہ دیر تاب ہر خاص و مار کے لئے کہ میں مورودی کا تاکہ دیر تاب ہر خاص و مارکے لئے کہ میں مورودی کا تاکہ دیر تاب ہر خاص و مارکے لئے کہ المی مورودی کی تاکہ دیر تاب ہر خاص و مارکے لئے کہ المیل مورودی کا تعام کی انتظار دے گاتا کہ دیر تاب ہر خاص و مارکے لئے کہ میں مورودی کا تعام کی دیر تاب ہر خاص و دائے گاتھ کی المی مورودی کا تعام کی کے کا کہ دیر تاب ہر خاص و دائے گاتھ کی کہ کی کہ کہ کہ کو کورودی گاتا کہ دیر تاب ہر خاص و دائے گاتھ کی کہ کی کورودی گاتا کہ دیر تاب ہر خاص و دائے گاتھ کی کہ کی کورودی گاتا کہ دیر تاب ہر خاص و دائے گاتھ کی کورودی کا تعام کی کورودی کا تعام کی کورودی کی کا کورودی کی کا تعام کی کورودی کورودی کی کورودی کی کورودی کورودی کی کورودی کی کورودی کی کورودی کی کورودی کورودی کی کورودی کی کورودی کی کور

محدعارف مددل جامد عرب کوترا أوالد كم وفرورى ١٩٩٠ء

تقدمه

کی ے پہلے والے کا پاتھادف فروری ہے۔ والف کاب حضرت الاستاذ مواق کی ہے۔ والف کاب حضرت الاستاذ مواق کی ہے۔ والف کی مواق الدین ورک و مواق کی ہے۔ والدین ورک و کروں کی ہے۔ مواق کی ہے اورک وی پہلے مدرسانو ادا المعلوم جامع مجد شرانو الد میں مواق کی ہے۔ مواق کی ہے مواق کی گھڑ مدر موجد کے مام کی مواق کی گھڑ مدر موجد کے مام کی اس مواق کی گھڑ مدر موجد کے مام کی اس مواق کی گھڑ مدر موجد کے مام کی مواق کی گھڑ مدر موجد کے مام کی کا مواق کی گھڑ مدر موجد کے مام کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کی کا مواق کی کا مواق کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کا کا مواق کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کی کا مواق کا مواق کی کا مواق کا کا مواق کی کا مواق کی کا مواق کا کا مواق کا کا مواق کی کا کا موا

اب بعد میں یہی مدرسہ کی فی روڈ پر جامعہ عربیہ کتام سے ایک منتقل اور جدید مارت میں ختقل ہوگیا ہے۔ مؤلف موصوف محدث العصر حضرت علامہ سید محد انور شاہ تشمیری صدر مدرس دار العلوم و یو بند کے قابل فخر شاگر دیتے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب کی ترفدی شریف پر تقریر عربی زبان میں نوٹ فر مائی۔ آپ نے جب شاہ صاحب کی فدمت میں بیریش کی تو حضرت شاہ صاحب نے دیکے کران الفاظ میں فرائ محمد میں اور یا دیک کران الفاظ میں فرائ محمد میں اور یا درس میں اور دیا درس میں درس

چنانچ حفرت شاه صاحب کی نظر جانی سے استاد صاحب کے جمع کردہ دہ امال (نوٹس)
العرف المغذی کے نام سے شائع ہوئے اور آئ تر ندی پڑھانے والاکوئی استاذ ہیں۔ جواس سے
مستنفی ہواورا سے مطالعہ میں ندر کھتا ہو۔ حضرت استاذی علمی حیثیت کے لئے بیجانتا کانی ہے کہ
شخ النفیر حضرت مولا نا اجمع کی لا ہور گئنے جب ترجم قرآن لکھا اور اس پر دبلا آیات اور تغیری
حواثی تحریر فرمائے۔ توجن علماء ہے آپ نے اس تغییری خدمت کی تصدیق حاصل کی۔ ان میں
حضرت الاستاذ مولا نا جمد چراغ کانام بھی ایک تاریخی یا دہے۔ روقا دیا نبیت کی آپ کوجنون کی صد
حسرت الاستاذ مولا نا جمد بھی آپ نے اپ عظیم استاذ حضرت مولا نا سیدا نور شاقہ سے لیا تھا۔ اس
موقع پر حضرت شاہ صاحب کا مخضر تعارف نا مناسب نہ ہوگا کہ رد تا دیا نبیت میں حضرت شاہ
صاحب کا بھی کچھ ذکر خیر یہاں کرویا جائے تا کہ قارئین اندازہ کریں کہ وہ ، برعظیم کیا ہوگا؟ جس
کے بیقطرے دنیا میں سمندر بن کر فیلے اور تاریخ میں ایک مقام یا گئے۔

مسیلہ پنجاب مرزاغلام احدقادیانی کا زندگی بیس جن علاء نے اپنی زبان اور قلم سے اس کا ہر میدان بیس مقابلہ کر کے اس کا ناطقہ بند کیا۔ ان میں سرفیرست علاء لدھیانہ حضرت مولا تا عبدالعزیز اور مولا نامجہ لدھیا ٹوئ ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے مرزاغلام احمد قادیانی کے کفر کو پہلے نا ادر اس کے الحاد پر کفر کا فتو کی دیا اور علاء کواس فتذکی طرف متوجہ کیا۔ مولا نامجہ حسین بٹالوگ، مولا نا شاء اللہ امر سرگ، پر مبرعلی شاہ کولڑ دی، قاضی مظہر حسین کے والدمولا نا کرم دین جہلی مولا نا ابراہیم سیا کلوٹی، مولا نا عبدالحق غر نوئ، مولا نا سعد اللہ لدھیا لوگ وغیر ہم بینمام حضرات بھی مرزا ابراہیم سیا کلوٹی، مولا نامور سے جن حضرات نے مرزا کے ہر چینے کو قبول کرتے ہوئے اسے ہرمیدان میں فالی وخوار کیا۔ مرزا قادیانی نے مرف کے بعداس فتنکا بطور تحریک جومقابلہ ہوا ہے ادر اب تک مور ہا ہے۔ اس کے قائد اور ہانی حضرت مولا نا انور شاہ صاحب شیر تی ہیں۔ بیس کے قائد اور ہانی حضرت مولا نا انور شاہ صاحب شیر تی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی جوعقیدت اورنسبت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگونگ سے تعی ۔ وہ کسی صاحب علم سے تخفی نہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے انہیں جن الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ وہ نقاضا کرتے ہیں کہ حضرت قطب الارشاد کا بیعقیدت منداس فتن کبرگ کو قریب سے تجھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی گالیوں کی گردان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

''واخرهم الشيطن الاعمى والغول الاغوى يقال له رشيد الجنجوهى وهو شقى كالامروهى ومن الملعونين ''(انجام آئم م 101 مزائن الم البنا) يعن ان ك آخر من ايك اندها شيطان ب اور مراه ديو ب يحد رشيد احر كنكوى كم اين ده امروى كاطرح بر بخت اور لمعون ب -

مرزاغلام احمد نے ۱۸۹۷ء میں جن علاء کومبللہ کی دعوت دی تھی۔ان میں پانچویں نمبر پر حضرت موان تا گنگون کا تام بھی مرزاغلام احمد نے بڑے غیظ وغضب سے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کوغلام احمد کی اس فتی نے اس طرف متوجہ کیا۔ ثانیا آپ تشمیر کے رہنے دالے تھے اور غلام احمد نی اس فتی نے اس طرف متوجہ کیا۔ ثانیا آپ تشمیر کے دری گرمیں اس قبر کا محمد نے بیہ محمد ت عیسی علیہ السلام کی قبر تجویز کی تھی۔اب تک اس کے بیر دسری مگر میں اس قبر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ غلام احمد اس خطہ کو پہلے ربوہ بتلا تار ہا۔ مرز ابشیر الدین محمودای تسلسل میں کشمیر محمد کے جس کا چیئر میں بنایا گیا تھا اور چوہدری ظفر اللہ خان نے اپنی وزارت خارجہ کے دور میں جس طرح مسئلہ شمیرکو الجھایا۔اس میں قادیا نی عقیدے کے اس پس منظر کو بھی بہت وخل ہے۔

حضرت علامہ سیدانور شاہ کشیری اس فتنہ کے متعلق اس قدر پریشان سے کہ ہردایت استاذی المکرم حضرت علامہ سید محمد پوسف بنوری ،حضرت شاہ صاحب فرایا کرتے ہے کہ چھاہ کی بعد تک جھے اس پریشانی کی دجہ سے نینز ہیں آئی۔ دعا نیں ادراستخارے کرتار ہا۔ آخر چھاہ کے بعد بیت کی کہ بیفتنہ تم ہوجائے گا۔ حضرت نے اس فتنہ کے استیصال اور خاتے کے لئے سیاس ، فکری ادرعلی ہرسلے پرکام شروع کیا۔ ایک طرف دائے العلم علاء کی ایک ہما عت تیار کی جواس فتنہ کا محاسبہ کریں ، ادرمیدان مناظرہ میں ان کا مقابلہ کریں۔ ان میں سرفہرست مناظر اسلام حضرت مولانا مرتضی حسن چا تہ بوری ، محدث شہیر مولانا سید میز بدر عالم میرشی قم المدی ، فیخ الحدیث مولانا محدث مولانا اور شی کا ندھوی اور میں اخرار اسلام کی محدث مولانا اور سی کا ندھوی اور می والی خطرت مولانا میرشی جیسے جید علاء سے جنہوں نے ملک بحریس ان کے ساتھ مناظرے کرکے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ دوسری طرف آپ نے بیم اور اسلام کی سرپرت کی اور ان کے روح روال خطیب الہند حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری جیسے آتی سرپرت کی اور ان کے روح روال خطیب الہند حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری جیسے آتی سے اسلام قاضی میں ان اور محد کی اور اسلام قاضی میں ان کے ماتھوں کی اور ان کے روح روال خطیب الہند حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری جیسے آتی سال اور دھلک کو امتر کی ایک فیم کو متوجہ کیا۔ جس میں خطیب اسلام قاضی میال اور دھلک کو امتر کی ایک فیم کو متوجہ کیا۔ جس میں خطیب اسلام قاضی میال اور دھلک کو ایک فیم کو متوجہ کیا۔ جس میں خطیب اسلام قاضی

احسان احمد شجاعبادی ، بجابد ملت مولا تا محمولی جالندهری ، خطیب خوش الحان مولا تا گل شیر ، شیر مرحد مولا نا غلام غوث بزاروی ، مفکر احرار چو بدری افضل حق مینیم احرار شیخ حسام الدین ، مفکر احرار ماسر تاج الدین انصاری اور بے باک صحافی مقرر وشاعر آغاشورش کاشیری، صاحبز او ه سیدفیض الحس اورمولا نا مظهر علی اظهر جیسے شعلہ بیان مقررین ہے۔

صاجزادہ فیض الحن نے فتم نبوت اور قادیانیت کے بارے میں جو تربیت حصرت امپرشریت ہے یا کی تھی اے وہ جماعت جھوڑنے کے بعد بھی نہ بھولے۔ بریلوی کمتب فکریس آپ کو جہاں بھی ختم نبوت پر کوئی کام ملے گااس کے پیچھے معنرت صاحبز ادہ فیض الحسن کی وہ محنت كارفر ما ہوگی جوحضرت امير شريعت كافيض عالم تاب ہے۔مولانا مظهر على اظهر نے ختم نبوت اور قاديانيت پرشيد علاء ش خوب منت كى ادر حفرت شاه صاحب كاپيغام ادر بروگرام كمر كمر چېنيايا-حافظه كفايت حسين جيمي شيحه علاءكوقاد بإنيول كے خلاف لا كفر اكيا \_مظفر على مشى كواس موضوع ير شیعدلیڈروں سے ملنے کے لئے کہا۔ پہال تک کہ شیعہ جمہور سلمانوں سے اِختلافات رکھنے کے ہا وجودمئلہ قادیانیت پر حفرت امیر شریعت کے ساتھ ہو گئے۔اب امیر شریعت حفرت مولانا سیدعطاء الله شاہ بخاری کا موضوع فکریہ تھا کہ جس طرح احرار مبندوستان کو آگریز دیمن اسلام کے بنی استبداد سے آزاد کرانے کی جہدو جبد کر رہے ہیں۔ ای طرح دہ مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لئے بھی تکلیں اور امت مسلمہ کو انگریز کے اس خود کاشتہ پودے سے بچانے کے لئے اپنی صلاحیتیں صرف کریں۔ چنانچ مجلس احراد اسلام نے قبل اڑھتیم برصغیر میں اس فتذكا جماعتی طور برسیاى عاسه شروع كرديا اورانگريز كاس ملك سے حلے جانے كے بعد حضرت مولا ناسیدعطاءاللدشاہ بخاری نے مجلس احرار کوسیاس سطے سے ہٹا کر ہمتن فحم نبوت کی خد محت کے لئے وقف کر دیا اور فرمایا کہ جو حضرات ساسی کام کرنا جا ہیں وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں مل جائيس اور فرمايا:

" بہم تو اس فتہ کبری کے استیصال کے لئے کام کریں گے اور مکی سیاست سے میراکوئی تعلق نہیں ہوگا۔" اس کے بچھ عرصہ بعد حضرت امیر شریعت نے ایک مستقل جماعت شخفط ختم نبوت کے نام سے تفکیل دی۔ جس کے دستور میں بیشائل کیا کہ اس جماعت کوئلی سیاست سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مجلس شخفط ختم نبوت کے پہلے امیر حضرت شاہ صاحب اور ناظم اعلی حضرت مولانا محمطی جالندھری مقرر ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب کی وفات کے بعد خطیب پاکستان حضرت قاضی احسان احمد شخاع آبادی ان کی وفات کے بعد خطیب پاکستان حضرت قاضی احسان احمد شخاع آبادی ان کی وفات کے بعد مجابد مصرت مولانا محموطی جالندھری امیر مختب

ہوئے۔حضرت جالندھریؓ کی وفات کے بعد مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسینؓ اختر امیر مقرر ہوئے مولانالال حسین کی وفات کے بعد جماعت میں پھرتازہ خون بھرنے کی ضرورت تھی۔

حضرت مولانا شاہ صاحب کے شاگردوں بیں استاذی المکرّم حضرت مولانا علامہ مجھ یوسف بنوریؓ زندہ تھے۔علاء عصر نے مجل ختم نبوت کو حزید محکم کرنے کے لئے حضرت علامہ بنوریؓ بست کر ارش کی کہ اب جماعت کو وہ سنجالیں۔ چنانچہ مولانا لال حسین اخر کے بعد محدث المصر حضرت مولانا ہوت مولانا ہوت کے بعد محدث المصر حضرت مولانا ہوتے مولانا ہوت کے بعد محدث آپ نے ملک کی ذہبی اور سیاسی انہیں جماعتوں پر مشتل مجل عمل تفکیل دی۔ اس کے متفقہ امیر حضرت علامہ بنوریؓ قراد یا نے دعفرت علامہ نیج کیک ایسے ضبط اور تقم وست جلائی کہ یہ بخیرو خونی ساحل موری تا ہی۔ اس مجل عمل کے وہ معل البات تھے جو ۵۲ می مجل عمل کی تحریک کے تھے۔

قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قر اردیتا اس کا بنیا دی مطالبہ تھا اور یہی نقط تحریب کی روح روال تھا۔ بندہ ان دنوں معرت بنوری کے تھم سے سعودی عرب اور عرب ادارت بیل تحریب کے متعلق کام کررہا تھا اور رابطہ کے جز ل سیکرٹری دارالا قاء کے رئیس شیخ عبدالعزیز بن ہا تہ اور دھئون دینیہ کے رئیس شیخ عبدالعزیز بن ہا تہ اور دھئون دینیہ کے رئیس شیخ عبدالعرب بن تھی معل اور اوائے ۔ ای طرح عرب امارات کے سرکروہ کے نام مجلس عمل ایس مطالبات کی تا ئید میں مفصل تاردلوائے ۔ ای طرح عرب امارات کے سرکروہ مرکاری شخصیات کے علاوہ پاکتانی احباب ہے بھی مطالبات کے جی میں تاردلوائے ۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے موجودہ امیر خانقاہ سراجیہ کے جائیس خواجہ خان محت آ نف کندیاں شریف ہیں ۔ ان کی امارت میں مہم میں ایک تحرکر کی مناز کی کھی ۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی گئی ۔ ان کی مسلما نوں کو مغالط دینے دالی اذا نیس بند ہوگئیں ۔ اسلامی شعائر کا استعال ان کے لئے ممنوع قرار دیا گیا۔ یہ سب شمرات ای اگر وعمل کے ہیں۔ جن کی روح حضرت شاہ صاحب شمیری نے مرکز دیا گیا۔ یہ سب شمرات ای اگر وعمل کے ہیں۔ جن کی روح حضرت شاہ صاحب شمیری نے مرکز دیا گیا۔ یہ سب شمرات ای اگر وعمل کے ہیں۔ جن کی روح حضرت شاہ صاحب شمیری نے مرکز دیا گیا۔ یہ سب شمرات ای اگر وعمل کے ہیں۔ جن کی روح حضرت شاہ صاحب شمیری نے مرکز دیا گیا۔ یہ سب شمرات ای اگر وعمل کے ہیں۔ جن کی روح حضرت شاہ صاحب شمیری نے مرکز دیا گیا۔ یہ سب شمرات ای افراد معتقدین میں پھوئی تھی۔

مصرت سید انورشاہ صاحب نے تیسری طرف ملک کے شہسوار مفکر اور شاعر اسلام ڈاکٹر مجرا قبال کواس فتنہ کی ملین کی طرف متوجہ کیا۔ جنہوں نے نظم ونٹر اور نظر دکھر ہر طریقہ سے پڑھے لکھے اونچے طبقہ کواس فتنہ سے نبر دار کیا اور انگریز کے اس دور میں قادیا نیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب سے پہلے آپ نے بی کیا تھا اور بیروہ تکتہ ہے جو حضرت شاہ صاحب نے بی آپ کے ذہن رسامیں ڈالا تھا۔ چوشی طرف مولا ناظفر علی خان جیسے بہاک محافی ، آتش بیان مقرراور قادر کلام شاعر کو بھی حضرت شاہ صاحب سخیری اور حضرت شاہ صاحب بخاری نے ان کے بیچے لگا دیا تھا۔
''السحب لله والبغض فی الله ''کے تحت حضرت شاہ صاحب کو مرزا قادیانی سے س قدر نظرت ہو چی تھی اور آپ کے لب ولہد ہے آپ کا مرزا غلام احمد سے بغض اس قدر نمایاں تھا کہ راقم الحروف نے اپنے اسما تذہ سے سنا ہے کہ مرزا قادیانی کا جب بھی ذکر کرتے تو قادیانی کذاب یا تعین یاشتی جیسی صفت کے بغیر بھی اس کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب شمیری کا ذکر آسمیا یا تھیں یاشتی جیسی صفت کے بغیر بھی اس کا نام نہ لیتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب شمیری کا ذکر آسمیا

مير محبوب ادر شفيق استاذ حضرت مولانا سيدمحد بدرعالم مير محي ثم المد في في دوران درس ایک مرتبه قادیانی مناظرین کا ذکرفر مایا که مرزائی کم بخت دارالعلوم دیوبند کی جاهع معجد میں مناظرے کرنے کے لئے بہنچ مجئے۔غالبًا ان میں عبدالرحمٰن مصری بھی تھا۔ جواصلا تو ہندی تھا مگر کچھ عرصه معرد با تھا۔ان قادیا نیوں کا اصرار تھا کہ مناظرہ عربی زبان میں ہو۔ ہمارے حفرات نے فر مایا که عربی زبان میں کیافائدہ ہوگا؟ عوام تو مجھیں سے نہیں۔ جب بہت ہی اصرار بر ھا تو حضرت شاہ صاحب بھشمیری نے جو مجد کے ایک کوند میں بیٹھے میتمام کارروائی من رہے تھے کہ برملا فرمایا کہ ان صاحبوں سے کہددو کہ''مناظرہ عربی زبان میں ہوگا اور قعم میں ہوگا۔ تا کہ عربی پر قدرت ادر علیت کا پند علے۔" قادیا نیوں نے جب شاہ صاحب کی بیات می تو بھا گ مے۔ ٢..... رياست بهاولپور من قاويانيول كے كفرواسلام كا ايك مقدمه چل ر باقفا۔ جب وہ آخرى مراصل ميس پهنواتو فيخ الجامعة حفرت مولانا مجر گھوٹوئ ادر حفرت مفتى محمر صادق تمام علاء نے استدعاء کی کہ حضرت شاہ صاحب کا ایک علمی بیان عدالت میں ہونا چاہئے۔ شاہ صاحب ان دنوں خونی بواسیر کے بخت مریض تھے۔ ڈاکٹروں حکیموں نے سفرے بالکل روک دیا تھا۔ کمروری بہت زیادہ ہو چکی تھی کیکن جو نہی شاہ صاحب کو دعوت بیٹی ۔ آپ سنر کے لئے تیار ہو مکئے۔ بہاولپور ے مفتی صادق صاحب خود انہیں لینے دیوبند مجے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر قیامت کے روز حضوب اللہ نے بیسوال کرلیا کہ میری فتم نبوت کا مقدمہ پیش تھا اور تخمے طلب كيا كميااور تونبين كميا تويس كياجواب دول كا؟

موت تو آنی ہی ہے۔ اگرای راستہ میں آگئی تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ تو عکیموں کے روکنے کے ہاوجود آپ تشریف لے گئے۔ نج صاحب جن کا نام محمد اکبٹر تھا۔ وہ حضرت شاہ صاحب کا بہت احترام کرتا تھا۔ آپ کوعدالت میں کری مہیا کی گئی اور حضرت شاہ صاحب کا آخری معرکۃ الآراء بیان ہوا اور قادیا نیوں کی طرف ہے اس پر جرح ہوتی رہی اور حضرت شاہ صاحب جواب دیتے رہے۔ جب حضرت شاہ صاحب کا بیان اور جرح ختم ہوئی۔ (حضرت شاہ صاحب کا بیان اور اس پر جرح کے مکمل جوابات زبور طبع ہے آ راستہ ہوکر پہلی مرتبہ میدان بیس آ صاحب کا بیان اور اس پر جرح کے مکمل جوابات زبور طبع ہے آ راستہ ہوکر پہلی مرتبہ میں آف حضرت شاہ صاحب نے قادیا نیوں کے بڑے مناظر جلال الدین مش کا ہاتھ پکڑا اور بڑے جوش میں فرمایا کہ جلال الدین اگر اب بھی تہیں قادیانی کے تفریس شہہ ہے تو آؤیس حمیمیں اور بڑے جوش میں جراہ واد کھاؤں۔

بین کراس نے جلدی سے ہاتھ چھڑالیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ دکھا بھی دیں تو میں کہوں گا کہ اگر آپ دکھا بھی دیں تو میں کہوں گا کہ یہ استدراج لینی کوئی شعبدہ ہے، حقیقت نہیں۔ ہمارے حصرات کہتے ہیں کہ وہ بدبخت، بدنھیب تھا۔ اگر ہاں کر لیتا تو حصرت شاہ صاحب پراس وقت ایس جذب کی حالت طاری تھی کہوہ اسے کشفا جہنم میں جاتا ہواد کھیرہے تھے اور دکھا بھی سکتے تھے۔

مقدمہ کی ساعت ہوجانے کے بعد جب حضرت شاہ صاحب والی دیو بند جانے گئے تو مولا نامفتی محمد صادق اور دیگر علاء کو وصیت فر مائی کہ مقدمہ کا فیصلہ اگر تو میری زندگی میں ہو گیا تو میں نولوں گا۔ اگرید فیصلہ میری وفات کے بعد ہوتو میری قبر پر آ کر سنایا جائے۔ چنا نچہ حضرت کی وفات کے بعد ہواا ورحضرت مولا نامجہ والیسی کے بعد آ پ کی جلد وفات ہوگئی ادرید فیصلہ آپ کی وفات کے بعد ہواا ورحضرت مولا نامجہ صادق حضرت شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق خصوصی طور پر دیو بند کے اور شاہ صاحب کی قبر پر کھڑ ہے ہوکر رید فیصلہ سنایا۔

الحمد لله فیصله مسلمانوں کے حق میں ہوا تھا۔ اس داقعہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت شاہ صاحب کو کتنی فکر اور کتا لگاؤال مسئلہ سے تھا کہ دفات کے بعد بھی جبکہ دہ عالم برزخ میں چلے گئے تھے۔ وہاں بھی آپ کواس کا انتظار تھا۔ یہاں دفت کے مسلمانوں کواس فتند کے استیصال کی طرف متوجہ کرنے کی ایک صداء تھی جوشاہ صاحب نے وصیت کی شکل میں بلندگ۔ حضرت شاہ صاحب اس دنیا کوالوداع کہنے والے تھے۔ اس کا بھی ایک داقعہ بروایت حضرت علامہ مولا تا پھی ایک صاحب افغائی س لیس۔

حفرت علامدافغانی مجمی علامہ شمیری کے اجلہ شاگردوں میں سے تھے حضرت علامہ افغانی نے فر مایا کہ جب حضرت علامہ افغانی نے فر مایا کہ جب حضرت شمیری کا آخری وقت آیا۔ کمزوری بہت زیادہ تھی۔ چلنے کی طاقت بالکل نہتی فر مایا کہ جھے دارالعلوم دیو بندگی مجد میں پہنچا کیں۔ اس وقت کاروں کا زمانہ نہتیا ہے۔ ایک لائی گئی۔ پاکلی میں بھا کر حضرت شاہ صاحب کو دارالعلوم دیو بندگی مجد میں پہنچا یا گیا۔

محراب میں حضرت کی جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر بھادیا گیا۔ حضرت کی آ واز ضعف کی وجہ سے
انتہائی ضعیف اور دھیمی تھی۔ تمام اجلہ شاگر دحضرت کے اردگر وہمتن گوش بنے بیٹھے تھے۔ آپ
نے صرف دو ہا تیں فرما کیں۔ کہلی بات تو بیفر مائی کہ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا
ہے۔ اسلام میں چودہ سوسال کے اندر جس قدر فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ قادیانی فتنہ سے بڑا
خطر تاک اور تھین فتنہ کوئی بھی پیدائیس ہوا۔

دوسری بات بیفر مانی که حضوطی کوچنی خوشی اس شخص ہے ہوگی جواس کے استیمال کے لئے اپنے آپ کو دقف کرد بے تو رسول الشاہ کا کا سے دوسر ہے اعمال کی نسبت اس کے اس کے لئے اپنے آپ کو دقف کرد بے تو رسول الشاہ کا کا سے دوسر ہے اعمال کی نسبت اس کے اس عمل سے زیادہ خوش ہوں گے اور پھر آخر میں جوش میں آ کرفر مایا کہ جوکوئی اس فتند کی سرکو بی کے لئے اپنے آپ کولگاد ہے گااس کی جنت کا میں ضامن ہول (اُتین)۔

سیان اللہ اونیا سے رفعت ہورہ ہیں۔ آخری وقت ہے۔ اگر گر ہے آ اس قدر کے اس وقت اپنی فراست ایمانی سے دیکے کر جو پکھ فر مایا آج واقعات اس کی کس قدر تھر ہیں کررہ ہیں۔ ہیں۔ ہیں کررہ ہیں۔ ہیں کہ ماروں تک پہنی گی ہیں۔ آج یہ فنڈ زیمن کے کناروں تک پہنی گی ہیں۔ معرب الاستاذ مؤلف 'جواغ ہدایت' کی دعا وس سے راقم آقم کواس فنڈ کے تعاقب میں مشرق میں ہزائر کی تک مغرب میں گھاتا سرالیون اور گی میدید اس تک جنوب میں ونیا کی آخری نوک کی سے بالا کون جنو بی افریقہ تک اور شال مغرب میں ہورہ تک جانے کا انقاق ہوا ختم نبوت کے ان اسفار محمد میں میر سے ساتھ واکر خالد محمود وصاحب تھے۔ مناظروں میں ہم اکھے کام کرتے رہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بیفند دنیا کے ہر گوشہ میں ہی پہلے ہوا ہوا ہے۔ جہاں جہاں برطانوی استعار تھا۔ وہاں وہاں اس نے اپنے خود کا شتہ ہود سے کی گھری اب امریکہ جیسی میر طاقت بھی اس فند کی طرح اب امریکہ جیسی میر طاقت بھی اس فند کی سے بنائی کر رہی ہے۔

حال عی ش امریکہ نے پاکستان کو امداد ویے کے لئے جوشر انظر کھیں۔ ان ش ایک شرط بیتی کہ تاہ ہوں ان شرایک شرط بیتی کہ تاہ یائی ہماعت پر جوتم نے پابندیاں عائد کی ہیں۔ وہ فدہی آزادی کے منافی ہیں۔ جب تک وہ والی نہیں لیں گے امداوئیں ہوگ ۔ قادیا نہوں کی اس بین الاقوامی رسائی کے بادجود ان کا کیا عال ہور ہاہے؟ بید عفرت شاہ صاحب کے اس ارشاد کے بالکل مطابق ہے۔ جوآپ نے اپنی فراست ایمانی سے اس وقت فر مایا تھا کہ انجام کارید فتہ تم ہوکر رہے گا۔ مؤلف کتاب جائ براہت صفرت الاستاذ مولانا محمد جراغ صاحب نے اسے اس جلیل القدر استاذ سے اس فتنہ کے رو

میں جوجذبہ پایا اور جوتعلیم و تربیت حاصل ک۔ آپ نے اسے دائیگال نہیں جانے دیا۔

ہیشہ اپنے طلب اور معتقدین میں اس کی روح بھو تکتے رہے۔ استاذ محرم فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب کی آپ کے شاگر دیتے۔ آپ نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب عقیدة الاسلام حضرت الاستا و سے سبقاً پڑھی تھی۔ مولانا محمد حیات صاحب نے ایک دفعہ میرے سامنے سے داقعہ بیان کیا کہ ۱۹۳۳ء میں جب قادیان کی سرز مین پر حضرت امیر شریعت نے میرے سامنے سے داقعہ بیان کیا کہ ۱۹۳۳ء میں جب قادیان کی سرز مین پر حضرت امیر شریعت نے خشم نبوت کی تاریخی کا نفرنس منعقد کی۔ تو ہم استاد شاگر در لیعنی مولانا محمد جائے صاحب اور مولانا محمد حیات صاحب دوول کا نفرنس میں شریک ہوئے اور دہاں سے مرز اقادیانی کی کتب کے دو محمد سے سامنے نے در کمل سیٹ خرید کرلائے ادر مرز اقادیانی کی کتب کے دو

حضرت مولا تا محر جرائے صاحب نے گوجرانوالدیں اپنے تدر کی فرائف کے ساتھ ساتھ اپنے قابل اور لائن شاگر دمولا تا محر حیات صاحب کورو قادیا نیت کی پوری تیاری کرائی۔ حضرت استادمولا تا محر حیات صاحب روقادیا نیت کی تیاری کمل کرنے کے بعد و درہ حدیث کمل کئے بغیر میدان مناظرہ میں لگل آئے اور قادیان کے کفر گڑھ میں منتقل طور پر مجل احرار اسلام کے دفتر میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ گئے ادر اس دفت تک دہیں موجود رہے۔ جب تک مرزا د جال کی ذریت دہاں پر موجود رہی ۔ جب تک مرزا د جال کی فریت دہاں پر موجود رہی ۔ جب وہ لوگ پاکتان آئے گئے تو حضرت استاذ بھی پاکتان آئے گئے۔ پاکتان بن جانے کے بعد حضرت شاہ صاحب بخاری نے خالف دینی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت قائم کی اور ملائان بھی بار مالا کا مورس خوال نے ٹرینگ دوست قائم کی اور ملائان بھی اس کا مرکز قائم کیا ۔ جس میں فارغ احتصیل علاء کو تین ماہ کا کورس دینے کے لئے مدرسہ محفظ ختم نبوت بھی قائم کیا گیا۔ جس میں فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے کے مدرت مولا تا محمد حیات دہاں ایک مدت تک فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے حضرت مولا تا محمد حیات دہاں ایک مدت تک فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے حضرت مولا تا محمد حیات دہاں ایک مدت تک فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے وہورت مولانا محمد حیات دہاں ایک مدت تک فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے مولانا محمد حیات میں مدت تک فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے وہورت مولانا محمد حیات میں فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے کے حضرت مولانا محمد حیات دہاں ایک مدت تک فارغ احتصیل علاء کو تیاری کرائے کے مدت تک فارغ احتمال علیہ کو تیار کیا کہ دائے کہاں کو کرائے کو کرائے کو تیاری کرائے کے خوالم کرائے کو کرائے کو کرائے کو تیاری کرائے کے خوالم کرائے کو کرائے کو کرائے کیا کہاں کو کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کا کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کرائے کرائے کیا کر کو کرائے کو کرائے کرائے کو کرائے کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کرائے کو کرائے کرا

سرت موں الم مردا آم آم نے حضرت الاستاذ ہے ای درسی الا ۱۹۵۱ء میں ملتان میں تیاری کرا ہے بندہ ناچیز اس میدان میں تیاری کی تھی۔ بندہ ناچیز اس میدان میں جو بھی مجی کوئی پھوٹی خدمت اندرون طک اور بیرون طک مرانجام دے رہا ہے یا جو بھی معلومات رکھتا ہے۔ بیا آخ قادیان حضرت مولا نامجہ حیات کا تمام ترفیض ہواوں بالواسطہ خضرت الاستاذ مولا نامجہ جراغ کو لف کتاب چراغ ہوا ہے۔ کا فیض ہے۔ حضرت موصوف بالواسطہ خضرت الاستاذ مولا نامجہ جراغ کو لف کتاب چراغ ہوا ہے۔ کا فیض ہے۔ حضرت موصوف میرے وادا استاذ ہیں۔ حضرت مولا نامجہ جراغ کا یہ فیض صرف ای عاجز تک محدود نہیں۔ جہاں میر میر میں استاذ کا فیض افادہ کارفر مار ہا آپ نے دہاں قادیا نیت کے خلاف ایک عملی روح بھوکی۔ اس الحاد کے خلاف ایک عملی روح بھوکی۔ اس الحاد کے خلاف ایک عملی روح بھوکی۔ اس الحاد کے خلاف ایک عملی کوئی ۔ اس الحاد کے خلاف ایک جہاں کہیں

آپ کوقادیانیت کے خلاف کوئی کام ملے گا۔اس کے پیچے مفرت مولانا محد جراع کی علمی عملی اور فکری تو سے ایک تھی۔ فکری قوت ملے گی۔جوآپ نے اپنے استاد مفرت علامہ سیدانورشاہ صاحب سے پاک تھی۔

موں وہ سے اس کے اس مختر تعارف کے بعدادر کتاب چراغ ہداہت کے تعارف سے

قبل مرزا قادیانی ادراس کی تحریک کا مختر پس منظر بھی بھی ہیں ہیت ہوں سے کتاب بھی بس بہت

قائدہ ہوگا۔ اگریز نے ہے وی جنگ آزادی کے بعد جب برصغیر پراپنا پہنچ استبدادا چھی طرح

قائدہ ہوگا۔ اگریز نے اپنے قبضہ کوطول دینے ادراستگام حاصل کرنے کی خاطر کی مخلف اقدامات

گاڑلیا۔ تواگریز نے اپنے قبضہ کوطول دینے ادراستگام حاصل کرنے کی خاطر کی مخلف اقدامات

کے ۔اس نے ایک کیشن مقرر کیا۔ سرولیم ہی کہ کمشن کی رپورٹ کے مطابق آئیس ایک ایسے آدمی

کی مفروت محسوس ہوئی۔ جو سلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہادتم کرے ادر زبان وہ مسے جہاد

کی مفروت می لئے ان کی نظر انتخاب قادیان کے ایک قدیم دفادار خاعدان پر پڑی۔ مرزا غلام

مرتفئی کا بیٹا آئیجمانی مرزا غلام احمد قادیا نی تھا جس نے اگریز کی افتد ارکی اس طلب پرلیک کی مرتفئی کا بیٹا آئی مرزا غلام احمد قادیا نی تھا جس نے اگریز کی افتد ارکی اس طلب پرلیک کی مدمت کو مرانجام دینے کے لئے کربستہ ہوا۔ چنا نچے مرزا قادیا نی بوٹ کے اس خدمت کو مرانجام دینے کے لئے کربستہ ہوا۔ چنا نچے مرزا قادیانی بڑے کو سے اس خدمت کو مرانجام دینے کے لئے کربستہ ہوا۔ چنا نچے مرزا قادیانی بوٹ کا میاں کتابوں میں اعتراف کرتا ہے۔ چند حوالہ جات ملاحظہ کی جوان کی اصل کتابوں

ادر اس خدمت کا آئی کتابوں میں اعتراف کرتا ہے۔ چند حوالہ جات ملاحظہ کی جوان کی اصل کتابوں

سے لئے گئے ہیں۔

ا ...... "اس عابر کابدا بھائی مرزاغلام قادر جس قدر مدت تک زندہ رہا۔ اس نے بھی اپنے والد مرحوم کے قدم پر قدم مارا اور گور نمنث (برطانیہ) کی مخلصا نہ خدمت میں بدل وجان مصروف رہا۔ پھروہ بھی اس مسافر خاندے گزرگیا۔ "

(اشتہارگورنمنٹ کی تجہے کہ اُن لمحقہ شہادت القرآن میں بخزائن جام ۱۳۷۸) ۲..... ''دوسراامر قابل گزارش ہیہے کہ میں ابتدائی عمرے اس دقت تک جوقر بیا ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں۔ اپنی زبان ادر قلم ہے اہم کام میں مشغول ہوں۔مسلما نوں کے دلوں کو سمیرنمنٹ انگلشیہ کی مجمعت ادر خیرخواہی اور ہور دی کی طرف چھیروں ادران کے بعض کم فہوں

کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کردں۔ جودلی صفائی ادر مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔'' (جلیخ رسالت نے مص ۱۰، جموعہ اشتہارات نے سم ۱۱)

 كوشش رى ہے كمسلمان اس الطنت كے سيح فيرخواه موجاكيں ."

(ترياق القلوب م ١٥ فزائن ج ١٥٥ م ١٥٥)

س.... دوجھ سے سرکاراگریزی کے تق میں جوخدمت ہوئی وہ یقی کہ میں نے پہاس ہزار کے قریب کتابیں اور اسلامیہ میں اس کے قریب کتابیں اور اسلامیہ میں اس کے قریب کتابیں اور رسائل اور اشتہارات چہوا کراس ملک اور نیز و دسرے بلاد اسلامیہ میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گور نمنٹ اگریزی ہم مسلمانوں کی میں اسلامی کو نمنٹ کی بھی اطاعت کرے اور ول سے اس دولت کا شکر گزار اور وعا کو ہوتا جا ہے کہ اس گور نمنٹ کی بھی اطاعت کرے اور ول سے اس دولت کا شکر گزار اور وعا کو رسے۔"

چنانچاس خدمت کوسرانجام دینے کے لئے اس نے تدریجاً مختف روپ دھارے۔ پہلے پہل وہ اسلام کا خادم ادر مناظر کے ردپ میں قوم کے سامنے متعارف ہوا۔ پھر اس نے چودھویں صدی کے مجد دہونے کا دعویٰ کیا۔ پکھ عرصہ بعد اس نے مبدی معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر جب زمین پکھ ہموار ہوگئی تو اب جہاد کوئتم کرنے کے لئے اس نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کردیا۔ کیونک قرآن اور صدیث نویہ کی روے سے طیر السلام جب دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور عیسائی مسلمان ہوجائیں گے والی کتاب بہود سے جنگ عظیم ہوگی۔

یہودی ہی روئ رین پرزیرہ اللہ اللہ اللہ اللہ یہودی ہی روئ زین پرزیرہ بات جہاں ہودی ہی روئ زین پرزیرہ بات جہاں ہودی ہی اور خت کی اوٹ میں چہا ہوگا۔وہ بھی پکار کر کے گا دراحادیث کے مطابق آگر کوئی یہودی پہاڑیا درخت کی اوٹ میں چہا ہوگا۔وہ بھی پکار کر کے گا کہ ادھر یہودی پھیا ہے۔اے آل کریں اور تمام باطل ملتیں مث کرایک ملت اسلام باتی رہ جائے گا۔ 'حتی تکون المملل ملة واحدة ''کافتش پورے عالم میں قائم ہوگا۔ جب کوئی کافری کوئیں رہ گا۔جس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہوتو ظاہر ہے کہ اس وقت جہاد کرنے کی ضرورت ہوتو ظاہر ہے کہ اس وقت جہاد کرنے کی خرورت ہوتا شہرے کہ اس وقت جہاد کرنے کی خرورت ہوتا ہے۔

اب مرزافلام احمد کے لئے ضروری تھا کہ سے موجود ہونے کے کھلے وہوں ہے پہلے حصرت میں علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ دائے کرے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے اپناسابقہ عقیدہ تبدیل کر کے بیعظیدہ افقیار کیا کہ عسلی علیہ السلام وفات پانچے ہیں اور وفات میں خاب کرنے میں محبور ہیں۔

کے لئے اس نے متعدد کتا ہیں تعمیں۔ جن میں توضیح المرام، فتح اسلام اور از الداوہام معبور ہیں۔ عالانکہ مرزا قادیانی امت مسلمہ کے اس اجتماعی عقیدہ پرصرف بادن سال کی عربتک قائم رہا۔ ہلکہ اس عقیدہ پرقر آن اور حدیث سے دلائل پیش کرتارہا اور اس کی اشاعت و تبلیغ بھی کرتارہا۔ اس عقیدہ پرقر آن اور حدیث سے دلائل پیش کرتارہا دراس کی اشاعت و تبلیغ بھی کرتارہا۔ اس بر بقول اس کے بارہ سال مسلسل دی کا فردل بھی ہوتارہا۔ لیکن مرزا قادیانی اپنے

اس عقیدے پرقائم رہاجس پر جودہ سوسال ہے امت منتی جلی آتی تھی۔ پھر بارہ سال بعداس فی اپنا پہلاعقیدہ جے وہ رسی عقیدہ اختیار کیا اور وفات میسی علید السلام کا عقیدہ اختیار کیا اور اس میں بہاں تک آگے بڑھا کہ حیات سے طیدالسلام کے عقیدہ کوشرک عظیم قرار دیا۔

(منمير حقيقت الوي ص ٢٩٩ ، فزائن ج٢٢ ص ٢٢٠)

جس سے نصرف دہ خود مشرک عظیم تفہر ابلکہ چودہ سوسال کی پوری امت مسلمہ کوجن میں صحابہ کرا م تا بعین عظام ، ائمہ جہتدین اورادلیاء امت شامل ہیں ، انہیں اورار بول کھر بول مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنادیا۔ سے موجود نے قو آتا تھا۔ پوری دنیا کو سلمان بنانے کے لئے سو چاہئے تھا کہ اس کے پاس اس کے لئے دسائل اور دلائل ہوتے لیکن جو پھے ہوادہ بالکل اس کے بیشن شرف یہ کہ بیسا نیوں اور یہود بول کی تعداد میں بے صدا ضاف ہوا۔ بلک اس کے دموے سے قبل جو مسلمان موجود تھے یا جو اس کے بعد ہول کے حیات سے علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دہ سب کے سب مشرک ہوگئے۔ اس کی بوری تفصیل آپ اس کتاب ' چراغ ہدایت ' میں بحوالہ جات کتب مرزا قادیائی ملاحظ فرما کیں۔ اب جب اگریز کی خاطر حرمت جہاد کی ضرورت بحوالہ جات کتب مرزا قادیائی ملاحظ فرما کیں۔ اب جب اگریز کی خاطر حرمت جہاد کی ضرورت دورہ سے نے دہ سے دہ سے دہ بورٹ کا دموئی کیا۔

پر صروری تھا کہ دہ ختم نیوت کے اجماعی عقیدہ کا بھی اٹکار کرے۔ خود نیوت کا دھوئی محرور دی تھا کہ دہ ختم نیوت کے اجماعی عقیدہ کا بھی موجود تھے۔ اس بے بل دہ خود معنور اکر مہت کے اس بے بل دہ خود معنور اکر مہت کے بعد دھوئی نیوت کو تفر قرار دے چکا تھا۔ صرت میسی علیہ السلام آتو ایک پہلے کے نبی شے اور انہی کے دوبارہ آنے کی بیش کوئی تھی۔ ان کا دوبارہ آتا عقیدہ ختم نیوت سے کسی طرح متصادم نہ تھا۔ لیکن نیا سے موجود تجویز کرتا اور اس نے پیدا شدہ پر سے موجود کا لفظ فٹ کرنا اس کا منطق بتی تھا تھا۔ کہ موجود کا لفظ فٹ کرنا اس کا منطق بتی تھا۔ کہ دوبارہ آتا ہے کہ دوبارہ کے اس کرنی ادر رسول ہونے کا دھوئی کیا۔ پھر اپنے آپ کو معرت جھا تھا۔ کی بعث تا دیے قرار دے کر خور مصطفی اور احمد بھی ہونے کا دعوئی کردیا۔ چنانچہ دہ کہتا ہے:

ا ...... " " للى باد جودا سفخص كوعوى نبوت كى جس كا نام ظلى طور پر محداورا حدركما كيا \_ پر محى سيدنا خاتم النبيين عى ر با \_ كونكه يرمحمة ثانى اى محمقة كلى كفور يا دراى كانام ب \_ "

(ایک فلطی کاازالیس م فرائن ج ۱۸ س ۲۰۹)

ا ..... د جمع بروزی صورت نے نی اور رسول مایا ہے۔ای بناء پرخدانے بار بار مرانام نی

الله اور رسول الله رکھا گر بروزی صورت میں میرانس درمیان میں بین ہے۔ بلکہ میں اللہ ہے۔ اس اللہ اللہ علیہ اللہ ہ ای کھاظ سے میرانام محمد اور احمد ہوا۔ اس نیوت اور رسالت کی دوسرے کے پاس نیس گئی محمد کی چرکی چرکی چرکی چرکی اس میں رسی علیہ العساؤة والسلام۔'(ایک غلطی کا ازالہ میں ۲۱ میں ۲۱۷)

پیرست پوس ورسید اور پارای استاه نه کیا۔ بلکہ آئے چل کرخود جور مصطفی اللہ ہونے کا بھی دو کا بھی اور پارای براک نفاه نہ کیا۔ بلکہ آئے چل کرخود جور مصطفی اللہ ہے۔ افضل ہونے کا بھی دو کی کردیا۔ پونکہ جب مرید بن و محتقد بن کا کیک حلقہ قائم ہو گیا اور مرز اقادیا نی کویفین ہو گیا کہ بیس جو بھی دمو کی کردں۔ دو اس پر 'المسنا و صد قنا '' کی تیج پڑھ کرا کیان لے آئے بیں تو اس کے لئے کوئی مشکل نہر ہی محتمل نظر آ ٹا تھا۔ لیکن جب اس دعو کی کو مانے والے محتی بہلے تو ایس کے موجود کا دعو کی بھی مشکل نظر آ ٹا تھا۔ لیکن جب اس دعو کی کو مانے والے دستیاب ہو گئے تو پھر داستہ ہموار ہو گیا اور داستہ کی کوئی مشکل باقی نہ دری تو پھر جلد جلد منازل طے دستیاب ہو گئے تو پھر داستہ ہموار ہو گیا اور داستہ کی کوئی مشکل باقی نہ دری تو پھر جلد جلد منازل طے کرتے ہوئے فعدائی کی آخری منزل تک پچھ گیا۔ اس کی تمام تر تفصیل آپ کوائی کی ب بے اپنی اور داس کے مقائد'' سے بھی ال سکتی ہے۔ بدایت سے دستیاب ہو گیا اور در اقد یا نی اور داس کے مقائد'' سے بھی ال سکتی ہے۔ بہاں براس تفصیل کی مخوائش نہیں ہے۔

قادیا نیوں اور مسلمانوں کے مابین اکثر تین موضوعات پر بحث ومباحث اور مناظرے موتے ہے۔ اور مناظرے موتے ہیں۔

..... پہلے مرزاغلام احمد قادیانی کے صدق و کذب اوراس کی پیش کو تیوں کے مباحث چلتے ا

٢ ..... كيروفات وحيات مسيح عليه السلام ..

 ے قبل اس کے کریکٹر کو پر کھا جاتا ہے۔ اگر دہ ایک بچا ادر شریف انسان ہی تابت شہوتو دوسری بحثوں میں پڑنا خواہ نو او دقت کا ضائع کرنا ہوگا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کے ہر دد جانشینوں عکیم نور الدین ادر مرز الثیر الدین محمود نے اس کا صاف حواعتران کیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

الدین اور مرزابیرالدین مووی اس کا صاف صاف مواف را سیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔

اسس "ن فاکسار (مرزابیر احمر، ایم ۔ اے) عرض کرتا ہے کہ حضرت فلیفداول (حکیم تور
الدین) فرماتے تھے کہ ایک محض میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب! کیا نبی کریم اللہ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر؟ میں کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا آگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر؟ میں نے کہا تو پھر ہم دیکھیں مے کہ کیا دہ صادق اور راستہاز ہے یا نہیں۔ اگر صادق ہے تو بہر حال اس کی بات کو تیوں کریں گے۔ "(میرت المهدی حصادل میں ۸۸، دوایت نبر ۱۰۹)

اس... او جب بیر نابت ہوجائے کہ ایک فخض فی الواقع مامور من اللہ ہے۔ تو پھر اجمالاً اس کے تمام دعاوی پر ایمان ال نا واجب ہوجاتا ہے۔ الغرض اصل سوال بیہوتا ہے کہ مدی ماموریت فی الواقع سچاہے بیانہیں۔ اگر اس کی صدافت فابت ہوجائے۔ تو اس کے تمام دعاوی کی صدافت بھی ساتھ ہی فابت نہ ہوتو اس کے تمام دعاوی کی صدافت میں پڑنا ماتھ ہی فابت نہ ہوتو اس کے متعلق تفصیلات میں پڑنا وقت کوضا کئے کرنا ہوتا ہے۔ '' دوو تالا میر ، معتصر زایشرالدین محدود ص ۵۰،۴۹

نوٹ ..... ندکورہ بالا دونوں حوالوں سے ثابت ہوا کہ اصل بحث صدق وکذب پر ہونی جائے۔ اگر وہ ہوہی جمعوثا تو پھراس کے دعاوی وغیرہ پر بحث کرنافضول ہے۔

ای بناء پرہم قادیانیوں کو چینئے کرتے ہیں کدوسری بحثوں میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے پہلے یہ دیکھیں کدمرزا قادیانی اپنی تحریرات کی روثی میں ایک شریف انسان بھی ابات ہوتا ہے یا نہیں کی سرزائی یہ ذلت درسوائی برداشت کر سکتے ہیں۔ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں۔ کی سیرت وکر بیکٹر پر بحث کرنے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہوں گے۔

رہاووسراموضوع حیات کے کا۔ توبیا یک خالص علمی موضوع ہے۔ قادیا نیوں کی سب پہلے کوشش ہوتی ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہوتا کہ مرزا قادیانی کی ناپاک سیرت لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ انہوں نے مرزا قادیانی کی صدانت کا معیارای مسئلہ کو بنار کھا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی خوداعتراف کرتا ہے کہ فرول سے کاعقیدہ نہ تو ہمارے ایمان کا جزوہ ہے۔ نہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہے۔ جس کاحقیقت اسلام میں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ صدم اپنیش کو تیوں میں سے ایک پیش کوئی ہے۔ جس کاحقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی بھی یہ کھتا ہے کہ یہ ایک اجتمادی غلطی ہے اور اس تم کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس تعلی اجتمادی غلطی ہوتی آتی ہے اور اس خلمی اجتمادی غلطی ہے اور اس خلمی کا احتمادی غلطی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کے اور اس خلمی کا احتمادی غلطی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کا دیا تھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہوتی کی موتی آتی ہوتی کی کی اسرائیلی انبیاء سے بھی ہوتی آتی ہے اور اس غلطی کا دیا گ

ركى فتم كاكوئى گنا فيس بلك يظلمى تو حضوط كاف كا بعد بهت جلد ميل كن تقى اور بدے بدے اوليا ماور مقربين كا مجى عقيده قعاد تى كەلبىلى كالى مىلىدى كالى مىلىدى كالى مىلىدى كالى كى كى عقيده تعاد والدوا ماد خلاص كى عقيده تعاد والدوات ملاحظ بدول:

"اول توبيجاننا عامية كمي عليه السلام كزول كاعقيده كوكى ايباعقيده تبيس بجو مارے ایمانیات کی کوئی جزویا مارے دین کے رکوں میں سے کوئی رکن مو بلک صدبا بیش كوئيول ميں سے بياك پيش كوئى ہے۔جس كو حقيقت اسلام سےكوئى تعلق نہيں ہے۔جس زماند تك يديش كوئى بيان نيس كى كئ تحى -اس زمانة تك اسلام يجهيناته من تيس تفااور جب بيان كى كئ تو (ازالداوبام صديها، فزائن جسوس الا) اس سے اسلام کھی کا ل نیس ہو گیا۔" و کل میں نے سنا تھا کہ ایک مخص نے کہا کہ اس فرقہ میں اور دوسرے لوگوں میں سوائے اس کے اور پھے فرق نیس کر بیلوگ وفات سے کے قائل ہیں اور وہ لوگ وفات سے کے قائل نہیں۔ یاتی سب عملی حالت مثل نماز ،روز واورز کو قاور حج وبی ہیں۔ سو بچھتا چاہیے کہ یہ بات سیح جیس کدیمرادنیا میں آنا صرف حیات سے کی فلطی کودورکرنے کے واسطے ہے۔اگر مسلمانوں کے درمیان صرف می ایک فلطی موتی تواسع کے واسطے ضرورت نبھی کدایک فخص خاص مبعوث کیا جاتا اورالک جماعت بنائی جاتی اورایک بزاشور بها کیاجاتا۔ بیفلطی وراصل آج نہیں پڑی۔ بلکہ من جاما موں كمة تخضرت الله كتور عنى مرمه بعد يظفى بيل كئ تنى اور كى خواص اوراولياء اورالل الله كالجي خيال تفاكه أكرييكو كي ايسااتهم امرموتا تو خدا تعالى اي زمانه يم اس كا ازاله (الدى اورفيراحدى شرق ص المغوم، فراكن ج ٢٥٥ ص ١٢٣) "اوركيم موجود كظيوري يهل اكرامت على بيكى في يدخيال يمى كيا كم عفرت عیسیٰ علیدانسلام دوبارہ و دیامیں آئی سے ۔ تواس پرکوئی گناوٹیس ۔ صرف اجتها دی خطاہے۔جو اسرائنلی نبیوں ہے بھی بعض پیش کوئیوں کے بیچنے میں ہوتی رہی۔"

(حقيقت الوي م ٢٠ ماشير فرائن ٢٢م٢١م

جب زول می کاعقیدہ ایمان کا جزئیں، دین کا رکن ٹیس۔ حقیقت اسلام سے اس پیٹر ہوئی کا کو کی تعلق بیں اور تحض اجتہادی علطی ہے۔ س چیسی غلطی (العیاذ ہاللہ) انبیاء علیم السلام سے بھی ہوتی رہتی تھی۔ جس پر کسی تم کا کوئی گنا نہیں اور پیلطی حضو ہا تھے کے زمانہ سے جلی آتی ہے۔ اربوں کھر بول مسلمان اس غلطی پروفات پاچکے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، ائمہ عظام، مقربین امت جی کہ حضرت ابو ہریرہ جیسے صحالی کا بھی بھی عقیدہ تھا اور باون سال کی عمر تک مرزا قادیانی کا نصرف بیعقیدہ تھا بلکہ قرآن اور حدیث سے اس عقیدہ کو ثابت کرتارہا۔ جے بعد میں جا کرشرک عظیم قرار دے دیا۔ اب آپ ازراہ انصاف خود فیصلہ فرمائیں کہ اس مسئلہ پر بحث مباحثہ اور گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہاتی رہی اور جبکہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میں اس غلطی کی اصلاح کے لئے نہیں آیا۔ بلکہ حضو مقاللہ کے زمانہ سے میلطی چلی آتی ہے۔

اگراللہ تعالی کے زدیک سے کوئی اہم ہات ہوتی تو اللہ تعالی اس کی ای دفت اصلاح فرما دیے جب سے فلطی پیدا ہوئی تھی۔ پھر مرزا قادیانی کا سے الفوظ بھی موجود ہے کہ ہماری سے عرض ہرگز خہیں کہ ہم حیات ودفات سے پر جھڑ سے اور مباحثہ کرتے پھریں۔ بدایک ادفی کی بات ہے۔ اب قادیا نعوں کو بحث مباحثہ کے لئے ادر کوئی موضوع ہی نہیں ملت ہم زا قادیانی کہتا ہے کہ بیا یک معمولی بات ہے۔ ہمیں اس پر جھڑ ہے اور مباحثہ نہیں کرنے چاہئیں تو مرزا تیوں کو شرم کرنی معمولی بات ہے۔ ہمیں اس پر جھڑ ہے اور مباحثہ نہیں کرنے چاہئیں تو مرزا تیوں کو شرم کرنی چاہئے کہ کم از کم اپنے من گھڑت سے موجود کی ہوا ہے پرتو آئیس کمل کرتا چاہئے۔ ہاں! اصل موضوع بحث مدی ما مور ہے میاں! اصل موضوع بحث مدی ما مور ہے میاں! اور شریف

ادرجبکداس کے دونوں خلفاء نے بھی یہ فیملہ دے ویا کہ سب سے پہلے مری کو دیکا عاصے کہ دونقی وہ بچا اور داست بازے یا نہیں۔ دوسری بحثوں میں پڑنا وقت کوضائع کرتا ہے۔
پھر دیکھے کہ جن حضوط اللہ کا کا اور پر دز ہونے کا مرزا قادیا نی مری ہے۔ آپ اللہ کا نے اپنا دعویٰ پیش کرنے سے قبل صفا پہاڑی پر چڑھ کر پہلے قریش کے سامنے پی چالیس سالہ زندگی پیش کی تھی کہ اے سرداران قریش! اے میرے قبلے والو! میں نے چالیس سال کی زعدگی تنہارے سامنے گزاری ہے۔ میری چالیس سالہ زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہے۔ "کیف وجد تمونی صادقا او کاذبا" ﴿ کیاتم نے جھے چاپایا جموٹا؟ ﴾ سب فی جد تمونی صادقا او کاذبا" ﴿ کیاتم نے جھے چاپایا جموٹا؟ ﴾ سب نے کے نہاں ہو کر کہا:" جرب نال مرادا ماوجد نافیك الاصدقا" کہ ہم آپ کوبار بار

مرزا قادیانی بھی اگر واقعی حضوط الله کا کال ہے۔ تواسے اوراس کے پیروکاروں کو بھی متام مسائل سے پیلو کاروں کو بھی متام مسائل سے پہلے اس کی زندگی چیش کرنی جائے۔ لیکن مرزائی اس کی زندگی پر بحث کرنا موت سے بھی زیادہ گراں جائے ہیں۔

ای معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی زعرگیسی ہے۔اس لئے تو کہتے ہیں کہ چور کی واڑھی ہیں تھا۔اگراس کی زعرگی عیوب سے پاک صاف ہے۔ تو قادیانی اس پر بحث کیوں

نہیں کرتے؟ محرایک اور ہات بھی قائل خور ہے۔ اگر کوئی فض بفرض محال نبوت کو جاری بھی مان لے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قادیا نبول کی طرح فوت شدہ تسلیم کرے۔ جبیبا کہ بہائی فرقد کا عقیدہ ہے۔ لیکن مرزا قادیا نی پرائیان نہلائے۔اے جیوٹا یقین کرے تو کیا قادیانی اس فض کو جموٹا تسلیم کریں ہے؟

جبکہ دہ ان کے دونوں عقید ہے تسلیم کر چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جب تک وہ مرزا قادیائی پرائیان نہلائے وہ مسلمان نہیں ہوسکتا ادر جہنم ہے نہیں نیج سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جسی علیہ السلام کوزیرہ مانے تب بھی قادیا نیوں کے نزدیک کا فرادر فوت شدہ مائے تب بھی کا فر - نبوت کو بند مائے تو بھی کا فر - جاری مائے تو بھی کا فرادر جبنی ۔ جس کی واضح مثال بہائیوں کی موجود ہے۔ قادیا نیوں کے نزدیک بھی ای طرح کا فرادر جبنی ہیں۔ جس طرح ہم مسان ان کے نزدیک کا فرادر جبنی ہیں۔ جس طرح ہم مسان ان کے نزدیک کا فرادر جبنی ہیں۔

مرزابشرالدین محود کہتا ہے کہ کل مسلمان جنہوں نے حضرت سے موجود کی بیعت نہیں کی فیاد انہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا۔ وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل موضوع بحث مرزا قادیانی کی ذات ہے۔ دوسری بحثوں میں پڑتا اور اصل موضوع سے پہلو تھی کرنا وقت کوضا کئے کرنا وقت کوضا گئے کرنا ہے۔ امت مرزائیک وہارا چین ہے کہ دہ جب چاہیں، جہاں چاہیں، مرزا قادیانی کی سیرت اور کریکٹر پرہم سے بحث کر سکتے ہیں۔ کین بقول کے:

نہ خخر اٹھے گا نہ تکوار ان سے یہ بازو میرے آزائے ہوئے ہیں

قادیانی ہرذات ہرداشت کرسکتا ہے۔ بلکہ موت تبول کرسکتا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کی
زعر کی پر بحث اور مناظرہ نہیں کرسکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی اپنی تحریرات کی روشی میں
ایک تجااور شریف انسان ثابت ہوجائے تو ہم اس کے تمام وعادی پرآ کلمیس بند کر کے ایمان لے
آ کیں گے اور ہم کسی ویکر موضوع پر بحث مباحثہ نہیں کریں گے۔ قار کین کرام اس نقطہ کو ہمیشہ
ذہمن میں رکھیں اور جب بھی کسی قادیانی ہے گفتگو کا موقع لے ۔ تو صرف اور صرف مرزا قادیانی کی
سیرت پر بحث کریں ۔ دوسری بحثوں میں پڑ کرونت ضائع مت کریں ۔ اگر دو اچا ہوجائے تو ہم
بات میں تجااورا گردوا ایک بات میں بھوٹا ثابت ہوجائے تو بھر دہ بقول اپنے کسی بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے تو بھر دہ بقول اپنے کسی بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے تو بھر دہ بقول اپنے کسی بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے تو بھر دہ بقول اپنے کسی بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے نے بھر مصرف میں ایک بات میں جھوٹا ثابت ہوجائے در چشر معرفت میں ہمیں جھوٹا ثابت میں جھوٹا ثابت ہوجائے در چشر معرفت میں ہمی بھوٹا ہوجائے در ہوجائے در پھر معرفت میں ہمی ہموٹا ثابت ہوجائے در چشر معرفت میں ہمی بھوٹا شاب رہتا ہوجائے در چشر معرفت میں ہمی ہموٹا ثابت ہیں جھوٹا ثابت ہیں جھوٹا ثابت ہیں جھوٹا شاب اور ہمیں رہتا۔ "

اس مختفرادر صروری تمہید کے بعداب راقم اصل کتاب "جرافی ہدائت" کے متعلق چند منروری گزارشات قارکین کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب حضرت الاستاد کے تختیدی مطالعہ کا حاصل اور نجوڑ ہے۔ آپ نے ہر پہلو سے مرزا کی کتب اور تحریوں کا جائزہ لیا اور مرزا قادیانی کی ہر بات کا تو ڑ اور اس کے ہر دحویٰ کا رواس کی تحریوں سے پیش کیا ہے۔ پھر خصوصیت سے مرزا قادیانی کی جہالت اور غباوت اور کو علی پر مرزا کی قرآن دانی مرزا کی حدیث دانی مرزا کی حدیث دانی مرزا کی صرف وجو دانی مرزا کی اسلام اور نی حدیث دانی مرزا کی صرف وجو دانی مرزا کی بلاخت دانی مرزا کی حاری وانی مرزا کی حساب وانی غرضیکہ ہرفن میں اس کی ایسی افلا طواح کی بین کہ معمولی علم کا آدی بھی مرزا فلام احمد کی پوری حقیقت ہجوسکتا ہے۔

بیکاب مفرد مناظرانداندازیل کھی گئی ہے۔ علماء ، طلباء اور مناظر صفرات کے لئے بید

پو حد مفید ثابت ہوگی۔ معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔ مرزا کی سیرت فتم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام تیوں مضابین کو اس بیل صفرت الاستاڈ نے اپنے خاص اندازیش لیا ہے۔ تیوں موضوعات ہے آپ کی موضوع پر گفتگو کرنا چا ہیں تو آپ کو اس کتاب سے اتنا مواد سلے گا کہ آپ کو کسی اور کتاب کی حاجت نبیل رہے گی۔ اسے مرزائیت کا انسائیکلو پیڈیا کہیں تو بیآ پ کا حق ہے۔ کتاب بیل محارت آ رائی نہیل ہے۔ بس مواد ہی مواد ہے۔ آئندہ بیل کر آگر کوئی صاحب فن اس پر کام کر سے تو اسے گی جلدوں بیل کی بیلایا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مؤلی کوئی اور بیکھے ہوئے اور گراہ لوگوں کے لئے اس تعالی مؤلی خوار کر اہ لوگوں کے لئے اس کو موجوع نا مرکزاہ لوگوں کے لئے اس

نوف ..... حضرت الاستاد نے کتاب ' چراغ ہدایت' نظر ثانی اور مقدمہ کے لئے بھیجی تھی۔ بندہ تا چیز اپنے کو قطعاً اس کا مستحق نہیں جمعتا کہ اپنے قاضل استاد کی کتاب کا مقدمہ تحریر کرے۔ یہ حضرت کی شفقت اور ذرہ نوازی ہے کہ جمع تا چیز کو تھم فر مایا حضرت کے تھم کی تھیل کرتے ہوئے پاکستان ہیں بھی بھی وقت لگال کر دیکھار ہا۔ لیکن قطر کے دورہ میں رمضان میں ہمراہ لے گیا اور دہاں جاکر نظر ثانی تھمل کی۔ مقدمہ مری میں شروع ہوا۔ مسودے کے دو ورق کم ہو گھے۔ اب مدید منورہ کی پاک سرز مین پراسے پورا کیا۔ المحداثہ اللہ تعالی کتاب کے ساتھ اس مقدمہ کو بھی نافع فرمادیں۔ آئین!

سفيرخم نبوت ..... منظوراحر يغيوني

بسم الله الرحمن الرحيم · الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمدالامين و خاتم النّبيين!

ختم نبوت کا مسئلہ اسلامی اصول کا ایک ایسا مسئلہ تھا۔ جس پر امت مسلمہ تیرہ سوسال سے شفق چلی آئی تھی۔ لیکن نفس پر ستوں اور از لی بر بختوں نے بھیشہ مسئلہ کی ابھیت کو کم کرنے کی ناکام کوششیں کیس۔ موجودہ زمانہ میں قادیا نی دجال نے خود کو نبی منوانے کی سعی کی ہے اور اس طرح اسلام میں رخنہ انداز می کوشش کی اور ختم نبوت کی میرکوتوڑ تا چاہا۔ گر الجمد لللہ کہ مسئلہ بافر مرز اقادیا نی کے اختلافات اقوال نے آپ میں میکر اگر بھی مرز اکوواصل جہنم کردیا۔ اس مسئلہ پر آگر چہ علاء کرام نے ہر پہلو سے عقلا و تقل بحثیں کر کے علی مرز اکوواصل جہنم کردیا۔ اس مسئلہ پر آگر چہ علاء کرام نے ہر پہلو سے عقلا و تقل بحثیں کر کے علی نہ ان کوسیر حاصل کردیا ہے۔ لیکن ایک پہلوا بھی تشدیقا۔ جس پر حسب منشاء دوشنی نہ ڈ الی گئی ہی وہ پہلومرز اقادیا نی دجال کے مسلمات کا تھا کہ مرز اقادیا نی کے اقوال سے بی افرانا اس کا اور اس کی بہلومرز اقادیا نی دجال کے مسلمات کا تھا کہ بندہ کی تمام تر توجہ کا مرکز مرز ا کے اقوال اور تحریرات بی دھی ۔ (وہا لٹدالتو فیق)

قرآن جيدى آيات اورنى كريم الله كى احاديث في نوت كوئم فابت كرنا تقدر اثبات نبس اس برمفتى محرشنى ساحب ويوبندى فى كافى بحث كى ب اورايك فخيم رسالداى موضوع براكي كرامت كوب نياز كرديا ب- "جزاه الله عنى وعن سائر المسلمين "ليكن ش بطور ترك چند آيات اوراحاديث كاذ كركرنا جا بتا مول -

قرآن مجيد

قرآن جیدنے جہاں خداتعالیٰ کی توحید اور قیامت کے عقیدہ کو ہمارے ایمان کی جڑو

لازم مخبرایا۔ وہاں انبیاءورسل علیم السلام کی نبوت ورسالت کا اقرار کرنا بھی ایک اہم جڑو قرارویا

ہواور انبیاء کرام کی نبوتوں کو مانا اور ان پر عقیدہ رکھنا و سے بی اہم اور لازی ہے۔ جس طرح خدا

تعالیٰ کی توحید پر ۔ لیکن قرآن جید کو اول ہے آخر تک دیکھ لیجئے۔ جہاں کہیں ہم انسانوں سے

نبوت کا اقرار کرایا کیا ہواور جس جگہ دی کو ہمارے لئے مانالازی قرار دیا گیا ہو۔ وہاں وہاں صرف

پہلے انبیاء کی نبوت و دی کا بی ذکر ملا ہے۔ آئے ضرب مانالیز گی قرار دیا گیا ہو۔ وہاں وہاں مرف

پر ضدا کی دجی تازل ہو کہیں کسی جگہ پر اس کا ذکر تک نبیل۔ نداشار جانہ کنا پیغے۔ حالانکہ پہلے انبیاء کی

نبست آئے ضرب میں گئے کے بعد کسی فر دیشر کو نبوت عطاکر تامقصودہ و تا تو اس کا ذکر زیادہ لاڑی تھا اور

اس پر شخصرت میں گئے۔ کے بعد کسی فر دیشر کو نبوت عطاکر تامقصودہ و تا تو اس کا ذکر زیادہ لاڑی تھا اور

اس پر شخصرت کی تاز حد ضروری تھا۔ کیونکہ پہلے انبیاء کرام ادران کی دی تو گزر دیکی۔ امت مرحومہ کو تو

سابقہ پڑنا تھا۔ آنخفرت اللہ کے بعد کی نبوتوں سے کران کانام ونشان تک ندہونا۔ بلکہ فتم نبوت کو قرآن مجید میں کھلے نفظوں میں بیان فرمانا صاف اور وثن ولیل ہے اس بات کی کہ آنخضرت اللہ کے بعد کی مخصیت کونبوت یا رسالت عطاء ندکی جائے گی۔مندرجہ ذیل آیات پر غور فرمائے۔

ا ...... "يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة المردة و بقرة: ٤) " (بقرة: ٤) " ( بقرة: ٤) " و أيمان لات بين اس برجو تحديد بينا بازل كالى اور قيامت بينا بين الله بولى اور قيامت بين الله الله بين الله

۵ ..... "الم ترالى الدنين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك (نساه: ۲۰۰) " ﴿ كَيَاتُوكُ اللَّهُ كَالُوكُ لَوْنَكُ وَيَكُمُ وَمِنْ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الل

ابعض ناوانف لوگ مرزا کی نیوت منوائے کے لئے ہلا خرق ہم ہوتنون کی آیت کو بے میں پیش کردیا کرتے ہیں۔ محل پیش کردیا کرتے ہیں اور آخر قاسے مراد آخری نیوت لینی مرزا کی نیوت مراد محل ہیں۔ لیکن خودمرزا قادیائی اس جگہ آخر قاسے مراد قیامت بچستا ہے۔ (دیکموالکم نبر۲۰۱۲ جلد نبر۱۰۰ مارجنوری ۲۰۱۱ میں مرزا قادیائی نے بلا خرق ہم ہوتن کا ترجمہ (اور آخرت پریفین رکھتے ہیں 'کیا ہے اور پھر لکھتا ہے' قیامت پریفین رکھتا ہو۔'

۲----- "ولقد اوحی الیك والی الذین من قبلك لئن اشركت لیحبطن عملك ولت كون من البخاسرین (زمر:٦٥) " وول كي طرف جيرى طرف اوران او كول كي طرف جو تخص سے پہلے ہوئ بيں اور اگر تو شرك كرے كا تو تيرے اعمال ضائع ہوجا كيں كے اور تو خامرين ش سے دوگا۔ ﴾

ك ..... "كذالك يوحسى اليك والسى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم (شودى: ٣) "﴿ يُوجِي يَرَى طرف اور تحصيم بهلول كي طرف شداعًا لب وكيم وقى كرتار إب- ﴾

مندرجہ بالات تمام آیات میں خدا تعالی نے ہمیں صرف ان کتابوں، الہاموں اور وجوں کی اطلاع دی ہے اور ہم نے صرف انہی انبیاء کو مانے کا تقاضا کیا ہے جو آنخضرت اللہ اللہ علیہ میں اور بعد میں کی کاذکر نہیں فرمایا۔

یہ چند آیات کھی گئی ہیں۔ورند قرآن پاک ہیں اس لوعیت کی اور بھی بہت کی آیات ہیں۔مندرجہ بالا آیات ہیں ' من قبل یا من قبلك '' کامر ت طور پر ذکر تھا۔اب چندہوہ آیات بھی ملاحظ فرمایئے جن ہیں خدا تعالی نے ماضی کے میغہ ہیں انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا منصب جن لوگوں کو حاصل ہونا تھا۔وہ ماضی ہیں حاصل ہوچکا اور انبی کا مانا داخل ایمان ہے۔آ تخضرت کا تھے ہدکو کی ایمی شخصیت نہیں جس کو نبوت بخش جائے اوراس کا مانا داخل ایمان کی جزولازی قراردی گئی ہو۔

۲ ...... "قل آمنا بسالله وما انزل علینا وما انزل علی ابراهیم (آل عمران:۸۱) " ﴿ كَهِدُوكُومَ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَالارَاسُ وَجَوَمَارَى طُرِفَ تَازَلَى كُنُ اوراسَ كَوَجُومَارَى طُرِفَ تَازَلَى كُنُ اوراسَ كَوَجُومَارَى طُرِفَ تَازَلَى كُنْ - ﴾ كوجُومَوْرَتَ ابراهِمَ كَاطُرْفَ تَازْلَى كُنْ - ﴾

سسس "انسااوحینا الیك كما اوحینا الى نوح والنّبیین من بعده و اوحینا الى ابراهیم واسماعیل (نسا:١٦٣) " ﴿ بَم نَ وَى كَا يَرَى المرف بِعِي كدى كَا اوراس كا بعد كنيول كا طرف اور عند كهم في وى كا ايرا يم اورا ساعيل كا طرف اور عند كهم في وى كا ايرا يم اورا ساعيل كا طرف و

ان تیوں آیات میں اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گذشتہ انہا واور مان کی وی کومنوانے کا امتمام کیا ہے۔ آئفرر سی کی دی کومنوانے کا امتمام کیا ہے۔ آئفر سی کی دی کومنوانے کا امتمام کیا ہے۔ آئفر سی کوکیس

مراحة وكناية يا اشارة ذكرتك بيل فرمايا - بس صصاف ثابت موكيا كرجن جن حفرات كو خلعت نبوت ورسالت سے نواز نامقدر تھا۔ پس وہ ہو چكے اور گزر گئے - اب آئندہ نبوت پرمبر لگ كئ ہے اور بعد من نبوت كى راہ كوابد لآيا د كے لئے مسدور كرديا كيا ہے اور اب انبياء ك شار من اضاف شهو سكے گا۔

آیات مندرجہ ہالا کے علاوہ ایک الی بھی آیت لکے دول جو کہ آنخفرت اللے کے بعد نبوت کی مفرورت بی کو اثفادے اور وہ الی فلاسٹی بتا دے کہ جس پریفتین کرکے ہرمومن اطمینان حاصل کرے کہ اب تندہ کی کو نبوت حاصل نبھوگی اور نہ بی اس کی کوئی ضرورت ہے۔

"اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا (مالده: ٣) " ﴿ آج مِن فَرْبَارِكُ لَعْتُمْ ر الاسلام ديننا (مالده: ٣) " ﴿ آج مِن فَرْبَارِكُ لِيَّارِكُ وَيَنْ مُلِ كُرُوبِا اورا فِي نَعْتُمْ رِ

اس ارشاد خداد ندی نے بتادیا کردین کے تمام محاس کمل ادر پورے ہو چکے ہیں۔ اب سی متم باکمل کی ضرورت نہیں رہی۔ ظاہر ہے جب سی متم یا کمل کی ضرورت نہیں تو یقینا آج کے بعد سی کو نبی بنانے کی بھی کوئی حاجت نہیں۔

اس آیت کامعنی ش مرزا قادیانی کی زبان سے بی کردادیا ہوں۔ مرزائے اپنی کرادیا ہوں۔ مرزائے اپنی کتاب (تخدگور ویس ۵، ٹرائن جے ماس ۱۵۰) پر کھا ہے کہ: "ایسابی آیت "الیسوم اکسلت لکم دیسند کم "اور آیت" ولسکسن رسسول الله وخسات مالنبیدین "شراص کے نبوت کو آنخفرت الله فاتم الانبیاء ہیں۔"

نیز قرآن مجیدئے اشار تا ارشاد فرمایا ہے کہ آنخضرت اللہ تمام انبیاء کرام کے بعد تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جتنے نبی ہو چکے ہیں۔ دہ سب کے سب آپ اللہ سے پہلے ہی ہیں۔ آپ اللہ کے بعداب کی کونیوت سے نہ لوازا جائے گا۔

"واذاخذالله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به ولتنصرنه (آل عدران:۸۱) " وادرجبالا الله في الله في

تحريكياب كاس أيت من "م جاه كم رسول" عمرادة تخفرت الله على إلى -

قرآن مجیدکواوّل ہے آخرتک پڑھے۔ آپکومعلوم ہوگا کراللہ تعالی نے سلسلہ بوت معرت آدم منی اللہ تعالی نے سلسلہ بوت معرت آدم منی اللہ ہے تر وع کیا اور آنخضرت آئے پر فتم کردیا۔ خود مرزا قادیانی کے الفاظ یہ بین: "سیدنا ومولانا معرت مصطفیٰ ملے فتہ الرسلین کے بعد کسی دوسرے مدی نبوت اور رسالت کو کافروکا ذب جانیا ہوں۔ میرایقین ہے کہ وی رسالت معرت آدم منی اللہ ہے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ علیہ پڑتم ہوگی۔"

(دین این مستاز اشتهارا مرا ۱۸۹۱م مرا، مجوعه اشتهارات ۱۸۳۰م مرا، مجوعه اشتهارات ۱۸۳۰م مستار که ۱۳۳۰ می است در ا میس قرآن مجید کا نقشه نبوت حضرات ماظرین کرام کے سامنے رکھودیتا مول الله تعالی نے ارشاو فرمایا ہے کہ جب و نیا پیدا مولی تواس وقت تھم خداو مُدی حضرت آدم مفی اللہ کو بدیں الفاظ پنچایا گیا۔

''قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یخزنون (بقرة:۸۸) '' و جم نے کهایهال سے اترجا وسب کے سب چرتمارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ دے تو جولوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے۔ان لوگوں پرکوئی خوف نه موگا اور نہ و محملین ہوں کے۔ کھ

طُرُ ص م كُنُ "قال اهبطا منها جميعناً بعضكم لبعض عدوفاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى"

اس مضمون کوالفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ دوسری جگہ ذکر فرمایا گیاہے۔جس کوآخ کل مرزائی آنخفرت مسل کے بعد نبوت کو جاری ثابت کرنے کے لئے بالکل بے کل پیش کردیا کرتے ہیں۔ حالا تکہ اس آجت کا تعلق مصرت آ وم علیہ السلام کے زمانہ سے ہے۔ ملاحظ فرمائے:

ان دولوں آیات میں ابتداء افرینش کا ذکر فرمایا جارہا ہے اور دولوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بنی آ دم اورلوع انسان کو تھم دیا ہے کہ میں حضرت آ دم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع کرتا جا ہتا ہوں اور حضرت آ دم کے بعد انبیاء ورسل بکثرت ہوں گے اورلوگوں کے لئے ان کا اجاع کرنا ضروری ہوگا۔اس جگدرسل کے میغدے بیان فرمایا ہے کدانبیاء کی تجدید وقعین نیل کی۔ جس سے ثابت ہوا کہ حضرت آ دم منی اللہ کے بعد کائی تعداد میں انبیاء کرام مبعوث مول کے۔

بعدازاں حضرت نوح علیہ السلام وحضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانیہ آیا۔ تو اس میس بھی یجی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بھی بکشرت انبیاء ہوں گے۔

"ولقدارسلنا نوحا وابراهیم وجعلنا فی ذریتهما النبوة والکتاب فمنهم مهتد وکثیر منهم فاسقون ثم قفینا علی اثارهم برسلنا (حدید:۲۱)" هنم نوح اورابراییم کوبیجا اوران کی اولادیس نوت مقرر کردی - کمان یس سے بدایت یافتہ ایں اور بہت سے فاس ایں - پھران کے بعد ہم نے بہت سے دسول سے ج

اس آیت کریمی معاف فرمایا که حضرت او حاور حضرت ایرا ایم ملیم السلام پر ثبوت کا در دازه برند تیس موگیا تھا۔ بلک ان کے بعد بھی کائی تعدادی انہیاء کرام تشریف لائے اور یہاں بھی رسل کا لفظ فرمایا۔ کوئی تجدید وقعین نیس فرمائی علی بداالتیاس بھی سنت الله حضرت موئی علیہ السلام کے بعد بھی دی اور بعید یہی مضمون مندرجہ ذیل آیت میں معاور ہوا۔

''ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل (بقرة:۸۷)'' ﴿ يَتِينًا بَم نُـ مُوَىٰ كُوكُمْ بِ دَى اواس كے بعدر سولوں كو بيجا۔ ﴾

حفرت مولی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی باب نبوت بند نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد انبیاء کرام بکثرت آتے رہے جس کواللہ تعالی نے بالرسل کہ کرارشاد فرمایا۔ مرف یہ تین آتی اس لئے ذکر کی مکی کہ معلوم ہوجائے کہ اولوالعزم انبیاء کرام کے بعد سنت خداد تدکی کیا پڑے چلتی رہی۔

لین جب حفرت سے علیہ السلام کی ہاری آئی تو اس مبشر احمہ نے آ کر و نیا کے سامنے یہ اعلان فر مایا کہ اب میرے بعد سلسلہ نبوت اس کثرت اور فیر محد و دنہیں جیسے پہلے انہیاء کرام علیم السلام کے بعد ہوتا چلا آیا ہے۔ بلکہ ان کے زمانہ میں نبوت میں ایک لوع کا انتقاب ہوگیا ہے۔ یعنی بچائے اس کے کہ الرسل کے لفظ سے انبیاء کی آ مہ کو بیان کیا جاتا تھا۔ اب واحد کا لفظ برسول کھہ کر ارشاد کیا اور بجائے اس کے حسب سابق فیر محد وواور فیر معین رسول کہ کہ کر ارشاد کیا اور بجائے اس کے حسب سابق فیر محد وواور فیر معین رسول کے آئے کی اطلاع میارک (احمہ) کی بھی تعیین فر مادی کہ کوئی شی از لی یہ دعوئی نہ کرنے گئے کہ اس کا مصدات میں ہوں۔

(جیسے مرزا قادیانی کی امت آج کل بیر ہا تک دیا کرتی ہے کہ بٹارت احمد کا معداق مرزا قادیانی)ارشاد ہواہے۔

"واذقال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (صف: ۱) " وجب کی نی مریم نے کہا کراے تی امرائیل ش تہاری طرف الله کا رسول موں اورایٹ سامنے کی کیاب قرات کی تعدیق کرنے والا ہوں اورایک رسول کی تو تی کی دیا ہوں جو مرحد ایک دیا جو اور جو مرحد ایک اسم یا ک احمد ہوگا۔

آنے دانے نی کریم اللہ کا نام متا کر تعین بھی کردی ادر کہا کہ اب میرے بعدایک ادر مرف ایک رسول آئے گا۔ جس کا نام متا کر تعین بھی نے تو اپنے بعد کے زمانہ میں بھیند جمع کی رسولوں کی آمد کی خوشخری دی تھی۔ محر حضرت سے علید السلام نے مرف ایک رسول احمد کی تی بیٹارت دخوشخری دی ادر جب دہ رسول خاتم الانبیاء دالم سلین ع آمد بود فخر الاولین تشریف فرما ہوا تو خدا نے ساری و نیا کے سامنے اعلان فرما دیا کہ اب وہ رسول کریم اللہ جس کی طرف تگاہیں تاک ربی تھیں۔ وہ تشریف فرما ہوگیا ہے۔ وہ خاتم النبیین ہے ادر اس کے بعد کوئی نیا فخص نبوت تاک ربی تھیں نواز ا جائے گا۔ بلکہ وہ نبوت کی اسکی این میٹ ہے۔ جس کے بعد نبوت کے دروازہ کو بند فرما دیا گیا ہے۔ ارشا دملا حظہ ہو:

''ماکان محمدابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النّبيين (احزاب: ۱۰) ''﴿ مُعَلِّمُ تَهَارِ عمروول مِن سَحَى كَ بِالْهِ بَيْنِ مِن لِيكِن اللّه قَالَى كَ رسول اورانيا وكوثم كرنے والے بيں۔ ﴾

نوف ..... کونکد مرزا قادیانی کی امت حسب مقولہ: ورال نے پرند، مریدال ہی پراند۔ "

نے تو یہ کہدویا ہے کہ: ''اس آیت کا مصداق میرے باپ کے سوااورکو کی ہوئی ٹیٹس سکتا۔'' (انوار خلافت ص ۱۹۱۸ میر اندمجود احمد قادیا ٹی)

اس لئے لکے باتھوں میں اس کی بھی تروید کردوں۔

ا است ایک تو محمودا حمر قادیاتی کا قول اس لئے باطل ہے کہ مرزا قادیاتی اوراس کی امت اس امر کوتشلیم کرتے ہیں کہ آنخفرت آلیہ کی آمد کی خوتجری حضرت سے علیدالسلام نے بقیماً بیان کی محمل کی تعلیم کرتے ہیں کہ آنخفرت آلیہ بٹارت احمد کا مصدات تو قادیاتی مرزا ہے۔ تو پھر ہم ہوچھے ہیں کہ آنخفرت آلیہ کی بٹارت اور کون سے قرآن مجید ہیں ہے۔ کیونکہ حضرت سے نے قو صرف ایک بھی رسول مالیہ کی کہ اور وہ نبوت قادیاتی سے نموداد ہوگئ ۔ تو آنخفرت آلیہ کی میں مورد کر آن مجید ہیں مبشراً رسولین ہے۔ نبوت تو خاتم بدہن بالکل معدوم ہوگئ اور پھر یہ ٹابت کردو کہ قرآن مجید ہیں مبشراً رسولین ہے۔ لین مسترت احمد فی ملیہ اور دورر اول آئیں کے۔ ایک حضرت احمد فی ملیہ اور دورر اول کی خربیں دی۔ نہ قرآن مجید اس کی مرزا قادیاتی علیہ حالات کہ جدید وقد کی ۔

( المتوفات احمد يَسلسليا شاحت الدور بن ١٥٣، صداول شله آئينه كالات اسلام ١٣٥، فزائن ١٥٥ ايناً)

د هجر آپ كا ايك اور نام بحى ركها كيا وه احمد ب چنانچ معرت سي نے اس نام كى

بيش كوئى كائمى - "مبشسرا برسسول ياتى من بعدى اسمه احمد " لينى مير بعدايك ني آئي آئي آئي جس كى بشارت ديتا مول اوراس كانام احمد وگائي

(سلسله اشاعت لا بوري مسكا، حساول)

و " معنرت رسول کریم کانام احمدوه ہے جس کا ذکر صرت سے نے کیا۔ " یسانسی مسن بعدی اسمه احمد من بعدی " کالفظ فا ہرکرتا ہے کدہ نی میرے بعد بلاضل آ سے گا۔ یعنی میرے اوراس کے درمیان اورکوکی نی شہوگا۔

ان دونوں حوالوں سے ثابت ہوا کہ مرزاغلام احمقادیانی۔ کے خیال ش احمد سول سے مراداحد مدنی ملک ہیں ہیں۔ اب باپ بیٹا آئیں میں فیصلہ کریں کہ کون جموٹا ہے اور کون چا ہے اور مرزاغلام احمد قادیانی کے دوسرے حوالہ (ص عدا) سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سے بن مریم اور رسول احمد کے درمیان کوئی نی نہ ہوگا تو محود قاویانی کے خیال کے مطابق اگر احمد سے مرادمرزا

قاديانى ہے۔ تو اب حضرت سے عليه السلام كردميان ادرمرزا قاديانى كردميان كوكى نى نه موكا درميان كوكى نى نه

نبوت مدنی تو گویادرمیان سے معددم عی ہوگئ۔' فاعتبر وایدااولی الامصار'' آیت خاتم النیسین کے متعلق

مرزا قادیائی نے اپنی مشہور کتاب (ازالداد بام س۱۲ ، نزائن جسم س۳۳) پی کھا ہے:

"مساکسان محمد ابسااحد من رجسالکم ولکن رسول الله و خساقم
السنة بدیدسن "ایعن حفرت محمد المسائدة میں سے کسی مرد کا باپ نیس ہے کر دورسول اللہ ہادر متحم
کرنے والانبیوں کا ربیاً ہے بھی صاف ولالت کردہی ہے کہ بعد امارے نی تھے کے کی رسول دنیا میں نیس نیس آئے گا۔
دنیا میں نیس آئے گا۔

روح المعانی (ج۲۲ مس) میں خاتم النبیین کامعی آخرالنبیین ہے۔

(مراح ٢٥٧) ..... "خاتم الشي آخره ومحمد خاتم الانبياء بالفتح عَلَيْلًا"

(الليراين كيرم ١٢٥٦٢)..... "فهذه الآية نص على انه لا نبى بعده"

(تنيراين كيرم ١٢٥٥٢)..... "وقد اخبرالله تعالىٰ في كتابه ورسوله سَلَهُ للهُ في

السنة المتواترة عنه، أنه لانبي بعده والمدعى بعده ضال مضل دجال "

(تنير رون العالى ٢٣٠/٢٢)..... "انقطاع حدوث وصف النبوة في احمد من الثقلين بعد تحليته عليه الصلوة والسلام بها في هذالنشاة"

(تنيرردح العانى ٢٣٠٥) ..... "وانه تَنْهُ خاتم النّبيين بالكتاب والسنة ولاجماع. ملخصا"

(تغيرفان ص ٢١٨ج٥) ..... "خاتم النّبيين ختم به النبوة بعده"

(تغير مارك من ١١١) ...... "خاتم النّبيين آخر هم يعنى لاينبا احد بعده"

اب شی مرزائیوں کے ایک اور ڈھکو سلے کا بھی ذکر کر کے اس کی تر دید کردوں۔
بعض اوقات مرزائی قادیانی کہا کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی نبوت کو بند کرنے
والانبیں۔ بلکہ نبوت جاری کرنے والایا انبیاء کی زینت وغیرہ مراد ہے۔ ایک تواس لئے کہ اگر خاتم
کا لفظ جمع کی طرف مضاف ہوتو اس کا معنی بند کرنے کا نبیس ہوتا۔ دوم اس لئے کہ آئے تضرت علیقہ
مہر لگالگا کرنی سیمینے والے ہیں۔ یعنی آپ مالیکہ نبیگر ہیں۔ میں ٹابت کروں گا کہ کسی چیز پرمہرلگ

جانا بند ہوجانے کے مترادف ہے۔ اگر مہرلگانے والا بی معنی کیاجائے۔ تواس کا مطلب بھی نبوت کوئم اور بند کرنے والا بی ہوگا۔

خاتم التبيين كى اضافت

ابِمرزا قادیانی کے چندوواقوال پیش خدمت ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے خاتم کے لفظ سے بندکر نے والامرادلیا ہے۔ وی حوالہ لیجے جس میں مرزا قادیانی نے خاتم النبیین والی آ ہے کامتی بندکر نے والانبیوں کا کیا ہے۔ ویکھو (ازالہ اوہام سمالا ، فرائن جسم سمس اسلامی محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین "لیخی "محمد کے کی مردکایا پنہیں۔ مررسول اللہ جادر فرتم کرنے والانبیوں کا۔"

( النوفات اجریم ۱۱ قابسلدا شاعت الا بوری ) فتم نبوت کے متعلق میں پر لکھتا ہے کہ اسلام استان میں کا کھتا ہے کہ اسلام النام ہے کے کر اسلام النام ہے کہ آئے ہوئے ہے۔ اسلام ہے کے کہ تخضرت الله بختم کیا ہیں کہ نبوت کے امود کو آ دم علیہ السلام ہے کے کہ تخضرت الله بختم کیا ہے۔ کہ آپ الله نبول کے فتم کرنے والے ہیں اور سب محانی میں سے بوانی نے کی کیا ہے کہ آپ الله بیول کے فتم کرنے والے ہیں اور سب محانی میں سے بوانی نے بوانی کے میں میں میں میں مرزا قادیانی نے میں اور کے ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے خاتم کو جمع کی طرف مضاف بتایا اور اس کے معنی بند کرنے کے مراد لئے ہیں۔

ا ..... (براون احرب صر جُمُ م ٢٨ وَرُاسُ ج ٢١ ص ١١١) " بااي بمدين اسبة والدك لئے خاتم الولد تھا مير سے بعد كوكى بچه بيز أمين موا" (ترياق القلوب م عدا فرواسَ م ١٥٥ ص ٢٥٩)

یہاں مرزا قادیانی خود کو خاتم الولد کہتا ہے ادراس کا معنی بیر کرتا ہے کہ جمرے بعد میرے والد کے بال کوئی پیرٹیس ہوا۔ کیا اس جگہ بیمعنی ہو کتے ہیں کہ مرزا کے بعدان کے والد کے بھی مرزا قادیانی کے مہرزدہ نچے پیدا ہوئے۔

٢..... (ازالداد ام م ٢٣٥ ، نزائن جسم ٢٨٨) "اليساز مائے ش خدانعالی نے سے من مريم كو نى امرائيل كينيوں كا خاتم الانبياء كر كے بعيجاء"

اس جكد كيا حفرت من كومى مبرين لكالكاكر بيعين والداور في كركبوك بايد كها جائك كد حفرت من في كا آخرى في تفا-

سو ..... ( تخد کوار دیس ۵۱ مزائن جام ۱۸۲) دسلسله موسویہ کے خلیفوں میں حضرت عیلی فاتم الانبیاء منے۔'' اس جگہ بھی آخری نی جی مراد ہوسکتا ہے۔ یعنی نی اسرائیل کے آخری نی حضرت سے طیدالسلام ہیں۔

مسلم المسلم المرافرق آدم وأس المودوس بالمحقة طبالهام المرافرات ١٠٥) كما كان عيسى خداتم الدخلفاء السلسلة الكليمية وكان لماخاخر اللبنة وخاتم المعرسلين "ين محرت المحليلية السلسلة الكليمية وكان لماخاخر اللبنة وخاتم المعرسلين "ين محرت المحليلية المرافعين عليه المام موسويه المدكة خرى فايف تقي ادر فاتم المرافعين مقرت كالمحرت المحالية المرافعين كوم ولكالكاكر سيم والموسكة والمحردة وآتخفرت المحالة ادر معرت محدود المحالة المرافعين المواجعة المواجعة المواجعة المرافعين المواجعة المواجعة المواجعة المرافعين المواجعة الموا

اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حوالے ہیں۔لیکن استشادے لئے بھی کانی ہیں۔کی جن ہے گئی ہیں۔کی جن کے بھی کانی ہیں۔کی جن پرختم اور مہر لگانا بند کرنے کے مترادف ہے۔

ذیل میں کھالی عبارتی ورج کی جارتی ہیں۔جن میں مرزا قادیائی نے مہراگانے کا محاورہ بھ کرنے کے متی میں کیا ہے اور ان مقامات پر مہراگانے کا معنی ایک وفعہ بند پھر جاری کرنے کامعی تیں ہوسکا۔

ا ..... ( هیقت الوی سیم و این جسس ۵) "ویدکی روسے خوابوں اور المهاموں پر مهر لگ می ہے ... "

۲ ..... (هیقت الوقی سیم برتوائن ۲۹ س ۲۹) "آ کده الهام اوروی الی پرمهرلگ کی ہے۔" سیست (هیقت الوقی س-۲ بزائن ۲۲ س اله ان نیسائی ند ہب مس معرفت الی کا وروازه بند ہے۔ کو تکہ خدا کی جمکا می پرمهرلگ کی ہے اور آسانی نشانوں کا خاتمہ و کیا ہے۔"

ویے بھی جب کی چتر پر مہرلگ جاتی ہے۔ تو اس کامعنی بند کرنا ہی ہوا کرتا ہے۔ عام مہم ماورہ بھی بھی ہے۔ بلکہ قرآن مجید بھی بھی ارشاد فرماتا ہے۔ جہاں کمیں قرآن مجید نے فتم کرنا اور مہرلگانا ذکر کیا ہے۔ وہاں بند کرنائی مرادلیا ہے۔

اسس "خقامه مسك" (اس رمراور بندش كتورى كى بوكى -

السب "اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم" ﴿ يَامِت كُون الْ كَ مُومِول بِرَمِر لَادِين مَ الله الله على افواههم وتكلمنا ايديهم " ﴿ يَامِت كُون الْ كَمْ مِن بِرُكُود بِن كَ اور الْ كَ مِاتُونَم سے باتي كري مَرْ بُور وَ مِن الله عَلَى الله

الاحاديث النوبير

آنخضرت الله في الموت كم مسئله كو برايك طريق اور پهلوسے واضح فرماديا ہے اور الله ملک آنے واضح فرماديا ہے اور اس ميس كمى آنے والے مفترى كے لئے كوئى مخبائش نہيں چھوڑى ۔ اس مضمون كى احادیث بكثرت موجوو ہیں ۔ ليكن ميں اس وقت چندہ وہ احادیث پائيس كرنا چاہتا ہوں ۔ جس كومرز اغلام احمد قادیا نی نے خودا بنی تصانیف میں تسليم كیا ہے ۔

حديث اوّل

آنخفرت الله في المحتالة في فرمايا "لا نبي بعدى (بخارى و مسلم) "لين آنخفرت الله الله يا تعلق المخفرت الله الله يا تعلى يا تفريق يا في نه وكاف الله يا الله يا تعلى يا تفريق يا في تعلق الله واسط يا تبع يا فيرتشع كوئي كمي تم كاني نه بوكا - اس مديث كومرزا قاويا في نه الى في المحتان في من الله يم كنا يا في من الله يم كنا يا من من الله يم كنا يا من من الله يم كنا يا من من الله يم كنا يا كور الله يم كنا يا كور الله يم كنا يوت كور المنا يا كور الله يم كور الله يم كانوت كور المنا يا كور الله يم كور الله يم كور الله يم كانوت كور المنا يعدى كور الله يم كور الله كور الله يم ك

ا..... (کتاب البریمن۱۸۳ ماشی،فزائن ج۱۳ می۱۲) پیمن مرزا قادیائی نےکھماہے: حدیث ''لا نبی بعدی''الیمشیورتی کہکیکواس کی صحت پیس کلام شھا۔''

الم المسلم الدوس ۱۳۱۱ فرائن ۱۳۱۳ ما ۱۳ الم ۱۳ مل ۱۳ ما ۱۳ مال المسلم الدوس ۱۳ مال ۱۳ مال ۱۳ مال ۱۳ مال المسلم المورد الم

خاتم الانبياء كے بعد أيك في كاآنان لياجائے "

سمى نبينا عُنَالِهُ خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبينا فى قوله لانبى سمى نبينا عُنَالِهُ خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبينا فى قوله لانبى بعدى ببينا عُنَالِهُ خاتم الانبياء بغير استثناء وفسره نبينا عُنَالِهُ لجوزنا بعدى ببينا عُنَالِهُ لجوزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها هذاخلف كمالا يخفى على المسلمين وكيف يجدى نبى بعد رسولنا صلعم وقد انقطع الوحى بعد وفاته و ختم الله به النبين "

لین اے فاطب او نہیں جات کہ خدائے رقیم نے ہارے نی مالی کے کسب انبیا وکا خاتم کے ہمرایا اور کسی کا بھی اسٹنا فہیں کیا اور آنخضرت اللہ نے اس کی تغییر لانی بعدی ہے کردی۔ ایسے بیان ہے جوطالبین کے لئے واضح ہو۔اب اگر ہم آنخضرت اللہ کے بعد کسی نی کا ظاہر ہونا جائز رکھیں تو ہم نے وی نبوت بند کرنے کے بعد پھر کیوں جائز کردیا اور یہ بالکل باطل ہے۔ جیسے کہ سلمانوں پرواضح ہے آنخضرت اللہ کے بعد کوئی نی کیسے آسکتا ہے۔حالا تکہ آپ کی وفات کے بعد کوئی نی کیسے آسکتا ہے۔حالا تکہ آپ کی وفات کے بعد وی بندوں کوئم کردیا ہے۔

س..... (تَحْدِبِعُدادُ ١٨ مُرْائَن ٢٥ مُس الله عَنْهُ لا نبى بعده " بعدى وسماه تعالىٰ خاتم الانبياء فمن اين يظهره نبى بعده "

حديث دوم

آنخفرت الله عصرت الوبرية في مرفوعاروايت كى ب: "ختسم بسى النبيون (صحيح مسلم) "لين آنخفرت الوبرية في الأرافيا وكونم كرديا سيه يعيد مرزا تاديا في كفظ مي يسر جس كو (حملة البشر كام ٢٠٠ برزائن ج م ١٠٠ ) في كونون بي بين بين المول بين كالفاظ بيرين "وقد انسقطع الموحى بعد وفاته وختم الله به النبيين "لين آخفرت الما يقد بروى بند بورى باورالله تعالى في آب براغيا وكرام كوفم كرديا ب

عديث

"مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بني دارافاكملها

واحسنها الاموضع لبنة فكان من دخلها فنظر اليها قال مااحسنها الا موضع اللبنة فختم بي الانبياء (شيخان ترمِذي) "

خلاصہ مطلب بیہ کہ آپ اللہ نے نے فرمایا کہ میرے اورانبیا وسابقین کی مثال ایسے ہے جیسے کی فتحض نے ایک مثال ایسے ہے جیسے کی فتحض نے ایک مکان تیار کیا اوراس کی تحسین و بحیل کر چکا لیکن ایک این کی جگہ خالی روس کی میں واعل ہوتا تو اس کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کیسا عمدہ مکان ہے۔ گر ایک اینٹ کی کی ہے۔ سوخداو ثد تعالیٰ نے میرے ساتھ انبیا وکوشم فر مادیا۔''

لین آنخفرت الفاظ میں ہوں کا خری این بیں۔اس کومرزانے اپنے الفاظ میں یوں اوا کیا ہے۔(سرمہ چٹم آریم ۱۹۸ بغزائن جسم ماشیہ)"اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے۔وہ حضرت مصطفی الله میں۔"

حديث چہارم

ابوامامه باللى مرفوعامروى م: "انساآخر الانبياه وانتم آخر الامم (ابن مساجه ص٣٠) " ( يحى آخر الامم (ابن مساجه ص٣٠) " ( يحى آخ خضرت الله مسبيول ش آخرى في بي اور آپ كامت تمام امتول س آخرى امت مساجه حرارا قاد يانى نے يول لكما م :

(تر حقیقت الوی م ۳۲۳، خزائن ج۲۲ مس ۷۷۷) (مهارے نجی اللہ کو سب نبیول کے آخر میں جمیعا۔''

(حقیقت الوی ص ۱۳۱۱، فزائن ج ۲۲ص ۱۳۵) "ادرسب کے آخر حفرت محصلات کو پیدا کیا جوخاتم الاغبیاء دخیرالرسل ہے۔''

عديث

ابن عباس عمردى بكرة مخضرت الله في المن عباس عمردى به كما مخضرت الله في الله والله و

مرزانے لکھاہے: (ملٹوظات احمدیہ حصہ اول ۱۸۰۰سلیدا شاعت لا ہوری)'' چنانچہ بیدا مر مسلمانوں کا بچہ بچیجمعی جانتا ہے کہ آپ نبی آخر الزیان تھے۔'' (ص۱۲۰سلیدا شاعت لا ہوری) '''اگرچہ آپ سپ نبیوں کے بعد آئے۔''

(اتهام الجيدس ٢٠٠٠ فرزائن ج٥٥ ، ١٩٨ ، نور القرآن ص٢٢ حصد ددم ، فرزائن ج٥٥ ص ١٣٠ ، ترياق القلوب من ٢٢٠ من ٢٥٠ م ١٥٠ من ٢٥٠ من ٢٥

اجماع وتواتر

کیونک مرزاقادیانی خودسلیم کرتا ہے کہ اجماع بھی ولیل شری ہے اور جمت قائمہہ۔
اس لئے اجماع پیش کرویتا بھی مناسب رہے گا۔ مرزان اپنی کتاب (ضیمہ براہن احمدید صدیقیم
میں ۲۳۳، خزائن ج۱۳۵، میں اکھا ہے کہ: "میسلم امر ہے کہ ایک صحافی کی رائے شری جمت نہیں
ہوسکتی ۔ شری جمت صرف اجماع صحابہ ہے۔ " (انجام آئم میں ۱۳۳، خزائن جااس ۱۳۳۱) پرورن ہے کہ
اور کی اس استان قومی فی اصول الاجماعیة "اور میں اصول اجماعی میں اپنی قوم کی خلاف
ورزی نہیں کرسکتا۔ "

را مانی فیملہ میں، فزائن جہم الاسم مرقوم ہے: "خدا تعالی جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اوران سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جوافل سنت والجماعت مانتے ہیں۔" مسلمان ہوں اوران سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ جوافل سنت والجماعت مانتے ہیں۔" حسب معمول سب سے پہلے میں اجماع بھی وہی پیش کرتا ہوں۔ جومرز ا قادیانی کا

تقىدىق شدە بودادرايبااجاع بوكەجس اجماع ميں زمين وآسان كى ستيال انبياء كرام عليهم السلام

تمام امتیں اور تمام بزرگان وین اور خدا کے سب فرشتے شامل ہول۔

(جَةِ الله ص ١٠٨ ، خزائن ج ١٩٥ م ١٥١) ملاحظه فرما ہے۔ وقطراز ہیں: فدا کے فضل اور المہام ہے روح جناب رسول مقبول مقبقہ ہے روح کل شہداء ہے روح کل ابدالوں ہے روح کل المبالوں ہے ان سب اور ان روحوں ہے جو چودہ طبقوں کی خرر کمتی ہیں۔ میں نے ان سب سے المبام اور گوائی پائی ہے کہ حضرت مرزا قادیانی کو الله شانہ نے بھیجا ہے۔ اس وقت میں خوناک فتنے پیدا ہوئے۔ ان کی اصلاح ایک بھاری ٹی کا کام تھا۔ گر کیونکدرسول مقبول ملک کے خوناک بیں مجیجا۔ بعد کو چورسول مقبول کے دستار مبارک ہیں ، بھیجا۔ ۔ میدا اشتہار سے ہے۔ میدا شرائی میں مقبول کے دستار مبارک ہیں ، بھیجا۔ تعالیٰ تم یرخت ناراض ہے۔ رسول مقبول کم سے معدد رجہ بیزار ہے۔ "

بہاشتہار بقول مرزا غلام احمالیہ مالیہ سیالکوٹ کے ایک مجدوب فقیر کا ہے اوراس کو مرزا قادیائی نے اپنی تقدیق کی جت پیش کر کے شائع کیا ہے۔اس لئے اورکوئی مانے یا مجدوب کی بید خیال کرے کیکن مرزا قادیانی اوراس کی امت ملحقہ کے ہال قو ضرور مسلم ہوگا۔

تغيرروح العالى مسيدة لوي فرماح بي (صوح ١٠٠٠) كونه خاتم

النّبيين معا نطقت به الكتاب وصدعت به والسنة اجمعت عليه الامة" مطلب يرب كرة مخضرت الله كا خاتم البيين بونا (جس كوريد ما حب الله مؤري

سم ...... (شرح نقد اكبر لما على القادي م ٢٠١٥) " دعوى المنبوة بعد نبيف المنات كفر المرابع المنات كفر الروار و بالجداع " يعنى آنخفرت المنت كالمنات كالموكل كر روو بالا يماع كافر اوار و اسلام سے فادج موكا ـ

اتوال مرزاغلام احمدقادياني

مرزاغلام اجمدقادیانی جب کرخودنهایت مراحت نے فتم نبوت کا قائل ہے۔ آو پھر کی ادر مرزائی قادیانی کی بات کا کیااعتبارہ وسکتا ہے؟

مرذا قادیانی کے چھراقوال بطور مے نمونداز خردارے ہیں۔ ذیل میں درج کرتا ہوں۔ ملاحظ فرمائے۔

ا ...... "أن الله افتتح وحيه من آدم وختم على نبى كان منكم ومن ارضكم وطنبا وماوى ومولدا وما ادريكم من ذالك النبى مصطفىٰ سيد الاصفياء وفخر الانبياء وخاتم الرسل (آلينة كمالات اسلام ص ٤٠٠ خزائن ج ص ٤٠٠)"

اس کا ماتصل مطلب سے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے وقی کوشروع کیا اور آنخضرت میں فیم کردیا۔

٢ ..... "وقتم نوت كم تعلق بحركها مول كه فاتم النبيين كي بوع متى يبي بي كه نبوت كاسسادركة وم عليه المي المي كه نبوت كاموركة وم عليه السلام سي المركزة تخفرت المنطقة برخم كيا ..... اورنبوت فتم موكل "

( لخو كات الريد صدادل ١٦ سلدانا عد الادي)

س..... "جود بوارنبوت كي آخري اينك بوه صفرت مو مصلف المنته بيل."

(مرمدچم آریس ۱۹۸ ماشی فرائن ۲۳۷ (۱۳۲۲)

| فوظات احديية مساقل م٢٨ بسلسلدا شاعت لا مورى بلورالقرآن م٢٢ حسددم بخزائن ج ٩ س٠١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4)                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| "أين ادعاء النبوة فلاتظنن ياأخي أني قلت كلمة فيه رائحة أدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵                    |
| " (جلمة البشر كل لمج اول ١٥ ، تراأن ج عص ٢٠٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النبوة               |
| جس كامطلب يهب كهيس نے كوئى ايساكلم فيس كہاجس ميں مير ، وى نبوت كى بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| -9f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تكبحى                |
| "ماكان لى أن أدعى النبوة وأخرج من الاسلام والحق بقوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Υ                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كافرين               |
| (عدمة البشري مع الذل من المن المعلق ال |                      |
| لر کا فروں کی جماعت میں داخل ہو جا کار۔ بھول مرز اتا دیانی دعویٰ نبوت کرنے والا کا فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہے لکل               |
| -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہوجا تا_             |
| " " فاتم النبيين كے بعد مع بن مريم رسول كا آنا فساد عظيم كاموجب بے اس لئے ياتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                    |
| ے کا کدوی نبوت کا سلسلہ جاری ہوجائے گا اور یا بیٹول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بيمانتايز            |
| ا کولوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بیمج کا اور یہ دونوں صور تل متنع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| (ازالدادهام سهم مرزائن جسم ۱۹۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "-Ut                 |
| "اوراب جرائل بعدوقات رسول الله بميشدوي نبوت لانے سے منع كيا كميا ہے۔ يہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨                    |
| ں کی اور سے اس او مرکون محض بحیثیت رسالت مارے نی اللہ کے بعد ہر گرنہیں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تمام باتع            |
| (ادالدادبام س عده ، خواس ساس ۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سكتات                |
| ور بائس مثار محال ہے کہ خاتم التبیین کے بعد مجر جرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                    |
| وزشن برآ مدورفت شروع موجائے اورایک ٹی کاب الله کومنمون مل قرآن مجیدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كيماته               |
| ن ہو، پیداہوجائے اور جوام سترم محال ہودہ محال ہوتا ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تواردركمتح           |
| Commence Surface and Secretary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| (اراداویم ۱۳۸۸ دران عند استان محمد استان من رجالکم ولکن رسول الله وخداتم "مساکسان محمد استان من رجالکم ولکن رسول الله وخداتم ن "لیخی می می مردکابات بین می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,f•                  |
| ن "لينى موسيقية تم من سے كسى مردكا باب بين محررسول الله ساورختم كرنے والا نيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النبيير              |
| (ונוענוט אינוראנוטט אינוראנוטט אינוראנוטט אינוראנו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -6                   |
| بيآيت من ماف ولالت كروبى ب كه بعد مارك في الله كوكي رسول ونياش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| -82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نبيري <sub>آ</sub> _ |

''وقد قبال رسبول اللهُ عَيَّاتُهُ لانبي بعدى وسماه الله تعالىٰ خاتم (تخديغداديم ٢٨، فزائن ج ٢٥ ٣٣) الانبياء فمن اين يظهرنبي بعده" اس كامطلب يرب كرآ تخضرت الله في فرمايا كدير بعدول في شرآئ كااور خداتعالى نے آپ اللہ كا خطاب خاتم التبيين ركھا۔ تو پھر آپ كے بعد كيے كوئى نى آسكا ہے؟ " مارے سید ورسول ملک خاتم الانبیاء میں اور بعد آنخضر ملک کے کوئی نی نبیں آسكاراس شريعت من ني كائم مقام محدث ركم محد" (شهادة القرآن م ١٨ فرائن ج٢م ٢٥٠) '' نی تواس امت میں آنے کور ہے۔اب اگر خلفاء بھی نہ آویں اور وقتا فو قتار وحانی زندگی کے کر میے نہ وکھاویں آو پھراسلام کی روحانیت کا خاتمہے۔'' (شهادة القرآ ناص ١٠ بخزائن ٢٥ م ٢٥١) "علاوهان باتول كے تيج بن مريم كے دوبارة آنے كوية يت بھى روكتى ہے: "ولكن رسول الله وخاتم النبيين "اورايابى بيرمديث بحل كه: "لانبي بعدى يركوكر جائز بوسكا ب كه باوجود يكه بمارك ني الله خاتم الانبياء بي - محركى وقت دوسراني آجادے اوروحی نبوت شروع ہوجائے۔' (ايام الملح ص يه، فزائن جهاص ١٧٤) "اليوم اكملت لكم دينكم وآية ولكن رسول الله وخاتم التّبيين" میں صریح نبوت کو آ تخفرت الله پرخم کر چکا ہے اورصری لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آنخفرت الله وخاتم الانبياء بي جيما كفراتا ب: "ولكن رسول الله وخاتم (تخد كوازويرس ۵۱، فزائن ج ١٤٠٥ ١١١) "أب في الانبسى بعدى "كهركس في يادوباره آف وال في كاقطعا (ايام الملح ص ١٥١، فزائن ج١١٠ س٠٠٠) دروازه بندكرديا\_" دو کیا ایساً بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا وجوی کرتا ہے۔ قرآن شریف پر ايمان ركه سكتاب؟ اوركياايياد وفض جوقر آن شريف پرايمان دكمتا باورآيت ولكن رسيول الله وخاتم النّبيين "كوفداكاكلام يقين ركمتاب ده كهسكتاب كديش يمى أتخضرت الله کے بعدرسول اور نبی ہوں؟ اور غیر حقیقی طور پر کی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول جال میں لا تاسترم کفرٹیس مگر میں اس کو یعی پسندنیس کرتا کہ اس میں عام

مسلمانوں كودموكدلك جائے كا احمال بيسداوراصل حقيقت جس كى بين على روس الاشهاد كوادى

دیما ہوں۔ یکی ہے کہ ہمارے نی ملک خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی ٹی نبیس آئے گانہ کوئی پرانا اور شکوئی نیا۔ (انبام آئم ماشیص ۲۲ بڑوائن جااس ۲۷)

مندرجہ بالاحوالہ جات سے اہمت ہوا کہ مرزا قادیا فی خود خم نبوت کا قائل ہے اوراس کے نزدیک آنخضرت کا قائل ہے اوراس کے نزدیک آنخضرت کا تعلقہ کے بعد کسی نبی کا آنا عال ہے اوراب آئندہ دی نبوت یا دی رسالت یا نزدل جبرائیل ہالکل منتق اور عال ہے۔ بلکہ مرزا قادیا فی تو کہتا ہے کہ کوئی پرانا نبی بھی دوبارہ نبیس آسکا۔ وہ تو ختم نبوت کے مسئلہ میں عام مسلمانوں کے نظریہ سے بھی زیاوہ خت معلوم ہوتا ہے اور ای پراکشاہ نبیس۔ بلکہ مرزا قادیا فی کے ایسے اقوال بھی ہیں۔ جو ہالکل ضرورت نبوت کوئی اٹھا ویے ایس لیمنی بقول مرزا قادیا فی اب نبوت کی ضرورت تی نبیس۔

یہ توایک عقلی اولفگی پہلوختم نبوت کا ہوگا۔ لینی جب نبوت کی غرورت ہی نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے وفت میں یہ نظریہ تبدیل نہیں ہوسکتا۔اب ذیل میں چندا بیے اقوال مرزا قادیا ٹی کے بھی ملاحظہ سیجئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اب نبوت کی ضرورت ہی نہیں۔

نبوت كي ضرورت تبيس

ا ...... (برا بین احمد بیم ۳۱۵ عاشیه فرائن ۱۴ م ۳۳۸) دوی رسالت بجبت عدم ضرورت منقطع ہے۔''

سس (نورالقرآن حداقال معاشد، فزائن جهم ۱۳۳۹) "اگرکوئی کے کرفساد اور بدعقیدگی اور بدعقیدگی اور بدعقیدگی اور بدعقیدگی اور بداع الدین میں میں اور بداع الدوں میں بیدران میں کوئی ٹی کیون نیس آیا؟ تو جواب سیا کہ دہ و زمانہ تو حداور داست دوی سے بالکل خالی ہوگیا تھا اور اس زمانہ میں جالیس کروڑلا الدالا اللہ کئے والے موجود میں اور اس زمانہ کو کھی اللہ تعالی نے محدد میں ہے سے محرد میں رکھا۔"

٣ ..... (عدة البشري هم المراكل ١٣٠٠ ( المسلم على المسلم المسلم المسلم الله المقرآن مناسبة لجميع الازمنة الاتية واهلها علاجا ومداواة لما ارسل ذالك النبى العظيم الكريم لا صلاحهم ومداواتهم للدوام الى يوم القيامة فلا

حاجة لنا الى نبى بعد محمد عَلَيْكُ وقد احاطت بركاته كل ازمنة "

مطلب ہے کہ رسول الشعافیہ اور قرآن مجید اگرآنے والی تمام نسلوں اور تمام زمانوں کے لئے اصلاح وعلاح کے ومدارٹیس ۔ تو پھرآ تخضرت مالئے جیسی اولوافظم ہتی کو جیجے کا مطلب ہی کیا؟ بہرحال آنخضرت مالئہ کے بعد ہمیں کی بھی نبی کی حاجت نہیں۔ کیونکہ آ ہے اللہ کے برکات تمام زمانوں کو احاطہ کئے ہوئے ہیں۔

عبارات مندرجہ بالا تابت کرتی ہیں کہ نبوت کی اب ضرورت ہی نبین رہی۔ بلکہ مجدو ہی کا فی مورت ہی نبین رہی۔ بلکہ مجدو ہی کافی ہو جایا کریں گے۔ گویا مجدواور ہے اور نبی اور ہے۔ ایک کی ضرورت ہے۔ ووسرے کی حاجت نبیں۔

۵..... (ازالداد بام م ۱۵۸۰ نزائن جسم ۱۳۷ نفدا تعالی الیی ذلت اور رسوالی اس امت کے لئے اور الی جگ کے الی الی الی جگ اور الی الی جگ کر جس کے آئے کے ساتھ جبرائل کا آنا ضروری امر ہے۔ اسلام کا تختہ می الث دیوے۔ حالاتکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ بعد آنخضر تعلقہ کے کوئی رسول نہیں جیجا جائے گئے۔

٢ ..... (تخد كارويس ٥ فرائن عداس ٩٠) "مسيح كى دوباره آلد مع محدى فتم نبوت كوداغ كك كادر آيد مع محدى فتم نبوت كوداغ كك

ان دونو سعبارتوں سے تابت ہوا کہ بڑعمر ذا قادیائی آنخفر سفاق کے بعد کی نی کا آنا نی کر یم اللہ کی جگالی کا میشنا ہیشہ کے لئے ہاتی کر یم اللہ کی جگالی کا میشنا ہیشہ کے لئے ہاتی رہے گا۔ یہ و نہیں کہا جا سکتا کہ فلال سند تک تو آخضر سفاق کے بعد نی کا آنا موجب کو جن ہوگا اوراس کے بعد آن کفر سفان کے بعد سلسلہ نبوت شروع ہوجانے اور نبیوں کا پھا تک کمل جانے ہے آخضر سفان کی تو جن کیا ، بلکہ عزت ہوگی اور یہ کہ آپ کی اجبار سے نبوت نہ حاصل ہونا آپ کی جنک کاموجب بن جائے گا۔ اگر آپ مالی کی تابعداری نبوت ندوائے گی تو جن نہیں اور دوسر سا نبیاء میں فرق ہی کیارہ جائے گا؟ (جسے اب قادیانی کہا کرتے ہیں) بھن اوقات قادیانی کہا کرتے ہیں کہ نوٹ موقی ہوگا کی جائے گا۔ اگر آپ مااہ اور کے بعد شم نبوت کے مقیدہ کوڑ کر اوقات قادیانی کہا کہ جن ساتا کی موز ایک تو بیوں سے پہلے کی عبارتیں قائل جمت شاول گی۔ ' (حقیق المدوج و ہیں۔ مرزا گا کہ یان کے تم نبوت کے اقوال موجود ہیں۔

ا ۱۹۰ ء کے بعد مرزاحتم نبوت کا قائل

(ترحيقت الدي مسم، فزائن ج ١٧٧ مده ٥٠٠ الم خداف بى خردى جس ف ہارے نی اللہ کوسب نبول کے آخر میں بھیجا۔"

(حقیقت الوی م ۱۲۱ فزائن ج۲۲ م ۱۲۵) اورسب کے آخر میں حفرت محصل کو پیدا كيا جوخاتم الانبياء اورخير الرسل بين-"بيد دنول كتابيل مرزا قادياني كي آخري كتابين بي اوراس وتت تالف كى كئ تيس جب تك مرزا قادياني اس جهال سے جانے كوتيار تھے \_ كويا يد ١٩٠٤ على تالیفات ہیں۔ کیااب بھی پہکہاجا سکتا ہے کہ ا ۱۹۰ مے بعد مرز اقادیانی کاعقیدہ بدل کمیا تھا؟ (ربوبوآ ف رملجنز بابت ماد اربل ١٩٠٠م ١٩٠٥م ١١٠)د أن تخضرت الله كالمفوظات

مباركها شارت فرمار ب بي كه ني عدف بالقوه موتاب اوراكر باب نبوت مسدور في موتا أو برايك محدث ابي وجود من توت اوراستعداد ني جوجانے كى ركھا تھا۔"

یا قتباس ۱۹۰۸ء میں شالع ہونے دالے ایک ماہنا ہے میں سے مرزا قادیانی کے اپنے مضمون سے لیا گیا ہے۔جس سے صاف واضح ہے کہ ۱۹۰۴ء میں مرزا کے خیال میں ٹی کا آتا بند اورنبوت كاورداز ، بند ب\_البته محدث آسكاب نيزيه جي ابت مواكم محدث اورني دونول

(اخبار بدر مريدا ، رجون ١٩٠١ ، نبر ٢٥ ، سلسله قديم ج٥ سلسله جديد ، ١٠ رق الأني ١٣٦٣ هـ) (اخبار بدر مجريه داكست ٧١ واونبر٢٣ سلسلدقديم ٢٥ سلسله جديد١٨١ جادى ال فر١٣٣١ه)

(اخبار بدر مجريه اكست ١٩٠١ منبر ٢٥ سلسله قديم ٥٠ سلسله جديد ١٠٠ الدجب ١٣٢٣ه)

اورای طرح اور بہت سے بدر کے پرچول میں ۱۹۰۱ء میں دوعفرت سے موجود ادرة بى جاعت كاندب "كزيموان كلي جان والعماين من يشعر موجود ب:

بست اوخير الرسل خير الانام رابرد شد افتاًم

۲۰۹۱ء میں بیاعلان کرنا کرمرزا قادیانی ادراس کی امت کا ند بب ادر عقیدہ بیہ ک آ تخضرت الله پر برایک شم کی نبوت فتم مو چک ہے۔خواہ نی ظلی مو یا بروزی،اصلی مو یا نقل بخطی ہو یا حقیقی ،اتباعی ہو یا غیراحبا می بالواسط یا بلاواسط سب کے سب آ مخضرت علقہ کے آئے کے بعد بند ہو چکے ہیں۔ بیعقیدہ قاویانی مردہ کے تمام خرافات کا تارو پود بھیرنے کے لئے كافى ي-

اب ذیل میں چندایے حوالہ جات سے متنفید ہونے کی کوشش کیجے۔ جن میں مرزا قادیائی آنخضرت اللہ کے بعد کسی تم کے نبی کا آنا جائز نہیں سمجتنا۔ پھرتشریعی اور غیرتشریعی ظلی ویروزی، اصلی نعلی ، جازی، بالواسطہ یا بلاواسطہ کشرت انباع نبویہ سے مرحبہ نبوت حاصل کرتا ہجی تم کی نبوتیں مسدود ہیں۔کوئی نبوت بھی باتی نہیں ہے۔

ه الدین کے ساتھ تھا۔ ویکھو (سرت المهدی حصدوم ص۱۵۰ دوات نبر ۲۲۵) آواس وقت مرزا تا ویانی کا مقدمہ کورواسپور میں مولوی کرم الدین کے ساتھ تھا۔ ویکھو (سرت المهدی حصدوم ص۱۵۰ دوات نبر ۲۲۵) آواس وقت مرزا تا ویانی سے دریافت کیا گیا کہ تیراعقیدہ اپنے مرتبداور شان کے متعلق وی ہے جو تریات القلوب میں ہے آواس وقت مرزا نے اقرار کیا کہ میراوی عقیدہ ہے۔ آو کویاس ۱۹۰ ویس ایمی تک فتم نبوت کا قائل ہے یا اسٹے مشکر کوکا فرنیس سمجھتا۔'' (حیقت الوی ص ۲۲۷ برترائن جمام ۲۵۸)

سب نبوتیل بندیل

بااوقات قادیانیوں کو جب مرزا قادیانی کی عبارتوں سے لکنامشکل ہوجاتا ہے۔ تو
اس وقت یہ بہانہ ڈھویڈا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت تشریعی کواور مستقل نبوت کو جو برعم
مرزااللہ تعالی سے براہ راست حاصل ہوتی ہے۔ مسدوداور ختم شدہ کہا ہے۔ لیکن غیرشریعی نبوت
اور آنخفرت اللہ کی کثر ت اجاع سے حاصل ہونے والی نبوت مسدود نہیں۔ بلکہ جاری اور ہاتی
ہے۔ ش اس حیلہ کو بھی بند کردیتا جا جا ہوں۔ طاحظہ ہوں اقوال مرزا۔

ו..... \* (אומטובת שיולות שות אולים אינו)

فتم شد پرنس پاکش ہر کمال لاجم شد فتم ہر پینبری

|..... (תושיבת ש הידול הדוד (A)

بست او خير الرسل خير الانام بر نبوت رايوشد اعتام

يى شعراخبار بدر٧ ١٩٠٩ م ك فلف نمبرول من ورج كيا كياب-جس كويملي بياك كيا

جاچكا كرقاديانى فرب كايد كانته نظريد ب-

سسس (ایام اسلی ص ۱۳۹ فزائن ج ۱۳۹ (۳۹۳) وختم نوت کا بکمال تفرق و کر ہاور پرائے یا سے کی تفریق موجود ہے اور حدیث یا نے کی تفریق موجود ہے اور حدیث النظام کے اور حدیث دور کا نہیں بعدی "میں محلی فی عام ہے۔ لیس بیک قدر جرائت اور ولیری و گستا فی ہے کہ خیالات م

ر کیکہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کوعمرا چھوڑ دیا جائے اور خاتم الا نبیاء کے بعد ایک نبی کا آنامان لیا جائے۔''

اس جگہ مرزا قادیانی کا صرح ادرصاف اقرار ہے کہ لائی بعدی میں الفی استفراق کے لئے ہے۔ لیعنی ہرایک قسم کا نبی آ نابند ہے۔ اب کسی قسم کا نبی نبیس آ سکتا۔ کسی نبی کے آنے کو استثناء کرنا شرارت ہے۔ جس کا ارتکاب امت مرزائیے کر دہی ہے۔

سمى نبينا أشر كاس من الانبياء بغير استثناء و فسره نبينا في قوله لا نبي بعدى ببيان واضح للطالبين "

اس کا خلامہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آنخضرت الله کو تمام کے تمام انبیاء کا ختم کرنے والا بنایا ہے اور آنخضرت اللہ کا نہیں کا کہنے میں اللہ بنایا ہے اور آنخضرت اللہ کے نہیں آنکی کی استثناء نہیں فرمائی یعنی آپ کے بعد کوئی کسی تم کا نہیں آنسکا۔

حقيقت النبوت مولفهمود قادياني وايك غلطي كاازاله

غلام احمد قادیانی کا بیٹا محود قادیانی کیونکدا ہے ابا کی نبوت کو موانا چا ہتا ہے۔ اس لئے اس نے اپنی کتاب حقیقت المنوت میں اس بات پر بہت ذور ما دا ہے کہ تخضرت میں اس بات پر بہت ذور ما دا ہے کہ تخضرت میں بعد میں ۱۹۰۰ء یا نبیل ہوئی اور بیلکھا ہے کہ میرے ابا کا بھی پہلے عقیدہ ختم نبوت کا بی تھا۔ لیکن بعد میں ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں انہوں نے اس عقیدے میں تبدیلی کردی اور تبدیلی عقیدہ کی ساری بنیا ومحود قادیانی نے اباکی ایک چھوٹی سے کتاب ''ایک علمی کا از الد'' پر رکھی ہے اور دعویٰ کیا کہ ان کے ابانے دارکے ملکی کا از الد'' میں اپنے سابقہ عقیدہ کو بدل دیا ہے۔

الما حظہ فرمایئے (حقیقت المدیت س ۱۲۱) دمعلوم ہوا کہ نبوت کا مسئلہ آپ (مرزا)

یرد ۱۹۰ میا ۱۹۰ میں کھلا ہے اور چونکہ ایک غلطی کا از الد ۱۹۰ میں شائع ہوا ہے۔ جس بیس آپ
ف اپنی نبوت کا اعلان بڑے زورے کیا ہے۔ اس سے فابت ہوتا ہے کہ ۱۹۰ میں آپ

اپنے عقیدے بیس تبدیلی کی ہے ۔۔۔۔۔۔ بیٹا برت ہے کہ ۱۹۰ م سے پہلے کے وہ حوالے جن میں آپ

فی ہونے سے انکار کیا ہے۔ منور فیس اور اس سے جمت پکڑئی غلط ہے۔''

اس تبدیلی عقیدہ پراعتراض وارد ہوتا تھا کہ یہ تبجب کی بات ہے کہ مرز اکوخدا تعالی نی کمہ کر پکار تار ہاہے۔ لیکن مرز اقادیانی اس سے اٹکار کر رہاہے اور بیہ معاملہ ہمالہا سال تک چالارہا اور مرز اکواپٹی نبوت کا پیدکی سال بعد چلا تو محمود قادیانی نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ (هیقت النوت می ۱۲۲،۱۲۱) الب ایک احر اض رہ جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جب بیر ثابت ہے کہ حضرت کے موجود شروع دو وگی ہے اپنے اندر نبیول کی سب شرائط کے پائے جانے کے مدی تحق کو گھر آپ کیوں اپنے نبی ہونے ہے انکار کرتے تھے تو بعد شمی اس دعویٰ کی بناء پر پھر دعویٰ نبوت کیوں کیا جسواس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اختلاف ایک نہایت چھوٹی کی بات ہے پیدا ہوا ہے اور بہت کی چھوٹی با تیں ہوتی ہیں کہ ان کے متائج بہت ہم سے بیدا ہوا ہے اور بہت کی چھوٹی با تیں ہوتی ہیں کہ ان کے متائج بہت ہم سے کہ حضرت سے موجود دو دختلف اوقات میں نبی کی دو میں اس متام اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ حضرت سے موجود دو محتلف اوقات میں نبی کی دو محتلف تحقیق کرتے تھے اور بعد میں محتلف ہوئی۔ آپ بنی کی اور تعریف کرتے تھے اور بعد میں معلوم ہوئی۔ معلوم ہوئی۔

چوکہ جو تریف ہی کی آپ پہلے خیال کرتے تھے۔اس کے مطابق آپ ہی نہ بنتے سے۔اس کے مطابق آپ ہی نہ بنتے سے۔اس لئے باوجوداس کے کہ سب شرائط نبوت آپ میں پائی جاتی تھیں۔آپ اپ کی تام و کیمتے اس کی تاویل کر لیتے اور حقیقت سے ان کو کھیر دیتے ۔ کیونکہ آپ جب اپٹے نفس پرغور فریاتے تو اپ ایک اندوہ با ٹی نہ و کیمتے تھے۔جن کا انبیاء کیم السلام میں پایا جاتا آپ مرودی خیال فرماتے تھے۔لیکن بعد میں جب آپ کو البامات میں بار بار نی اور رسول کہا گیا اور آپ نے آپ کو اپنا عقیدہ بدلنا پڑا اور دیکھا۔ تو اس میں برابران ناموں سے آپ کو یاد کیا گیا تھا۔ پس آپ کو اپنا عقیدہ بدلنا پڑا اور قرآن کریم سے آپ نے معلوم کیا کہ نی کی تحریف وہ نہیں جو آپ بھتے تھے۔ بلکہ اس کے علاوہ اور تھے۔ اس کے مطابق آپ نی ثابت ہوتے تھے۔اس کے مطابق آپ نی ثابت

محود قادیانی کی کتاب حقیقت المدید کا خلاصہ یکی ہے کہ (۱) مرز اغلام احمد قادیانی ہے کہ (۱) مرز اغلام احمد قادیانی ہے در۲) اور نبوت بند ہیں، بلکہ جاری ہے۔ (۳) اور مرز اقادیانی پہلے واقع فتم نبیت کا قائل تعقادوا پی نبوت کا دعو مدار نہ قا۔ (۳) اور بعد ہیں فتم نبوت کا قائل ندر ہا اور خود مدفی نبوت بن بیشا (۵) اور میرز اقادیانی کے تبدیلی عقیدہ کی بنیاد 'ایک غلطی کا از الد' پر ہے؟ (۲) اور مرز اقادیانی کو پہلے نبی کی صحیح تعریف سالہا سال تک معلوم نہ ہوئی اور بعد ہیں چھر پند چلا کہ دوراصل نبی فلال فحض ہوتا ہے اور اس لحاظ سے میں نبی ہوں (۷) اور ۱۹۰۱ء سے پہلے کے مرز اقادیانی کے حوالہ جات منسوخ ہیں، قالم اعتبار نبیس۔

میں ای محبت میں محمود قاویا ٹی کی تین ہاتوں پر بحث کرنا جا ہتا ہوں۔ ا۔۔۔۔۔ ایک تو یہ کہ کیا واقعی'' ایک غلطی کا ازالہ'' میں مرزا قاویا ٹی کی عبارت اس کے تبدیلی عقیدہ پرولالت کرتی ہے؟

٢ ..... دوم يه كه كيابيه عذر قبول موسكتا ب كه مرزا غلام احمد قاديانى كونى كى تعريف تك كى واقتيت ند بهواوروه عام لوگول كى اتباع شرختم نبوت كا قائل موتار با مواوراس في اتنى مدت مديده تك قر آن مجيد كى روشى من كهدند كها مو؟

س..... سوم پیرکه مرزائی عبارتوں اورا قوال میں ہے کی کو قابل نئے سمجھا جاسکتا ہے پانہیں اور کیا مرزائے ختم نبوت کے اقوال درحقیقت منسوخ ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ کیا مرزائے ختم نبوت کے اقوال درحقیقت منسوخ ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ مرا

پېلى بات

محود قادیانی کا خیال ہے کہ 'ایک غلطی کا ازالہ' میں مرزا غلام اجمد قادیانی نے اپنے
پہلے عقیدہ سے دستبرداری کر دی اور اعلانہ طریق سے داشتے الفاظ میں اپنی نبوت کا اعلان کردیا۔
کویا مرزا قادیانی نے اپنی سابقہ غلطی کا ازالہ کرتا جاہا۔ نیکن ایک غلطی کا ازالہ کی عبارت اس سے
انکارکرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا اپنی کسی سابقہ غلطی کا تدارک نہیں کرتا جاہتا۔ بلکہ
اپنی امت کی غلطی کا ازالہ کرتا جاہتا ہوا ہوا ہوں۔ دیک مرزا قادیانی نے کی عبارت میں اس طرف اشارہ
کیا ہے کہ میں اب پرائے خیال سے دستبردار ہوتا ہوں۔ بلکہ دہ تو صاف صاف کہ درہا ہے کہ میرا
اس وقت بھی وہی عقیدہ ہے۔ جو پہلے تھا اور میری نبوت اس دفت بھی ای تشم کی ہے۔ جس کا پہلے
میں دھوگا کرتا رہا ہوں۔ اور میں نے اس معنی سے بھی بھی اپنی نبوت سے الکارٹیس کیا۔ یعنی مرزا
قادیانی نی کامعنی دہی جمت ہے جو پہلے بھتا تھا اور اپنی نبوت سے الکارٹیس کیا۔ یعنی مرزا
قادیانی نی کامعنی دہی جمت ہے جو پہلے بھتا تھا اور اپنی نبوت سے الکارٹیس کیا۔ یعنی مرزا
قادیانی نی کامعنی دہی جمت ہے ایک اور ای قادیانی ۔

(ایک طلعی کا زالہ لمحقہ حقیقت الدوت ص ۳۱۱) ' مهاری جماعت میں سے بعض کم احب جو ہمارے دعوے اور دائل سے کم داقلیت رکھتے ہیں۔ جن کونہ بغور کیا ہیں دیکھٹے کا اتفاق ہوا اور نہ دو ایک محقول مدت تک محبت میں رہ کرا پی معلومات کی جمیل کر سے۔ وابعض حالات میں خالفین

ا محمد علی فا ہوری اور محمود قاویا فی ونوروین بھیردی ہاد جود یکہ خور سے کہ بیں و یکھنے دالے بیں اور مدت معقول انہوں نے محبت کی ہے۔ محر پھر ہاہم تیرے دوئ بی مختلف ہیں۔ معلوم بد ہوتا ہے کہ تمہاراا پناا بھی تک کہیں خیال ایک نقطہ برقائم نیس ہوا۔ ۱۲ امند کے کسی اعتراض پرایبا جواب دیتے ہیں کہ جو سراسروا تع کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے باوجودائل حق ہونے کے ساحب پر حق ہونے کے ان کو تدامت افعانی پڑتی ہے۔ چنا نچہ چندروز ہوئے ہیں کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض بیش ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہے۔ وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب مختل اُٹکار کے الفاظ سے دیا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا جواب سے نہیں ہے۔''

کی پہنے کہ اور (م ۲۹۳)''اگر کوئی فخض اس خاتم النبیین بیں ایسا کم ہو کہ بباعث نہاہت اتحاد اور نفی غیریت کے اس کا نام پالیا ہوادرصاف آئینہ کی طرح محدی چروہ کا اس بیل افعکاس ہوگیا تو وہ بغیر مہر لوڑنے کے نبی کہلائے گا۔ کیونکہ وہ محمد ہے کوظلی طور پر ۔ پس باوجوداس فخض کے دعوئی نبوت کے جس کا نام ظلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا۔ پھر مجی سیدنا محمد خاتم النبیسی تن کی رہا۔ کیونکہ یہ محمد خاتم النبیسی تن کی رہا۔ کیونکہ یہ محمد خاتی ای محمد خاتی النبیسی کی اس معنول کی رہا۔ کیونکہ یہ محمد خاتی ای محمد خاتی انہیں ہے۔'

(م ٢٩٣٥) (جم جم جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے۔ معرف ان معتوں سے کیا ہے کہ میں مشقل طور پر نبی معتوں سے کہ میں نے اپنے دالانہیں ہوں اور نہ میں مشقل طور پر نبی ہوں۔ محران معتوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فحض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام پاکراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے مطم خیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں۔ محر بخیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی انگار فیس کیا۔

کی جدید سریت میں دوہ میں اور میں اور میں اور میں کا تے ہیں کہ وہ فض (مروہ میں کہ اور میں کا تے ہیں کہ وہ فض اس نی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ یس اس طور سے جو وہ خیال سے کی اور سول ہوں۔ ہی طور

ل جیے (حمامة البشری م ۸۳، فزائن ج ۲ م ۲۰۰۳) میں خودمرزا قادیانی نے اٹکار تحض میں جواب دیا تھا۔

ع معلوم ہوا کہ امجی تک خاتم النبیین کامعنی نبیدں کو تم کرنے والا بی مرزا کے خیال میں بھی ہے۔

سے براین احمد بیر صدیقیم مناه میں مرزامات ہے کہ میری قوم کے خیال میں نبوت غیر تشریعی بھی جاری نہیں اور مرزااس جگہ ہے کہتا ہے کہ وہ نبوت مرادلیس جولوگ بچھتے ہیں۔ لیعنی نہ نبوت تشریعی کا دعویٰ ہے نہ غیرتشریعی کا۔ عمی ایمی میں نے بیان کیا ہے۔ لیس جو فض میرے پرشرارت سے بیالزام لگا تا ہے۔ جودوی فی نیوت اور سالت کا کرتے ہیں۔ وہ جو فااور تا پاک خیال ہے۔ جمعے بروزی صورت نے نی اور رسول منایا ہے۔" رسول منایا ہے۔"

(من ٢٦١) كى حبارت بالكل داخى به كرزا قاديانى خودا بى كى غلطى كا از الدكرنے كا ادادہ فيل كرتا۔ بلكدائي مريدوں كى غلطى كا از الدكرنا جا ہتا ہے۔ (بدودسرى بات ہے كہ خود بمى بات صاف فيل كرتا۔ نداس جگدا قرار نبوت كرتا ہے ندا تكار نبوت كرتا ہے۔ جيسے كہ سنى ١٢١ اورص ٢٦٩ كى حبار تقر نفى وا ثبات بردلالت كوتى بيں)

اوروہ کہتاہے کہ لوگ انجی تک میری مراد کوئیس سجھے اور خواہ ٹؤ اہ اٹکار کردیتے ہیں کہ مرزانے دھوٹی نبوت ٹیس کیا۔ بیان کی اپنی جہالت اور تا واقنیت کی دلیل ہے اور خود وہ غلطی کر رہے ہیں۔ (م ۲۲۲ ۲۲۳) کی عبار تی بتلاتی ہیں کہ مرزاخود کوظلی یا پروزی ٹی جھتا ہے اور خود کو کہ کہ مرزاخود کوظلی یا پروزی ٹی جھتا ہے اور خود کو کا کھنے لیے گایا لکل تکس یا عین بھتا ہے۔ نبوذ باللہ تعالی کو یا مرزا ٹی ہے اور آئخسرت کا تعمیر کی بیا بالقاظ دیگر اس ٹی بیادر (م ۲۲۹) ہے بھی بیم معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہ تھی اور اس تا بی بیم کی تربی کی بیا جا ہو گئی کی تربی کی در اس کی تا ہے۔ نیز بیک کر رزانے اپنے سابقہ عقیدہ میں کوئی کی تم کی تبدیلی میں کی در اندرائی بی کا اب بھی مدی ہے اور میں کی کی ایس نے اپنی کی ایس کی اس ایک کا اب بھی مدی ہے اور میں کی کا اس بھی مدی ہے اور میں کی کا اس نے اپنی کی کی ایس کی کر اندرائید میں ایکا رئیس کیا۔

پر بیٹے محود کا تبدیلی عقیدہ کا دعویٰ کرتا ہالکل غلط ہوا اور تمام کی تمام محارت محود قادیا نی
کی معالی کرتی اب میں یہ بھی ہا بت کرزوں کہ مرزا قادیا نی آج سے پہلے بروزی نی یا ظلی نی
یا استی نی کا معنیٰ کیا کرتا رہا ہے۔ کیا اس کا معنی اصلی واقعی حقیق ، جا نی کرتا رہا ہے کہ جس کا محرکا فر
ہوجا تا ہے۔ جس معنی سے محود اس کو نی مانتا ہے یا صرف اس کا معنی محدث اور مجد دکرتا رہا ہے۔ جو
محتم نیوت کے ہالکل منافی نمیں اور نہ ہی مرزائے اس کو ختم نیوت کے منافی سمجھا۔
ملاحظہ ہول عمیا رات مرزا قادیا فی

(آئیند کملات اسلام سے دراہ الوراہ ہوجاتا ہے اور ان تمام ہدا تحق المت اس او بت تک پہنے جائے اس کا معالمہ اس عالم سے دراہ الوراہ ہوجاتا ہے اور ان تمام ہدا تحق اور مقابات عالیہ کو لیر پالیتا ہے۔ جواس سے پہلے نبیوں اور دسولوں کولے تقے اور انبیاء اور دس کا وارث اور ناکب ہوجاتا ہے۔ وہ حقیقت جوانبیاء میں مجرہ کے نام سے موسوم ہوتی ہے۔ وہ اس میں کرامت کے نام سے فاہر ہوجاتی ہے اور وہ حقیقت و انبیاء میں عصمت کے نام سے نام روکی جاتی ہے۔

اس میں محفوظیت کے نام سے بکاری جاتی ہادروہی حقیقت جوانبیا میں نبوت کے نام سے بولی جاتی ہے۔اس میں محد قیمت کے پیرایہ میں ظہور بکڑتی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے۔لیکن بہاعث شدت اور ضعف رنگ کے قلف نام رکھے جاتے ہیں۔''

ان دونوں اقوال ہے تابت ہوا کہ مرزا کے زعم میں محدث بی ہے جوامتی ادر ہی کہلاتا ہے اور وبی ظلی نی اور مجازی نی کے تام ہے مرزاکی اصطلاح میں موسوم ہوتا ہے اور اس نیوت ہے موسوم نہیں ہوتا ہے جو نیوت کا محصدات ہے۔ از الداد ہام او ۱۸ اور کا تایف ہے اور آئینہ کمالات اسلام ۱۸۹۳ و کی تالیف نیوت کا مصدات ہے۔ از الداد ہام او ۱۸ اور کا تالیف ہے اور آئینہ کمالات اسلام ۱۸۹۳ و کی تالیف ہے۔ چنا نچرا نہی ایام کی تالیف اس سے زیادہ واضح الفاظ میں جنگ مقدس ہے جو ۱۸۹۳ و کا دروائی مناظرہ و عبداللہ آئیم پر مشتل ہے۔ جنگ مقدس میں مرزا قادیائی نے صاف کھا ہے کہ میری عبارات میں میراد کوئی نبوت کے دوئی کی بوتک بھی ہو۔ ملاحظہ ہو سے کوئی الی عبارت میں مورد سے دوئی کی بوتک بھی ہو۔ ملاحظہ ہو عبارات بھی میراد جنگ مقدس بالفاظ مرزا:

(ص ۱۷ ، خزائن ج ۲ ص ۱۵) دس ایک مسلمان آ دمی مول۔ جوقر آن شریف کی بیروی کرتا ہوں اورقر آن شریف کی بیروی کرتا ہوں اورقر آن شریف کی کوئی کرتا ہوں اورقر آن شریف کی کھیم کی روح سے اس موجودہ نجات کا مدی ہوں ۔ میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں ۔ میرآ پ کی فلطی ہے یا آپ کی خیال سے کہ رہے ہیں ۔ کیا میر مروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے۔ وہ نی بھی ہوجائے۔ میں تو محمدی اور کا مل طور پر اللہ ورسول کا تمیع ہوں اور ان نشا نوں کا نام کرا مات ہے۔ "

(ملدة البشر كام ١٨٨ برّ الن ٢٥٠٥) فلا تظنن يا اخى انى قلت كلمة فيه رائدة العماد النبوة "رجم كام المسلم الم

(مدة البشر كاس من الأس عص ٢٩٤) ماكان لى ان ادعى النبوة والمرار

من الاسلام والحق بقوم كافرين "لينى يركك جائزنيس كمي نبوت كادعوى كرك الاسلام والحق بقوم كافروى كرك اسلام سوفارج موجا والركافرول سوجالول يعنى مدى النبوت مرزا قاديانى كوفيال على دائرة اسلام سوفارج باورده كافرموجا تاب-

(مجمور اشتہارات جامی ۱۳۳۰، فرور ۱۸۹۲ه)'' ابعد! تمام مسلمانوں کی خدمت میں گرارش ہے کہاس عاجز کے رسالہ فتح اسلام دتوشیح المرام اورازالہ اوہام میں جس قدرا پے الفاظ موجود میں کہ محدث ایک معنی میں نبی ہوتا یا یہ کہ محدث میت ہوت ہوت ما تصد ہے۔ یہ تمام الفاظ حقیقی معنوں رجمول نہیں ہیں۔ بلکہ صرف سادگی سے ان کے لغوی معنوں کی روسے میان کئے گئے ہیں۔ ورنہ حاشاد کلا جھے نبوت حقیق کا ہرگز دعویٰ نہیں ہے۔

..... بین تمام سلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا چا ہتا ہوں کہ اگروہ ان افظوں سے ناراض ہیں اوران کے دلوں پر سالفاظ سال ہیں۔ تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فر ماکر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے بچھ لیس۔ کیونکہ کی طرح جھ کوسلمانوں میں تغرقہ اور نفاق ڈالنا منظور نیس ہے۔ جس حالت میں ابتداء سے میری نیت میں جس کو اللہ جل شانہ خوب جاتی ہے۔ اس لفظ نی سے مراد نبوت فینی میں ہے۔ بلکہ مرف محدث مراو ہے۔ "(از حقیقت المجوة میں اور محدث مرف محدث ہوئے ہیں۔ جس کو مرزا میں اور کی مرف مورف مرزا ہی نہیں۔ بلکہ اور بھی کی لوگ محدث ہوئے ہیں۔ جس کو مرزا میں افزاد ہیں اور کو مرزا ہی نہیں۔ بلکہ اور بھی کی لوگ محدث ہوئے ہیں۔ جس کو مرزا خودا ہے: الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔

(نظان آبانی م ۱۸، فرائن جس ۳۹، اس بات پر محکم ایمان د کھتا ہوں کہ ادارے اس بات پر محکم ایمان د کھتا ہوں کہ ادارے آبی کریم مطابقہ خاتم الانبیاء ہیں اور آ نجتا ہ کے بعد اس امت کے لئے کوئی نی نہیں آت گا۔۔۔۔ ہاں محدث آئیں گے جواللہ جل شانہ سے ہملکا م ہوتے ہیں اور نبوت تامہ کی بعض صفات ظلی طور پر ایپنا اعرر کھتے ہیں اور بلحاظ بعض وجوہ شان نبوت کے دعک سے رکھن کے جاتے ہیں آوران میں سے ایک میں ہوں۔''

اس معنمون سابق کومرزان اپنی آخری کتاب ش بھی ذکر کیا ہے۔ لین یہ کہمرزاکی نیوت مجازی نبوت ہے مشارہ کیا تھا۔ لین نبوت مجازی نبوت ہے مشیق نبیں۔ جس کی طرف اشتہارات فرور ۹۲ و پس اشارہ کیا تھا۔ لین مجازی نبوت والا نبی ہول۔ جومام دوسرے محدثوں پس بھی ہواکرتی ہے۔ دیکھو (خمیر حقیقت الوق مسمون ۲۲ تا ۲۸۹ )'' وسسمیت نبیا من الله علی طریق المجاز لاعلی وجه المحقيقت "لين مرف مازى ني مول (محدث) حقق ني نيس مول-

علی ہذاالقیاس! (ازالہادہام میں ۴۲۱، خزائن جہمیں۔۳۳) "نبوت کا دعو کانہیں ۔ بلکہ محد قبیت کا دعویٰ ہے۔ جوخدا تعالیٰ کے تھم سے کیا گیا ہے۔"

ضروري نوث

اس میں محدوقا دیانی کا بیرجواب نہیں چل سکے گا کہ مرزا قا دیانی نے اپنی نبوت کا انکار ادر محد عید کا دعو کی اپنی غلط نبی کی بناء پر کیا تھا۔ ور ندوہ در حقیقت نبی تھا۔ جس کو دہ مجھ ندسکا۔ بلکہ اس کا نبوت کا انکار ادر محد عید کا دعو کی خدا تعالی کے تھم سے کیا گیا ہے بھودخوب غور کرے۔

محمود قادیانی یا توبیہ کے کمیرے ابانے جب نبوت کا انکار کیا اور صرف محد قیمت کا ہی وعویٰ کیا تھا۔ یا اس وقت خدا تعالی مرزا قادیانی کی اس حرکت سے بالکل بے خبر اور خاف تھا۔ یا اس کی اس خلطی پر خدا تعالیٰ عدا خاموش رہا اور اس کو اس انکار نبوت سے ندرد کا۔ حالا تکدر اصل وہ نبی تھا اور خدا بھی جانبا تھا کہ وہ نبی تھا۔ مگر خدانے اس جھوٹ سے عدا اعماض کیا۔ والعیا ذہاللہ۔

و کھوں گا کر محود قادیانی اوراس کے چیلے کیا جواب دیے ہیں؟

ایک اورشبهاوراس کاجواب

مکن ہے کہ کوئی شخص ہے کہ دے کہ محدث اور نی دراصل ایک بی ہیں۔ کویا محد شیت کا افر ارکز انہوت کا افر اربی ہے۔ گرا لیے شخص کو (ازالہ ادہام ۲۲۱ ہزائن جسم ۲۲۰) کی عبارت مندرجہ بالا پرخور کرنا اور عبارت اشتہارات فرور ۹۲۰ و کا خیال رکھنا اور عبارت نشان آسانی کا مطالعہ کرنا از بس ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت می عبارتیں ہیں۔ جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ محدث وجہدواور ہوتے ہیں اور انبیا و غیر تشریعی ان کے علاوہ ہوتے ہیں۔ صرف ایک عبارت رشیادة القرآن می و برائن جام ۲۵۰ کی پیش کرتا ہول ۔ ملاحظہ ہو:

"دونی تواس امت میں آنے کورہے۔اب اگر خلفاء نی ندآ ویں اور وقا فو قاروحانی زعر کی کے کرشے ندد کھلاویں پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہہے....اس وقت تائیدوین عیسوی کے لئے نی آئے تھے اوراب محدث آتے ہیں۔"

اس متم کی شہادہ القرآن میں اور بہت ی عبارتیں ہیں۔ جن ہے ثابت ہوتا ہے کہ باقرار مرزا قادیائی حضرت موٹی علیہ السلام کے بعد تو بہت سے نمی اس کی تائید کے لئے غیر تشریعی بغیر کتاب کے آئے تھے۔ لیکن اس امت مرحومہ میں انبیاء غیر تشریعی بھی نہیں بلکہ مجددین ہی مرف آ سکتے ہیں۔ ابتشریعی اور غیر تشریعی کا سوال ہی ورمیان سے جاتارہا۔

ظلی اور بروزی نبی

ذیل میں ملاحظہ ہو۔ (سرمدی آریم ۱۳۲۷ عاشیہ بزائن ۲۳ س ۲۷۲) انتظام محمد ہے۔۔۔۔۔ایسا عی ظلی الوہیت ہونے کی وجہ سے مرتبہ الہمیہ سے اس کوالی مشابہت ہے جیسے آئینہ کے مس کواپن اصل سے ہوتی ہے اور امہات صفات الہمیہ یعنی حیات، علم، ارا وہ، قدرت، سم ، بھر، کلام مع اپنے جیج فروع کے اتم اور اکمل طور پراس میں (آئخضرت علیہ ، مؤلف) افعاس پذیر ہیں۔''

(ایام اصلح ص۳۵، فزائن ج۱۳ ۱۳۲۳) د مصرت عرط کا وجود ظلی طور پر محویا

آ تخضرت الله كود جودى تفا-"

(شہادت القرآن ص ۵۵ ، فزائن ج۴ ص ۳۵۳)'' خلیفه ورحقیقت رسول کاظل ہوتا ہے۔'' کیا اب کسی محمودی قاویانی کی ہمت ہے کہ وہ کہدد ہے کہ آنخضرت کاللے خدا ہیں اور حضرت عمر اور خلفاء نبی اور رسول ہیں یضوذ ہاللہ۔ م

محمودقادياني كى دوسرى بات

" کے مرزاغلام احمد قادیائی کو پہلے نبی کی تعریف معلوم نتھی اوروہ فلواتعریف جھتار ہاائی بناء پردہ اپنی نبوت سے افکار کرتار ہا اور ٹم نبوت کا قائل رہا اور بعد میں اس کو نبی کی بیچے تعریف معلوم ہوئی جواس میں پائی جاتی تھی۔ تو دو کی نبوت کردیا اور ٹیم نبوت کا افکار کردیا اور بجھ لیا کہ نبی دو تم کا ہوتا ہے۔ ایک تشریعی اور دو مراغیر تشریعی اور دو خود غیر تشریعی نبی تھا اور پہلے اس کا خیال جوام کی اجباع میں یہ تھا کہ نبی صرف تشریعی ہوتا ہے۔ اور غیر تشریعی نبی تبییں ہوتا۔ نیز نبی وی ہوتا ہے جس کو براہ ماست نبوت حاصل ہو۔ بعد میں یہ جما کہ تخضر سے اللہ کی اجباع کرے آپ کے داسط سے بھی راست نبوت حاصل ہو۔ بعد میں یہ جما کہ تخضر سے اللہ کی اجباع کرے آپ کے داسط سے بھی

نوت عاصل ہو کئی ہے اور اس بناہ پروہ نی ہے تو خودکو نی مجھ لیا اور اپنے پرانے سالہا سال کے الہا مات پرنظر ڈانی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے بار ہا اس کو خطابات میں نی کرکے پکاما ہے لیکن میں کہوں گا کہ بیعذر گناہ بدتر از گناہ ہے اس کے نا قائل تبول ہونے کی تی وجوہ ہیں۔

ا ...... جس مخص کو یہ بھی علم نہ ہوکہ نی کی تعریف کیا ہے؟ اور خدا اس کو بار بار نی کر کے پہارے کیا ہے۔ کیا ایما کو دمنز بھی اس پہارے کیا ہے۔ کیا ایما کو دمنز بھی اس قابل ہے دخدا تعالیٰ کے استخاب نبوت میں کا میاب ہوسکے؟

است جب کہ ایک انبان کو خدا تعالی نے منصب نبوت عطاء کیا ہوا ہے اور وہ نبوت کے امتحان میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ گروہ پھر بھی اپنے منصب سے ناوا تف ہے تو بیتینا وہ اپنی فرائض فرائض منصی میں کوتا ہی کرتار ہے گا۔وہ کس قدرنا کام خض ہوگا جس کوسالہا سال تک اپنے فرائض منصی کاعلم بھی نیس کور خمن کسی خض کو گورزینا کر بیسے اور وہ ابھی تک یہ جمائی ہیں کہ میں کورز ہوں اور کورز کس خض کو کہتے ہیں؟ تو وہ کورزی کے فرائض کو کیے انجام دے گا؟ مولوی محم علی لا ہوری کے الفاظ میں نقل کر دیتا ہوں۔ ' المنبوت فی الاسلام' پیالنبوت فی الاسلام' پیالنبوت فی الاسلام' پیالنبوت فی الاسلام چھوٹا سارسالہ ہے۔ اس کے سام ایک ہے۔

''تم ایے عبدے دارکوکیا کہو ہے؟ جس کواس کے افسروں نے ایک عبدہ پر مامورکر کے بعیجا دروہ پندرہ سال تک سے بچھائی نہیں کہ میراعبدہ کیا ہے۔ ایک تھانہ میں سب انسپکڑ کو بھیجا اوروہ خیال کرتار ہاکہ میں کاشیبل ہوں۔ کیاا یے فض کو مجتوں کہو گے یا پچھاور۔''

س..... مرزا قادیانی اپنی کتاب برا بین احمد پیش لکستا ہے کہ نی مسلح کے عقا کدورست ہونے لازی بیں ۔ کیونکہ اگر اس کے اپنے عقا کدورست ہونے لازی بیں ۔ کیونکہ اگر اس کے اپنے عقا کدی درست شہوں تو دہ دوسروں کی اصلاح کیا کرے گا اور پھرخدا کے نقذس پراعتراض ہوگا کہا ہے برے عقا کدوالے کو کیون منصب نبوت حطاء کیا گیا؟ اور پھرخدا کے نقذس پراعتراض ہوگا کہا گیا؟ (برابین احمدیم کا حاشیہ مقدم میں 40 افزوائن جام 40)

''جب علی عائی دسالت اور پینیبری کی عقائد حقداد دا عمال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھر اگر اس علی عائی پرنی لوگ آپ ہی قائم نہ ہول لو ان کی کون س کتا ہے اور کا ہے کوان کی بات میں اثر ہوگا؟'' میں اثر ہوگا؟''

س..... تعبب برازا قادیانی کوایے ایے واضح مسائل میں اصولی اور بنیادی چیزوں میں علامی میں اس کی اور بنیادی چیزوں میں علامی کی رہی ہو علامی کی رہی ہو اللہ میں اصولی مسئلہ ہے؟ جس میں مرزا کوسالہا سال تک غلطی شرکی رہی ہو

؟ ہر مسئلہ میں میں عذر ہوتا ہے کہ پہلے مرزا قادیانی غلطی پر جے رہے تھے۔ مثلاً حیات عیسیٰ علیہ السلام پردہ بادجود کمبم ہونے کے بارہ سال تک قائم رہے۔ حوالہ کے لئے دیکھتے۔

(اعازاحري من عيزائن جواص١١١)

'' پھریش قریباً بارہ سال تک جوایک زماند درازے، ہالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ خدانے مجھے بوی شدو مدسے براہین میں سے موعود قرار دیاہے'' (میں ٹابت کرسکتا ہول کہ بعداز لمبم ہونے کے اس مسئلہ میں بیں سال تک تقریباً برغم خوفلطی پررہے)

حالانکہ وفات میج برغم مرزاقر آن مجیدیں اس قدر داضح اور روشن طریق سے بیان کی می تنی کراس سے زیادہ ممکن نہیں۔

۲ سسس علی بذاالتیاس باروسال تک اینے میٹی موعود ہونے سے اٹکار کرتے رہے اور اس سے بالکل بے خراور عافل رہے کہ خدا تعالی نے تعلی کھلی وی میں بڑی شدو مدسے ان کو سیٹی موعود تقبر ایا ہوا ہے۔
 اعجاز احمدی میں ک

۳..... ای طرح این دعویٰ نبوت میں نیں سال سے زیادہ تک غلطی پراڑے رہے اور نبوت سے اٹکار کرتے رہے۔ برعم محمود قادیا تی۔

س.... نیزات بی سال فتم نبوت پرقائم رہے۔ حالانکہ دراصل نبوت فتم نہ ہوئی تقی ۔ برعم محمود قادیا نی بیتو بیاری سال فتم نبوت پرقائم رہے۔ حالانکہ دراصل نبوت فتم نہ ہوئی تقی اس قدر محمود قادیا نی بیتو بیاری مسائل تقے ادرا پی پیش گوئریں کھا کیں 17 ہزائن جام 1800) بیل کھا کہ نی اپنی تفوری کھا کیں گھا کہ نی اپنی تعلیموں ادرا بیخ دعوی بیس مجمع فلطی نہیں کھا سکتا۔ تو جو محف سالہا سال تک بنیادی مسائل بیس بھی فلطی نہیں کھا سکتا۔ تو جو محف سالہا سال تک بنیادی مسائل میں تعلیموں در محمد بی ایک بنیادی مسائل میں بوروں نہ ہوگا کیا ہے۔ وہ ضرور میں تاکہ کیا ہے۔ وہ ضرور میں تاکہ کوری نہ ہوگا وں نہ ہوگا اس بیل بھی تھوکریں تاکھار ہاہو۔

ه ...... یہ بالکل واضح اور تسلیم شدہ مسئلہ ہے کہ کسی نبی کا الکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ جب سی ا نبی کسی فض کو مدعی نبوت ہو کر فرمادے کہ میری نبوت کو تسلیم کرتو وہ امتی اگرا لکا رنبوت کرے تو کا فر بہوجا تا ہے لیکن جس کو خدا تعالی خود تقریباً ہیں سال تک متوا تر الہام کر رہا ہواور فرمار ہا ہو کہ تو نبی ہے لیکن وہ مدعی نبوت مسلسل سالوں پھرا لکا دکتے جارہا ہو کہ بٹس نبی نبیس بلکہ محدث ہوں۔ تو وہ کتنا

لے اصل عبارت اس طرح ہے 'نبیوں اور رسولوں کوان کے دعویٰ کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے ہتعلق اور ان کی تعلیموں کے ہتعلق بہت بزویک سے دکھایا جاتا ہے اور اس ش اس قدر رتواتر ہوتا ہے جس سے پکھ شک ہاتی نہیں رہتا۔
ملک ہاتی نہیں رہتا۔ (اعجاد احمدی ص ۲۶ بڑوائن ج ۱۳۵ س

یوا کافر ہوگا۔ای مسئلہ کو کھو کی افا ہوری نے اپ دسالہ میں موجود اور قتم نیوت می اام ا ا ''کے حالیہ بھی ان الفاظ شراقہ کرکیا ہے: 'نہ یہ بات مان کر کہ ایک زمان شرح موجود ارتی نیوت کا الکار کرتے ہے۔ مالانکہ نی تھے۔ میال محمود اجر ماحب معرب ماحب کو ایک خطر تاک فق کے ماخت ال کے باقت ال کی فیوت سے مالانکہ نی بھر نے ان کی فیوت سے انکار کفر ہے۔ گہر ایک فووا نی کہتا تھا اور آپ ٹی الواقع نی تھے۔ گر بائی زود سے نیوت کا الکار کرتے ماحت نیل سے نیوت کا الکار کرتے گا ہوت ہے۔ کو تک دوسرول کو کہنے والاتو انسان ہے۔ گر اسے فود فلا کہتا ہے۔''

٢ ...... جب خدا تعالى في متواتر الهابات من مرزاكوني قرار ديا بهوا تفالد دمرزااس سالكار كمتار بالوكيا اس وقت خدا (عيادًا بالله) برخير و فافل تفاياسويا پرا تفايا عمد أا فعاض كرر باتفاكه اس تلم محمرت اور متواتر الهام كى بوى زور سے خود مجم خلاف ورزى كرتار بار مكراس برخدا تعالى في اس كوكئ تنويد شك -

چنانچر(ازالداد بام ۱۳۱۰، فرائن تاس ۱۳۷۰) شراکها ہے کہ النوت کا دائوگانیں ، بلکہ محدثیت کا دائوگانی ہے۔ 'جب ختم نبوت کے مسئلہ کو الہام اور قرآن دورے کی دائوگانی کیا جار ہے۔ او بعد شراس کی تر دید کیسے ہو سکتی ہے؟ بقول محود تا دیائی اٹکار نبوت کی ساری کی ساری بنیاد مرزا تا دیائی کے المہا بات پر ہے۔ جن میں مرزا کو خدا تحالی نے باریار نبی کرکے بالادا ہے۔ جن کی بقول مرزامحود قادیائی اس کا باب پہلے تا دیل کرتا رہا۔ بر المحدث نبوت با اٹکار کم نبوت کم واسلام کا مسئلہ اور اسلامی مقائد کا بنیا وی مسئلہ تھا۔ کہ کا قراد کی اور کا میں اس کے اس میں کی حم کا خربیس بوسک تھا۔ کہ کا قراد کی اور کو کی اون میں فلے دشید مسئلہ تھا۔ اس کے مسائل اس قدر قرآن وصدیت میں دوائع ہوتے میں کہ کی کا قراد کی اون میں فلے دشید مسئلہ میں کی حم کا فراد کی اون میں فلے دشید میں دوسکی۔

ملاحظه مو (كرامات المسادقين مى الدفتائن جدس ٥٣) "قر آن كريم كى ووقعليم جمدار المان ب-ووعام فهم ب جس كواليك كافر يحى محد سكن باورالى فيس كدكى برصف والله سي قلى روستكاورا كرده عام فهم شعوتي قو كارخان يتلخ تاقص روجاتا ب-"

کاب ندگور (صدا فرائن ج عراد) دو مگروه باتی جو مارایان بی اورجن کے قبول کرنے اور جائے سے ایک فلام سلمان کہلاسکا ہے۔ وہ برزمانہ شی برابرطور پرشائع ہوتی رہیں۔ 'کیا کی کوئی ہوگا کروہ ہے کہ دے کہ مرزامحدو کے خیال کے مطابق جب تک اس کا باپ فتم نبوت کا اقرار کرتار ہااور قرآن جیدکو پڑھتارہا۔ بلکہ جس کو قروع سے الہام تھا الد حدن علم اللہ قرآن (برابین احمد ہے) وہ است عرصے ش کیا تھم برا؟ کے تکدوه مسائل آدکی کافر پر بھی پوشیده شده سکتے تھے۔ مگر مرزاان کوئ مرجدد یا جا ہے۔

نیز مرزاخود کستا ہے کہ جو فض کی مسئلہ کی دافقیت ندر کمتا ہوا در گھراس مسئلہ پر رائے زنی کرے تو وہ بے دقوف اور احتی ہوگا اور جو فض قرآن جمید ش سے دیکھنے ہمالنے کے بغیر کوئی مسئلہ کے دودلی اللہ فیس ہوسکا۔ لماحظہ ہو ( لمنوفات احمد میں ایما صداول)

" کی معاملہ میں رائے دیے کے لئے ضروری ہے کہ اس کاعلم ہو۔ جس فض کوعلم ہی خیس وہ رائے دینے کا کوئی حق نیس رکھتا۔ رائے زنی کرے تو کیاوہ احتی اور وہ بے وقوف نہ کہلائے گا؟ ضرور کہلائے گا بلکہ دوسرے والمش منداس کوشر مندہ کریں گے کہ احتی جب کہ تھے کچھوا قلیت ہی نہیں تو پھر تو رائے کس طرح و بتاہے؟"

کتاب تدور (س ۲۳۹) دو انسان جوول الله کهلاتا ہے اور خداجس کی زعر کی کا ذمہ دارہوتا ہے۔ دو دو ہوتا ہے۔ جس کی دوحرکت وسکون بلا استعواب کتاب الجی نیس ہوتی۔ دو اپنی بریات اور ہرارادو برکتاب اللہ کی طرف دجوع کرتا ہے اور است مصورہ لیتا ہے۔ "

اب ہم دریافت کرتے ہیں کرحیات کی طیدالسلام کے مسئلہ میں اور فتم نبوت کے معقیدہ میں جب کہ مرزایدعم خودد یو می گود قادیانی کی تصریحات کے طلاف کرتار ہا ہے۔ تو کیادہ احتی دیادہ احتی دیادہ است

٩.... مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ ش خدا کے بلائے بغیر نیس بوآ ادراس کے مجمائے بغیر فیس بھتا۔ بلکہ شن جو کھ کہتا ہوں دوخدا کی طرف سے جی کہتا ہوں۔ اگر الہام ندیجی ہوتو بھر بھی جو تھ بھر بھی ہوتا ہے اور بیٹا جو جم محود قادیانی کی بات کیے مان جا کیں۔ ابا چھ کہتا ہے اور بیٹا کھ کہتا ہے اور بیٹا کہ کھ کہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے اور بیٹا کہ کہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہتا ہے اور بیٹا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہوں کہتا ہے کہتا ہے

مرز اخود کھتا ہے: ''جولوگ خدا تعالی سے الہام پاتے ہیں۔ وہ بغیر بلائے جیس اور لئے اور بغیر سجمائے میں بھتے اور بغیر فرمائے کوئی دموئی میں کرتے اور اپنی طرف سے کی حتم کی دلیری جیس کر سکتے ''

(هینت الوق ۱۸ افزائن ج ۲۴ م ۱۸) پائم کمتعلق مرزا قادیانی لکمتا ب: "باعث نهایت درجد فافی الله و نے کے اس کی دہان مروقت خدا کی دہان ہوتی ہو اوراس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ موا کے اس کی دہان کا جو اس کی دہان کی ہوت ہے گئے اس کی دہان کہ جو اس کی دہان کی ہوت ہے۔ اس کی طرف سے دواس کی طرف سے ہوتا ہے۔ "

. من كهتا مول كدحيات مح اور ثنم نبوت ادرا نكار ازميجيت ادرا نكار از نبوت خود سالها سال تك كون مرز ا قادياني كاشيوه ربا؟

شادباش اے مرک فیٹی آپ عی بیار ہے

مرزا قادیانی برعم خودونیا کی اصلاح کرنے اوررسوم قبید کے مٹانے کے لئے آیا تھا۔ لیکن تجب ہے کہ ہر جگہ خودرسوم موام کا پابتداورا نمی کا شکار ہوجا تا ہے اور فلطی پر فلطی اور خوکر پر خوکر کھار ہاہے۔ حیات سے علیہ السلام کے مقیدہ کا اثبات کیا اور پھراس کا اٹکارکر کے عذر پیش کیا کہیں نے جو پچھکھا تھا۔ وہ عام مسلمانوں کے مقیدہ قاسدہ کی بناء پر کھھا۔''

(الجازاهري ١٠١٨م، فرائن ١٩٥٥ ال

کی واقد "ب عیسیٰ انسی متوفیك "می متوفی كامعی بوری تمت و دالا اسلم المسان کام می می اس ۱۲۰) می كرك مجرایام اسلم می بهاند كیا كفل مولی -(ماین احریص ۵۱ ماید فرائن می اس ۱۲۰) می كرك محرایام اسلم می بهاند كیا كفل مولی مولی -علی فراالتیاس محود قادیانی فرقم نبوت كرمستاه می این باب كذمه پایشدگ دسوم

فاسده كابهاندكمارد يكمو (حتلت الموت م ١٣٧) وغيره-

اا ...... محمود قادیانی نے کہا کہ کیونکہ مسلمانوں کے خیال میں ٹی صرف تشریعی ہی ہوتا تھاادر فیر تشریعی ند ہوتا تھااور کی بات مرز اغلام احمد قادیانی بھی جمتنار ہا۔ اس لئے دہ نیوت سے الکار کرتار ہار گر بعد میں اس کو اصلی مسئلہ معلوم ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ پالکل خلاف داقعہ ہے اقرال تو جمارے مسلمانوں کی علم کلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھوا کہ جمارے نزدیک نبی صاحب کتاب و شریعت جدیدہ بھی ہوتا ہے (تشریعی نبی) اور فیرصاحب کتاب اور فیرصاحب شریعت جدیدہ کی ہوتا ہے (نبی فیرتشریلی) بلکہ اوا و سے پہلے مرز ایسی خود جاتا تھا کہ نبی کا تشریعی ہوتا ہی ضرودی نہیں۔ بلکے غیرتشریعی نی بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ (براہین من ہزائن جے ماس ۴۳۳) پٹر لکھا: ''اگر کھو کہ صاحب شریعت افتر اوکر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرا کیک مفتر کی تو اوّل تو یہ دھوئی بے دلیل ہے۔ فعانے افتر او کے ساتھ شریعت کی کوئی قیدٹیس لگائی۔''

اس معلوم ہوا کہ مرزا کے زویک ایک تشریعی اور ایک غیرتشریعی نی تفاادر (براین ابھرید جمم ۵۳، خزائن ۱۳۳۰) یک کھا ہے: "اور علاوہ اس کے اور شکلات بیمعلوم ہوئی کہ بعض اموراس وقوت بین ایسے تھے کہ مرگز امید نقی کہ قوم اس کو تبول کر سکے اور قوم پر قواس قدر بھی امید نقی کہ دوا اس امرک بھی تسلیم کرسکس کہ بعد ذمانہ نبوت وتی غیرتشریعی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔"

اس معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی خود تسلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی نبوت دو تسم کی تقی تشریعی اور غیر تشریعی اور دنوں نبوتوں کو الل اسلام ختم اور مسدود تبھیتے تنے ۔ تو اب جمود قادیانی کا یہ بہانہ بتانا کہ مرزا کو یا مسلمانوں کو غیر تشریعی نبی کاعلم نہ تھا۔ کس قدر جموٹا ہے اور کتنا اعلانیہ کذب بیانی سے کام لیا جارہا ہے۔

ا ...... برعم محود قادیانی اس کاباب سالها سال تک قرآن وصدیث کوخلاف مراد خداد عدی ختم نبوت کر گری می ال بنوت کے لئے چیش کرتار با اور خدا تعالی اور اس کے رسول کے کلام کی تحریف کرتار با اور بیس سال تک مرز اتا دیانی محرف القرآن والحدیث تھم تار با اور بجائے اصلاح کے تحریف کا مرتکب ہوتار با اور ای تحریف کی ترکی سیاه کرتار با گرخدا تعالی نے لم م کوئی تعبید اور مرز لش ندی ۔ بلکہ خدا تعالی یا لکل خاص شرجیفار با العیاذ باللہ!

الد جم محودة دیائی مطالبہ کرتے ہیں کہ تیرے باپ نے جیے کہ اس کیا کہ بش کی موجودہ و نے کا اٹکار کرتار بااوردہ میری فلطی تقی ۔ ایسے بی مرز انے احتراف کیا کہ بیل میلے حیات مسیح کا قال تھا اوراس کو بیس نے پراہین احمدید بیل کھودیا۔ لیکن میری فلطی تھی اور بیم کی مانا کہ بیس نے متوفیک کامنی جو براہین احمدید بیس کہا تھا۔ وہ بھی میرائی تصورتھا۔ لیکن کہیں مرز ا

قادیانی نے یہ می اعتراف کیا ہے کہ یں نے فتم نیوت کو جوقر آن وصدیث سے تابت کیا اور اس پر اور ال کے اور ال سیاه کردیئے۔ وہ میری ظلمی تھی؟ بیٹینا محمود قادیانی اس کوکیس سے پیش نہ کرسکے کا سال تکہ حیات سے علیہ السلام کا تو صرف برا میں احمد بیش بی اقرار کیا تھا۔ محرفتم نیوت پر بہت کی کیا ہیں لکمی تھیں اور دی نیوت کو کا فراور دائر واسلام سے خارج مجمعتار ہا اور ایسے فض پر لسنت مجمعتار ہا۔

۵۱..... محودقا دیانی کے خیال ش الله تعالی خودمرز اکواورددمری ساری دنیا کوفتر یا میس سال کلی مرای شدی اور مرز اکوالی معیب شده ال کلی مرای شدی اور مرز اکوالی معیب شده ال دیا کراب اس کے لئے رہائی کی کوئی صورت ہی تیس -

۱۲ ..... مرزا قادیانی خود براجن احدیدی لکمتا ب کداگر مجم سے ظلمی بوجائے تو احمت خداد عدی جلد تر اس کا تدارک کر لیتی ب-(براجن احدیم ۱۹۰۸م بدید بلی لا بودی) دو اگرکوئی لفرش مجمی بوجاد سے وحت البید جلد تر ان کا (ملبسین ) تدارک کر لیتی ہے۔"

اورخودمرزا قادیانی (نورائق صددم ص م بزائن به استان مطی ادا ایست کشا به از الله لایتر کنی علی خطاه طرفة عین ویعصمنی عن کل مین "لین الله تا الله لایتر کنی علی خطاه طرفة عین ویعصمنی عن کل مین "لین الله تعالی می بایک فلایات سے مخوط رکھتا ہے۔ تو کیا اب ہم یکس کرخدا تعالی کی رحمت نے جلای تدارک نہ کیا اور پھر قریباً جس سال کے بعد کویا خدا نے مرزا کو متنبہ کیا تو مرزا کا لور کویا جس سال تک کم با اور کیا۔

محودقادياني كيتيسرى بأت

مرزامحود نے کہا کرمیر ساما کا ۱۹۰۱ء سے پہلے کی مہارتی مضوع مجی جا کی الیکن یہ بات اس قدر افوادرنا قابل تول ہے کہ کیا کول جس کے چھد جوہ ہیں۔

ا ایک بیک اس کومنوخ کمن ظلا ہے کوئک مندوخ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خدا تعاقی است ایک بیک است کی بیلی تو است کے ہاں ناخ کے آئے تک وی عمر ہوئی ہیں کرتار ہا جیسے تو بیلی قبلہ و فی ہیں کرتار ہا جیسے تو بیلی قبلہ و فیرہ من پہلی تو بیت المقدس کی طرف ہی مذکر نے کا تھم تھا اور یہ خداد عدی ارشاد کے ماتحت تھا۔ پھر وہ منسوخ ہوگیا اور بیت الحرام کی طرف مند کرنے کا تھم ہوگیا۔ گریہاں تو اس طرح نیس ۔ کوئکہ محود قادیا نی کے خیال میں ۱۹۰۱ء ہے پہلے بھی مرزانی می قبادر تم نوت کا مسلہ فلا تھا۔ گر مرزا کو اپنی تعلق کی اور کی تھی اور تھی خداد عدی کی خلاف ورزی تی میں اور کی تھی اور تھی خداد عدی کی خلاف ورزی تی ہے۔ اس کوئے نہیں کہا کرتے۔

٢ ..... اس كومنسوخ كبنا بالكل فلا ب\_ كيونكه قاديا فى فى جو بكوشم نيوت كى مداقت برلكما تھا۔ ده سب كا سب قرآن ومديث اور الهابات مرزاكى روشى ش تھا۔ جيسے كداس كوش فے دوسرك بات كے دجوه ش وج فبر عش بيان كرچكا مول۔

س کین مرزا قادیائی نے بہتلیم کیا ہے کہ میری سابقہ مبارتی اور کتابیل فتم نوت کے متعلق سب کی سب منسوخ ہیں؟ جیسے کداس نے سے موجود، حیات سے متوفیک کے متن کے متعلق صاف اقرار کیا ہے کہ وہ میری فلطی تھی ۔ جسے میں وج نمبر ۱۳ ایس بالا بحال بیان کر چکا ہوں ۔

اسب سن کا دعویٰ کرنا بالکل جموث ہے ۔ کیونکہ مرزا قادیائی نے خاتم التبیین کا معنی جو پہلے کیا تھا ۔ لین نبوت کوشم کرنے والا وی معنی 'ایک فلطی کا ازالہ' میں بھی کیا اور بھی معنی ۱۹۱۱ء میں معمی سے میں معتمار ہا۔ طاحقہ ہو عبارت مرزا قادیائی 'ایک فلطی کا ازالہ' ملحقہ' حقیقت الدوت مردا مادیات مردا تادیائی معتمار ہا۔ طاحقہ ہو عبارت مرزا قادیائی 'ایک فلطی کا ازالہ' ملحقہ' حقیقت الدوت

''فرض خاتم النبيين كالفظ ايك الى مهر ب جوآ تخفرت الله كى نبوت برلك كى المائد كالمنافق كى نبوت برلك كى المائد كالمنافق ك

ای متم کی اور بہت می عبارتیں' ایک فلطی کا ازالہ' میں موجود ہیں۔ تو مرزاتو ۱۹۹۱ء میں بھی محتم نبوت کا قائل ہے اور آ تخضرت میں کے کو خاتم النبیین انہی معنوں سے بامنا ہے جو تمام اہل اسلام کرتے ہیں۔ بینی انہیاء کوشتم کرنے والا۔

۵ ..... مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ میری ہرایک بات میج ہے۔ لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ نیس میرے با کی اور ان کا میٹا کہتا ہے کہ نیس میرے ابا کی اوو اور اس کی ہر میں اور اور اس کی ہر ان کی اور اور کی میں اس کی ہر بات قابل جمت ہونے کے متعلق درج کرتا ہوں۔ اب فیملہ ناظرین کے میرد ہے کہ باپ کوجمونا میں میں یاسے کو۔

(حقیقت الوی س ۱۷۸ فزائن ۲۲۰ س ۲۹۱) میں لکمتا ہے "میں بغیر خدا کے بلائے بول نہیں سکتا۔"

(نورائق حسددم س منزائن ۱۵ س ۱۵ الله لايتركنى على خطاه طرخة عين "يين الله تايين الله المين على خطاه طرخة عين "يين الله تعالى يحصل مع بم غلطى رئيس رہندوتا۔

(موامب الرحن مي ارتزائن ١٥٥ من ٢٠٠) "كىلىماقىلت قلت من امره وما فعلت شيد قىل من امره وما فعلت شيد قىل من امرى "الينى شرف شيد قىل من امرى "الينى شرف شيد قىل من امرى "الينى شرف شيد قىل من كارتبال من امرى "الينى شيد قىل من كارتبال كارتباك كارتبال كارتبال كارتبال كارتبال كارتبال كارتبال كارتبال ك

(نرراق صيدم ١٥٠٠ تان ١٥٠٥ تا ٢٣٠٠) ويبعث عبدا لاعانته فيجدد دين الله بعلمه وصدقه ..... ومايقول الاماعلمه اسان الرحمان "

المحینی اللہ تعالیٰ کی بندے کودین کی امانت کے لئے مجدد بنا کر بھیجا ہے اور بندہ جو پھی کہتا ہے اور بندہ جو پھی کہتا ہے۔ کہتا ہے۔ دوشنا کی زبان ہوتی ہے۔ مقبقت الوقی بیں ملبسین صادقین کے متعلق مرز الکستا ہے:
''اس کی زبان ہروقت ضدا کی زبان ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔ اگر چہاس کو خاص طور پر البام نہ مجی ہوتی بھی جو پھی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف سے ٹیس بلکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔''

(مدير البحري المريك من المريك الما كتبنا في كتاب شيئا يخالف النصوص القرآنية اوالمديثية وما تقوهنا به يوما من الدهر"

لیمیٰ بس نے کی کمآب بھی کمی کوئی چرقرآن دومدیث کی تعریحات کے خلاف نہیں کھی کی کھر بھات کے خلاف نہیں کھی کی کہی کہ میرے ہائے نے ۱۹۹۱ء سے پہلے جو کچھٹم نبوت کے متعلق کھی اوو فلط خلاف قرآن دومدیث تھا۔

(ممارة البحريّان من الله يعلم انى ماقلت الاماقال الله ولم اقل كلمة قط يـخالفه وما سها قلمى فى عمرى''

این خداجات ہے کہ س جو کھ کہتا ہوں وہ دی کہتا ہوں جو خداتعالی فرماتا ہے اور ش نے کی کمی ایسا کھ کی میں کہا جو خلاف خداد عرتعالی ہواور فالفت خداد عری الم مے بھی مرزدیش ہوئی۔

میں دریافت کرتا ہول کہ بیرزا قادیانی کا حلفیہ بیان ہے۔ حالاتکہ مرزا خوداقراری ہے کہ میں نے حیات میں کا غلامقیدہ برامین احمدیہ میں چی کیا تھا اور فتم نبوت کے متعلق محود قادیانی کیا جماب دے گا؟

(آ كَيْكَالات استام n/ الرئان عامل "ومن تنفوه بكلمة ليس له اصل

صحیح فی الشرع ملهما کان اومجتهد فیه الشیاطین متلاعبة " ین جوش کرکوئی ایسا کلہ کے جس کی کوئی سی اصل شرح میں موجود نہ ہو۔اس فخش سے شیطان کمیلائے۔ خواہ دہ کہم ہویا مجتمد ہو۔ میں دریافت کرتا ہوں کہ پریم محود قادیائی اس کے اہانے فتم نبوت کے مسئلہ کوذکر کیا جس کی کوئی اصل میچ شرع میں موجود کیا اب محود کہا کہ اس کے باپ سے شیطان کھیل رہے ہیں۔ خواہ وہ کہم ہویا مجتمد ؟ اگر چدیشند برقائی جم نے قرآن جیدادہ امادیث اور مرفا کا قوال سے تم نیوت کو ابت کر دیا۔ کی جو اور مرفا کا قوال سے تم نیوت کو ابت کر دیا۔ کو دیا۔ کا بیت کا دیا کہ نے بیل کر دیا کرتے ہیں اور وہ کہا گرتے ہیں کہ قرآن جیدسے تو جارت ہوت کے لئے بیش ہوئی۔ یکدا بھی تک جادی ہے۔ اس لئے بی مناسب بھتا ہوں کہ ان کی اور مرکزی نقط ہوں کہ ان کی اور مرکزی نقط اور کا دول اور اس بیلو میں جی میرام کری نقط اقوال وسلمات مرفائے می میرام کری نقط اقوال وسلمات مرفائے می ہول کے۔

شباوتي

اولاً.... وَيَم كِنْ قِينَ كُولَى كَن كَما تَه بِوَدَاسَ كَامظب يَنْ مِي اورا والس كا عين بو كيا حلا كية بين كه الله الخض من الل وميال آيا والس كاستى ينش بودا كه الل فض البي الل وميال كا عن بوكيا ب اكرم ذا كيل ك خيال ك مطابق عن بي جواما به آله بحرادك مرف آي مي بين بكر فعا محى بيش ك قرآن جيدش ب "انسى معدكم "كيا فعالووفر شة متحد بو "ان الله مع المسلون "شن كيا الماقال اصعاب الحراث التي شير كيا الماقال اصعاب الحكمة لين شن شي تحروكة عن الآن ال

ظلَّ .... بيكرن قاديانى في جاس آيت كاخور في كياب ال سانوية التي المعالمة كد الشانوالى اوررسول كى الماعت كرف والتي كن جائي كمد بلكرود لو كيتاب كما عت كما مواد بيب كرانيا وحد يقي وفير يم كى موت ش آجاد و يكو

(اليكلاساملاش اسماطية أن عال اليا)

" من المستقيم المستق

قوت ..... كَيْكَا كُوْشُدَ تَمِيد عِنانِت بِهِ الدَمرة التول كَ عَيَالَ عَلَى مُلَكَ سِعْلَاء فَيَامَنَ عَلَى إِن إِدر عَلَيْسَدُ فِي مِرْدًا بِمُعْمِ الْتِوَى لِكَاياتِ بِالبِنَا إِعْرَافَ عَلا لَفَ عَلَا يَدِيمِونَا قَلِع بِلَوْ يَهِمَدَ کرمے کے سبانمیا مکا تو ک کفر ملکا ۔ وو پ لے در ہے کا کافر ہوگا۔ کو تک بے نو ٹا انمیا مکا نو ک ہوگا۔ کی عام آدی یا مولوی کا فتو کا نیس ہے۔ دیکھیں کہ اس فتو کی پرامت مرزائی تیسل کرتی ہے یا جیں ؟

حامساً.... بي كد مرزا تاديانى جهادت القرآن (سده، نوائن جهرامه) على آيت "العدن الله من الله المستقيم .... النج النج الخت المنتاج: "لهل الله تحت يهل بحل كط محلطور يركن ايت اواب كدخواتوانى الله المت والله على طور يرثنام النيام كاوارث تقم ا تا كما نيام كاو تو ي الله من الل

اس آبت برادم زاغلام احمقادیانی ده بی ظی لیتا ہے جو بیشد دیا ش بطے
آئے ہیں۔ بن سعد نیا بھی بھی خالی میں رہی (علاء محدین) گرامت مرزات مرزات ویانی سے
پہلے آئے خررت کی کے بعد کی نی کوشلیم میں کرتی سوم زا قادیانی کا مطلب اس کی امت کے
مطلب سے بالکل جدا ہے۔ اب دہ خود فیملے کریں کی امت درست کتی ہے یاان کا حتی ؟
شہددم

تبادا ورورشدمرداغلام احرقادیانی تواس آیت ش طفاء سے مرادانیا وہی ایا۔ دوقو ظفاء سے مرادا میے می ایت ہے۔ جوابو کر عمر مثان مثان ، کل این الی طالب کو می شال ہادد وظفیے جوامت ش بحیث بیشہ بیشد سے آئے ہیں تبادی طرح نیس کراس سے مرادمرف نی می دوجومرز اسے پہلے کوئی اس امت میں سے تکل موارد کھوٹودمرز اکی کتاب:

(مہادۃ التر آن مید مید مید مید التحت المستام: "كوتكر فليفددر حقيقت رسول كافل موتا م ١٥٥٠) اى آيت كى التحت المستام: "كوتكر فليفددر حقيقت رسول كافل موتا م ..... ليس چفض خلافت كوشمى ير كم اسامود الله عادانى سے فلافت كى علمت عالى كونظرا عراز كر تامو" آكے جل كر (ص م ، ترائن ج س د ٢٥٥٠) يمل م : " ني تو اس امت على آنے كو رے۔اب اگر خلفاء ہی نہ آویں اور وقافو قاروحانی زعری کے کرشے ندو کھلا دیں تو پھر اسلام کی روحانیت کا خاتمہے۔

مرزاغلام احرقادیانی کی عبارت صاف بتلاری ب که خلفاء سے مراد نی نیس - بلکہ انہاء کے جاتھیں مراد نی نیس آ سکتے - بلکہ انہاء کے جاتھیں مراد ہیں ۔جووہ نی شاول مے - کیونکہ اس امت بیس اب نی نہیں آ سکتے - بلکہ انہاء کے خلفاء آئیں میں مے ۔

شبيسوم

بحض اوقات امت مرزائية ويائية عت خله والفساد في البر والبحر بما كسبت ايدى الناس "عثابت كيام كربوت في البروالية كيعد بعد بمن بوت جارى ميد الناس "عثابت كيام كربوت في المراكب من بوت جارى ميد المراكب المركب ال

مرداغلام احرقاد یانی نے لورالقرآن نمبراؤل میں ای آیت پر بحث کرتے ہوئے ای آیت کود کھیے بھال کراس کی تغییر کی ۔ محرورواز و ثبوت کوسدودخیال کرد ہاہے۔

ملاحظہو (اورالار آن فررادل م 120 مائے بڑوائن جامی ۱۳۳۹، ۱۳۳۹) "ظهر روالار آن فررادلی م 120 مائے بڑوائن جامی می البد والبحد ،،، قرآن کریم نے قو تمام زمین کے مرجائے کا ذکر کیا ہاور تمام قوموں کی بری حالت کو وہ تمانا تا ہے اور صاف بتلا تا ہے کہ ذین برتم کے گناہ سے مرکئ ۔ "اور (صد) کے حالتے بین لکھتا ہے: "اگر کوئی کیے کرف اواور برحقیدگی اور بدا جمالیوں میں بیز مانہ جی تو کردوز مانہ تو جیدا ور راست دوی سے مردی میں ایکل خالی ہوگیا تھا اور اس ذائد کی ایس کروڑ لا الدالا اللہ کہنے والے موجود میں اور اس زمانہ کو مجمی خداتوائی نے محدد کے بیسے سے محرد میں رکھا۔"

الحاصل امرا آورانی کے زیر نظری کی کتاب ہے۔ محر محرمرزائی ای آ بت کے ماتحت نیوت کی عدم ضرورت کو بیان کرد ہاہادر فتم نبوت کا قائل ہے۔ مرزائی آقادیا نیدال سے فی فتم نبوت کرنا ہیا ہتا ہے۔ محران کا بیرومرشد فتم نبوت ایت کرد ہاہے۔

معلوم نہیں کہ جاکون ہوگا اور جموٹا کون۔ ہال یقینا ان کے منتمی کامر تبدان سے اعلیٰ ہے۔ اس لئے امت کوکن حقیقت منتمی کے سامنے بیس۔

--- به المسلم ا

وينزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانو أمن قبل لفي ضلال مبين و آخريس منهم لما يلحقوابهم (الجمعه ٢٠٢) "كوكل تم ثوت كأنى ك لئ بيش كرايا كرت بير طريق استدلال بيهان كرت بين كده آخرين منهم كاصطف في الاميين بهم يعن بين بين عمل الكربول عرفيات معوث موت تقداس طرح بعد كوكول من محل الكربين عمل الكربول عرفيات المسلمة عمل محل الكربول عن بيدا موقاد

الجواب ...... تہرارای دم شدتواس آیت سے نبوت ثابت کی کر تااوروہ آخدین کا عطف فسسی الامییان پرٹیل کرتا۔ لماحظہ ومرزا قادیانی کی مشہور کتاب (آئیند کالات اسلام میں ۱۹ بخرائن جھ میں ۲۰۹ بخرائن جھ میں ۱۹ بیرائی آیت کے ماتحت تحریر کرتا ہے: ''فداوہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ جوان پر اس کی آئیتی پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتا ہے اور انہیں کتاب اور محکمت سکھلاتا ہے۔ اگر چہوہ پہلے اس سے مرت کم کراہ تھے اور ایسانی وہ رسول جوان کی تربیت کرے گا جوانجی میں سے موجادیں جوان کی تربیت کرے گا جوانجی میں سے موجادیں گے۔''

(ص ۱۹۰۹ برائن ج ۱۵ س ۱۹۰۹) "کویاتمام آیت مداین الفاظ مقدره کے اول ہے۔
"هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته ویزکیهم
وید علمه م الکتاب والحکمة و یعلم آخرین منهم ..... "یین بمارے فالعی اور قابل
بندے بچرمی برمنی الثریم کے اور بھی ہیں۔ جن کا گروہ کیر آثری زمانہ میں پیدا موگا اور جسی نی
کریم اللہ نے می بائی تربیت فرمائی۔ ایساس آئم خررت کی اس گروہ کی بھی بالمنی طور پرتربیت
فرمائی گے۔" (حملہ البشری س المن الدی سے میں المن مال میں المن مال سے البیری س سے۔"

ماصل عبارت کابہ ہے کہ باقرار مرزا قادیائی اس آ ہے ہے بہ تابت نیس ہوتا کہ

آخرین مسفی میں میں کوئی نی میوث ہوگا۔ بلکدہ آ ہت کا مطلب بیتا تا ہے کہ

آخری کا تعلیم در بیت بھی آخرین کا تعلیم در بیت کا انظام اپنے ذمد کھا تھا۔ دیے تی بعد کے

لوگوں کی تعلیم در بیت بھی آخرین کے خرست کے فرا کیں گے۔ ندید کہ کوئی نی آ کے گا جوقادیان ہے

پیدا ہوکر ان کا ذمدہ اربوادرہ وان کا نی بے گا۔ اور جوعبارت مرزائے مقدر اکا لی ہے۔ وہ بھی بتائی ہے کدوہ و آخرین کا صطف فی الامیین پڑیس کہ اس میں بعث کا لفظ مقدر ما تا جائے اور بید کا وہ تا ہوئے کہ اللہ تعالی بعد کے لوگوں میں ایک رسول میوث کرے گا۔ نعوذ باللہ بلک اس کا مطف یعلم می خمیر برکرنا جا بتا ہے۔

| شہر بیم نفی متم نبوت کے لئے مرزائیة وادیادیا نفاس آیت کو بھی بیش کیا کرتا ہے: "وسا                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كنا معذبين حتى نبعث رسولا (بنى اسرائيل:١٠) "يعي السُّتَّالَ فرما تام كريم                                         |
| جب عذاب بيع ين الوكيم المول بعيج لها كرت إن ال وقت كوتكه خدا تعالى على الساب                                      |
| آرہے ہیں۔مثل قط، طاعون، زلز لے وغیرہ ۔ تواس معلوم موا کداس وقت خدانے کوئی ہی                                      |
| ضرور بھیجا ہے ہونہ ہو وہ قا دیانی ہی ہوگا۔                                                                        |
| الجواب اى آيت كومرزا قاديانى الى زيرنظرد كيت موئة تم نوت كا قائل مور با                                           |
| ے۔ ملاحظہو! (شہادت القرآن ص ۵۵ فردائن ج ۲ ص ۳۵۳،۳۵۳)                                                              |
| "نيزعموماً ونيا ميس مصائب تو آتے عي رہتے ہيں۔ تو كيا ہر وقت كوئى نہ كوئى ني مانتا                                 |
| مردري موكار"                                                                                                      |
| شهدهم تاديم بعض اوقات قاديانيه طأ كفدآيت ذيل سے انكار حتم نبوت كواستباط كيا                                       |
| רביוט-                                                                                                            |
| ٧ "الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس (الحج: ٧٥)"                                                              |
| الله يحتبى من رسله من الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من الله على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من |
| يشاه فامنوا بالله ورسله (آل عمران:۱۷۹)"                                                                           |
| یساه داختی بانت ورست ۱۰٫۰۰ عصری ۱۰۰۰ میلید و است.<br>۸ "یا بنی آدم امایاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی |
|                                                                                                                   |
| واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون (الاعراف:٢٥)"                                                                   |
| ٩ "يايها الرسل كلو امن الطيبات واعملو صالحاً (المومنون:١٥)"                                                       |
| الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده من بعده الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده                                       |
| ابدا (الاحزاب:٥٠)"                                                                                                |
| وجوه استدلال مرزائیوں کی کتابوں میں نہ کور ہیں۔طول دے کرخواہ مخواہ اوراق سیاہ                                     |
| کرنے کی ضرورت نیں ان سب کا ماحصل مرزائی سے لیتے ہیں کدرسول آ مخضرت اللہ کے بعد                                    |
| آ عرب کے۔                                                                                                         |
| الجواب استم كى سبآيات جن من رسول بالرسل كالفظ آتا ہے۔مرزاكى                                                       |
| ملمات پرسب کی سب کا ایک بی جواب ہے۔ اس لئے میں نے سب کی سب کوایک جگر بی جمع                                       |
| كرويا بيد جواب يد ب كداكر بغرض محال مان الي جائ كدان آيات س البت موتا بك                                          |
| آ مخضرت على كالماري كالماري كالماري كالفظ                                                                         |

عام ہے جو ٹی کواور محدث ومجد و بردوکوشائل ہے۔ ویکھو (شہادۃ الترآن س ۲۸ برائن ہدس ۱۳۳۳)

""رسل سے مراد مرسل بیں خواہ دہ رسول ہوں یا ٹی ہوں یا محدث ہوں۔ چونکہ ہمارے سیدورسول کی خوات فاتم الانمیاء بیں اور بعد آنخضرت کی نی ٹی ٹی آسکا۔ اس لئے اس مشر بعت بی ٹی کے قائم مقام محدث دکھ گئے۔" (آئید کالات اسلام ۱۳۲۳ برائن ہی ایسا)

"رسول کالفظ عام ہے۔ جس بیل رسول اور محدث اور ٹی دافل ہیں۔"

ر ول ول المسلم مل المسلم مل المسلم من المسلم المسلم

پسسباس می آیات کا ایک بی جواب کافی ہے کہ بالفرض اگر اس امت بیل رسول آئے بی بی اور مراد آیات سے وی معنی محرف بیں۔ جوتم ادادہ کرتے موقو ہم سلیم کرلیں کے کہ تخضرت میں کے بعدرسول آ دیں کے لین مجددہ محدث آ دیں گے۔

شهریازوجم ..... کمی می آیت واذاخذ الله میشاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحدکمة شم جاه کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه (آل عمران: ۸۱) "اورآیت" واذاخذنا من النبیین میشاقهم ومنك ومن نوح (احداب: ۷) "عربی استدلال کیا کرتے ہیں۔ دو کہتے ہی کا الشقائی سب انبیاء سے تی کہ استدلال کیا کرتے ہیں۔ دو کہتے ہی کا الشقائی سب انبیاء سے تی ایک رسول کے آئے کا واقع پیش کرے اس کی تعمد یق کرنے کا اوراس رسول کو بائے کا وعده لیا جارہا ہے۔ دورسول کون موگا۔ جوسب انبیاء اور آئے ضرب انبیاء اور آئے میں ایک میں ایک میں کے بعد آئے والا ہے۔ دومرز اغلام احمد قادیا نی تی ہے۔ نووزیا شا

الجواب ...... ہرووآ یات میں جس چز کا خداتعالی سے وعدہ لے رہا ہے انہیا ووہ فیر فیر کے رہے اس کے اس کا معمولات کا معمولات کے اس کی المداد کے کے مخت تا کید فرانی جاری کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی المداد کے کئے مخت تا کید فرانی جاری کے اس کی کرنے کی کا مسال کی اس کے اس

مرزاجیے وجال کواس جاق و وعدہ کا معداق خمرانا جس قدر بعیداز مقل افقا ہے۔ اس قدرو نیا بس اور کوئی علم بی تیں ہوسکا۔ محرخود مرزا قاویا نی بھی اس دشم جساہ کم رسول " سے مرادآ تخضرت کے کہ کہ تا ہے۔ ملاحظہ و (حیقت الوق سیدا، ۱۳۱، فزائن جہ سی ۱۳۲،۱۳۲) " لى جبتمالا ي در شدال آيت كالخفر على كالى ي محتاجة تمالى

كذب بيانى كوكون ك مكل يح

شبدوازدہم ..... کمی می می مرزائی قادیائی کارخاندافترا وسے برصدا آیا کرتی ہے کہ آیت "الیوم اکملت لکم دینکم واقعت علیکم نعمتی (المالامد؟) "سے مطوم ہوتا ہے کہ آئفر سے محلف کے بعدادگ عسب نوت پر قائز ہوا کریں گے۔ کیونکہ جب خدائے ہمی تحت تامید عدی ہے۔ توسب سے الی تحت آؤنوت کی ہے۔ وہ فرود ہمی کئی جا ہے۔

"أليوم اكملت لكم دينكم "أواكت" ولكن رسول الله وخاتم النبيين "مُل مرة نوت كما تخفرت في رفتم كريكا ب."

ضروری تعبید ..... جس آیت کوطا کفتر قادیانید نے تحریف کر کے بے کل فتم نبوت کا اٹکار کے لئے پیٹن کیا ہے۔ ان کے جوجو جابات پی نے دیتے ہیں۔ وہ علی طریق السلیم ہیں اور اس صورت پی ہیں کہ یعزش عال اگر مان لیس کہ آیت سے مراود ہی ہے جوتم کم مدہ ہے ہوتو تمہادے عروم رشد کا یہ مطلب مجمی ن مواقعا۔ کو کی فتص بید بجد لے کہ پی طاکفہ قادیانیہ کی تم بیات کو العیاذ باللہ ایکے مان دہا ہول۔

ا مادیث جومرزائی چیش کیا کرتے ہیں۔ وہ موضوع یا ضعیف ہوتی ہیں۔ ان سب کا ایک جواب ہے جومرزا قادیانی ککستا ہے: "اگر بغرض کال قرآن کریم کے تقالف ایک لا کھ مدیث: مجی ہودہ سب یا طل اور جموث اور کی یاطل پرست کی بناوث ہے۔"

(دي يا ف مي المين المين المين المين المين المين المين المين

لی جب ہم فی موت کر آن جیدے ابت کردیا۔ اب اگر بالفرض کوئی مدیث اس کے خلاف دو چیش کر ہے اواس کا کیا اعتبار۔

ضروری فوت ..... مرزا قاویانی کی امت بعثی احادیث یا آیات وغیره عضم نبوت کا الکار ایست کرنے کے لیے کم بعات کیا کرتے ہیں۔ ان سب سے فری ابت بوتا ہے کہ تخفر سے لیے کہ کے بعد عبت سے ٹی آیا کریں کے کو انہوں کا ایک بھا تک کول دیا کہتے ہیں۔ لیکن ان کا بی ومرشدم زاعام احد قادیا فی فرآ تخفر سے لیے کے بعد نبوت مرف اسے لئے می محوظ دکھا کرتا ے۔ اس کے عقیدہ شل آو نیوت مرف مرزائے لئے بی تضوی ہے گرامت اس قدر فیاض واقع موئی ہے کہ وہ کمیں نیوت کی حد بندی بی نیس کرتی اور مرزا قادیاتی بی نیس بلکداس کا بیٹا جمود قادیاتی بھی بعض جگہ بی الکھ کیا ہے کہ آنخسر سنگا کے اعدم را اہا بی نیوت سے آئز ہوا ہے تو کویا خلیفہ عانی بھی طاک قادیانیہ کے طاف ہے۔

طاحظہوں اقوال مرز اقادیائی (حقیت الدی میں الاسمیر التی ہے ہیں۔ الاسمیر التی ہے ہیں۔ اللہ علی ہے ہیں۔ اللہ علی م مورش اس حصہ کیٹر دی الی اور امور غیبیہ بیل اس امت بیل سے بیل آیک ہی قرد میں الل کو یہ حصہ کیٹر اس تعت کا نہیں ویا کہا ہے ہی اس وجہ سے نبی کا نام پائے کے لئے بیل علی مخصوص کیا گیا اور اقتال کی تصلحت نے اللہ مخصوص کیا گیا اور اور اقتال کی تصلحت نے اللہ میں ایک کے اللہ میں ایک کے اللہ میں ایک ہوں کے اللہ میں ایک ہوں کے اللہ میں ایک کی اللہ میں ایک ہوں کے اللہ میں ایک ہوں کے اللہ میں موگا۔ وہ چی کوئی اور کی ہو۔"

(ایک ظلمی کا از الہ بغیر حقیقت المنوق میں ۲۹۸) چونکہ دہ پر دو تھری جو قدیم سے موجود تھا۔ دہ میں بول ۔ اس کے اس پر وزی رنگ کی نبوت مجھے عطاء کی گی اور اس نبوت کے مقاتل اب تمام دنیا بدوست و پاہے۔ کو قل نبوت پر جمر ہے اور ایک پروڑ تھری جہتے کمالات تھریہ کے ساتھ آخری نمانہ کے لئے مقدر تھا۔ سووہ فلاجر ہوگیا۔ اب بجو اس کھڑی کے اور کوئی کھڑی نبوت کے چشمہ سے یانی لینے کے لئے باتی نبیس۔"

محودقادیانی کی محمی مبارت ملاحظه و به ۱۳۸۰)

" "اس لے ہم اس امت عل مرف ایک ہی ہی کے قائل ہیں ..... لیس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس وقت تک اس امت علی کوئی اور محض نی نہیں گزرا۔"

الحاصل ..... نبوت كے اجارہ دارياب بيٹا تو نبوت كومرف مرزا فلام احمد قاديائى كے الله على اللہ على اللہ

تصويكا دومرارخ

ممكن ب كبين اوك يدخيال كربينيس كركذشد الوال سالويدنابت بواكرواتى مردا تادياني فتم نيوت كا قائل ب او يكراس كرد مداوي نيوت كاالزام قائم كمنا شايدظم موكا اور دو در حقيقت مدكى تيدت أيس ال لئي ش في جانيا كرتفويركا وومرا درج مجى ما شند دكد دول کدمرزا قاویانی بایں جمدری نبوت بھی ہا در ضرور ہے۔ لبذا مخترا اس کے بھی چند ثبوت پیش کے دیتا ہوں۔

ا ..... (براہین احمیہ حصہ پنجم ص۵۳ ماشیہ بڑائن ج۴س ۲۸) ''میری دعوت کی مشکلات میں ہے۔ ایک رسالت اور دمی الجی اور سے موجود ہونے کا دعویٰ تھا۔''اس میں مرزا قادیاتی نے صاف اقرار کیا ہے کہ میرا دعویٰ رسالت اور وہی الجی کا تھا اور یکی چیز تھی۔ جومیرے لئے رکاوٹ بنی رہی۔۔
رکاوٹ بن

ا ..... (اعبادا حرى مى د برائن ١٩٥٥ من ١١١) " مجمع بلايا كيا ب تيرى فرقر آن ادر مديث من موجود بادر توى من اس آيت كامصدا ق ب " هوالدى ارسل رسوله بالهدى ودين الحدق لينظهره على الدين كله "اس من مرزان وكاكيا ب ك" هوالذى ارسل رسوله "كامصدا ق من ادر مرف من بي بول اس من صاف دعوى رسالت بادر رسالت من وه جو آنخفرت والله كا ب- كونك الل اسلام كي فيال من اس آيت كامصدا ق صرف تخفرت والله من اس آيت كامصدا ق صرف آخفرت والله من اس آيت كامصدا ق صرف آخفرت والله من اس آيت كامصدا ق صرف آخفرت والله من اس آيت كامصدا ق صرف

س..... مرزا قادیائی کوالهام بوائے: 'انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا'' (حیت الوئ می ۱۰۵)

اس (حقیقت الوی م ۱۳۹ه ۱۵۰ فرائن ج۲۴ م ۱۵۳) "اوائل می میرایجی عقیده تفاکه جھوکی کا اس است بے اوراکر کوئی امر اس میں ایک عقیدہ تفاکہ جھوکی کا مر اس میں اس کے ہزرگ مقربین میں سے ہے اوراکر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت کا ہر ہوتا تو میں اس کی جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ کر بعد میں خدا تعالیٰ کی وقع بارش کی طرح تازل ہوئی ۔ تو اس نے جھے اس عقیدہ برقائم ندر ہے دیا اور صریح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا۔"

اس میں مرزا قادیانی کا اقرار موجود ہے کہ پہلے میں خودکوئے این مریم ہے آگر چرافضل سیحتا تھا۔ گروہ فضیلت جزوی ہی سمجھا کرتا تھا۔ گربعد میں خدانے جمعے اس عقیدہ سے ہٹا دیا اور میں نے سمجھا کہ اب جمعے صفرت میں کرگلی فضیلت حاصل ہے اور اس سے کی شخص کو بھی انکار نہیں کہ نی کو نبی پرکلی فضیلت ہوسکتی ہے۔ البعۃ جزوی فضیلت فیرنی کو بھی ہوسکتی ہے۔ جس کا اقرار مرزا قادیانی خود بھی کرتا ہے۔ قوم معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نبی ہے۔

ایک اور جگریمی مرزائے خود کو معزت سے علیہ السلام سے افغنل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ (حقیقت الوق میں ۱۳۸، فزائن ج۲۲س ۱۵۱) '' خدانے اس امت میں میں موجود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت پورہ کرے۔''

داخ البلاد ص ۱۱ فرائن ج ۱۸ ص ۱۳۳ ) ' اس سے کے مقابل پر جس کا نام خدار کھا گیا۔ خدائے اس امت میں ہے سے موقود بھیجا۔ جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اوراس نے دوسرے سے کا نام غلام احمد رکھا۔'' (داخح البلاد ص ۲۰ فرزائن ج ۱۸ ص ۱۳۰۰)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ

۵..... مرزانے خود تنگیم کیا ہے کہ پی حضرت یوسف علیدالسلام سے افضل ہوں۔ ملاحظہ ہو (براہین احمد پرصر پنجم ۱۷ برخزائن ج۲۲ می ۱۹)'' پس اس امت کا پوسف لینی بیعا جزا سرائیلی یوسف ہی ہے بردھ کر ہے۔ کیونکہ بیعا جز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا۔ مگر یوسف بن یعقوب قید پس ڈالا گیا۔'' اس پس ایک نبی سے اپنی نضیلت ٹابت کرناچا ہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ نبی سے افضل نبی ہوسکتا ہے غیرنی نہیں ہوسکتا۔

۲ ...... (نیکچر میالکوٹ ص ۵ بنزائن ج ۲۰ ۲۳۱) ''میرے دعوے کی نسبت اگر شبہ ہو اور حق جوئی بھی ہوتو اس شبہ کا دور ہوتا بہت کہل ہے۔ کیونکہ ہرایک نبی کی بچائی تین طریقوں سے پیچائی جاتی ہے۔'' جب مرزا نبی ہے تبھی تو وہ خدا کو انبیاء کے معیار پر سیجے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا

ے ۔۔۔۔۔ (ضیر نبر احقیقت المندہ اس الدر اقادیا فی کے اپنے الفاظ یہ ہیں: "ہمارا دوئی کا بے کہ ہم رسول اور نبی ہیں ۔۔۔۔ ہاں یہ نبوت تشریعی نبیں جو کتاب اللہ کومنسوخ کرے اور نگ کتاب اللہ کومنسوخ کرے اور نگ کتاب اللہ کے ۔ ایسے دعو کا کو تو ہم کفر تحصہ ہیں۔ بنی اس ائیل میں گئی ایسے نبی ہوئے ہیں۔ جن پر کوئی کتاب تازل نہیں ہوئی ۔ صرف اللہ کی طرف سے پیش کوئیاں کرتے تھے۔ جن سے موسوی وین کی شوکت دصد افت کا اظہار ہو۔ اس وہ نبی کہلائے۔ یکی حال اس سلسلے میں ہے ۔۔۔۔،ہم نبی ہیں اور حق کی بیجان میں کی شم کا اختاء نہ کرنا جا ہے۔ "

اس عبارت میں صاف اعلان کیا ہے کہ ہمارا دعوی نبوت ورسالت کا ہے۔اس سے اور کیا وضاحت کی جاست کا ہے۔اس سے اور کیا وضاحت کی جاستی ہے۔ بلکہ اس سے ذاکہ میں اب بیٹا ہت کرنا جا ہتا ہوں کہ مرزا صرف نبوت کا بھی مدی ہے۔

تشريعي نبوت

مرزا قادیانی کے متعلق عموماً جماعت قادیانی بیر مشہور کیا کرتی ہے کہ اس کا دعویٰ غیر
تشریعی نیوت کا ہے۔ گریہ بھی دراصل مرزااوراس کی بردلی اور کمزوری ہے کہ جس بات کا دہ واقع
میں مرقی ہے۔ اس پر دہ ادراس کی امت ہمیشہ پردہ پوٹی کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بھی بھی
اپنے متاصد کو دنیا کے سامنے واضح الفاظ میں ندر کھائے جس میٹابت کرنا جا ہتا ہوں کہ مرزا قادیانی
مرزا قادیانی
مرزا تاریعہ ہے۔ جس کی کی دجوہ ہیں۔

" بیکت یا در کھنے کے لائق ہے۔ اپنے دعویٰ سے اٹکارکرنے والے کوکافر کہنا بیمرف ان نبیوں کی شان ہے۔ جو خدا تعالٰی کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب شریعت کے ماسواء جس قدر الہم ومحدث ہیں۔ گووہ کیسی ہی جناب الی میں اعلیٰ شان رکھتے موں اور خلعت مکا لمہ الہیہ سے سرفراز ہوں۔ ان کے اٹکارے کوئی کافرنہیں بن جاتا۔"

(ترياق القلوب مس ١١٠ حاشيه فرائن ج١٥ ص ٢٣٣)

"کفر دوستم پر ہے۔ ایک بید کفر کہ ایک مخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور

ہم مخضرت اللہ کوخدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوسرے بید کفر کہ مثلاً وہ سیح موجود کونیس مانتا اوراس کو

ہا وجود اتمام جمت کے جھوٹا جات ہے۔ جس کے مانے اور بچا جائے کے ہارے میں خدا اور رسول
نے تاکید کی ہے اور نبیوں کی کتاب میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول
کے فرمان کا مکر ہے۔ کا فر ہے اور آگر خور سے دیکھا جائے تو ووٹوں سم کے نفر ایک ہی تھم میں

واقل ہیں۔ " دو پی خبر خدا لیا تھے کونہ مانے کا فر ہے۔ گمر جوم ہدی اور سے کونہ مانے اس کا بھی سلب

در جو پی خبر خدا لیا تھے کونہ مانے کا فر ہے۔ گمر جوم ہدی اور سے کونہ مانے اس کا بھی سلب

ایمان ہوجاتا ہے۔ انجام ایک ہی ہے۔'' ''جبکہ اللہ تعالی نے جمھ پرظاہر کیا ہے کہ ہرایک فض جس کومیری وقوت پیٹی ہے اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔''
تیجہ۔۔۔۔۔ بیجہ یہ لکلا کہ مرزا قادیائی نے کوئکہ اپنے منکر میں کافر کہنا ہے اور اپنے منکر کوکافر کہنا
صرف تشریعی نمی صاحب شریعت جدید کا عی تق ہے۔ اس لئے مرزا قادیائی تشریعی نمی صاحب
شریعت جدیدہ نمی ہوا۔

۲..... دوسری وجداس کے تشریعی نبی ہونے کی بیہ ہے کہ اس نے (اربعین نبریم میں ہے شرائل بال کے دوسری وجداس کے تشریعی نبی ہونے کی بیہ ہے کہ اس نے (اربعین نبریم میں ہے دنہ ہرا کیک مفتری تو اول تو بیدو وکی بلادلیل ہے۔ خدائے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نبیس لگائی۔ ماسواء اس کے بیمی تو مجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وئی کے ذریعہ سے چندامرو نبی ماسواء اس کے بیمی تو مجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وئی کے ذریعہ سے چندامرو نبی میا حب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وئی میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔

مثل براہام من للمومنین یغضوا من ابصار هم ویحفظوافروجهم ذلك اذكى لهم "بريرا بين الحمريش درج باوراس شرام مي بادر بي مي اوراس بر سيس برس كى مدت بعي كررگ اورايا بى اب تك ميرى وقى شرام بى بوت بين اور ني بحى اوراكر كوكه شريعت سه وه شريعت سراد به بس شا احكام مول و يه باطل ب الله تعالى فرما تا مين است الفرات الله به المحد المواليم وموسى "ايتن قرآن في تعليم قورات مين موجود باوراكر كوكرش يعت وه بي مل باستيفا وامر دنى كاذكر موقويهم باطل ب كونكه اگر قرارت ياقر آن شي باطل ب

اس ساری لمی عبارت کا احصل بہے کہ خداتعالی نے "لموت قول علینا بعض الاقاویل، الآیة "میں مدی بوت کے لئے تشریحی نبوت کا دعویٰ شرطیمی رکھااورا کر یہی شرطیمو تو بھی میں کہوں گا کہ صاحب شریعت وہ نبی ہوت ہے جس کی دی میں امرونی ہواورا نبی امت کے لئے دوایک قانون بناد ہے واس کی ظریعت میں تشریحی نبی ہوں اورا کرکوئی بیشر طالگادے کہ شریعت جدیدہ کے رشآ سے تھے۔ کیونکہ قرآن مجید کے احکام توضیف ایرا ہیم وموئی میں موجود تھے۔

ال خلاصة مطلب ميں سے بالكل واضح معلوم ہور ہاہے كەمرزاخودكوماحب شريعت نى خيال كرتا ہےاوروہ كہتاہے كمآئخضرت الله كتشريق نى ندمانو۔ اگر جھے تشریعی نى نہيں جھتے۔ سىسسسال كرتا ہے مى مرزا تشریعی نى ہوكداس كا دعویٰ ہے كەدىميرى نبوت بالكل ہو بہو دى نبوت ہے۔ جو آنخضر تعلقہ کی نبوت ہے۔ "دیکھو (نرول می ص ما حافیہ فزائن ن ۱۸ س۱۸ اسلام ان ما مافیہ فزائن ن ۱۸ س۱۸ انتخاص انتخاب ان

س..... مرزا قادیانی اس لئے بھی تفریعی نبوت کا دھوے دارہے کہ بقول مرزا قادیانی (انجام استم میں اسلام اللہ بھی تفریعی نبوت کا دھوے دارہے کہ بقول مرزا قادیانی (انجام استم میں بدید باری اللہ بھی تفریعی میں استم میں نبوگا اور مسلمہ کڈ اب کا بھائی ہوگا اور مرزا قادیانی نے احکام خداد ندی میں ترمیم کی ہے۔ جہاد کی آیات داحادیث ہمیشہ کے لئے قابل میں تقسیم اور جب تک ویلا میں کفر ہے۔ جہاد فرایش مسلم میں کے تامل میں میں مرزا قادیانی تے اس مسئل کو بالکل موقوق دمنسوخ کردیا۔

ويلمو (معمر فقد كوروي ٢١، فرائن ١٤٠٠ م

اب میرورد جاد کا اے دوستو خال دین کے لئے جام ہے اب جگ اور قال اب میں کے جو دین کا الم ہے دین کی قام جگون کا اب اعدام ہے

(اربین سامائی بزائن جاس ۱۳۳۳) درجهادیین دی الزائیون کی شدت کوخدا تعالی اربین سامائی بزائن جاس ۱۳۳۳) درجهادیین دی آلزائیون کی شدت کوخدا تعالی است آست کم کرتا کیا ہے۔ معرت مولی طبیب السلام کے دفت بیس اس قدرشدت تی کدایمان لانا بھی تھی گی سے بچائیں سکتا تھا اور شیرخوار بچ بھی آل کے جاتے ہے۔ پھر ہمارے نی تھی تھے کے دفت میں بچوں اور پوڑھوں اور تورتوں کا آل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے مرف بزید دے کرمواخذہ سے نجات پانا تعول کیا گیا اور پھر سے موجود کے دفت قطعاً جہاد کا تھی موقو ف کردیا گیا۔'

اس معلوم ہوا کہ جہاد جوآ تخضرت کی کے زمانہ میں منسوخ نہ ہواتھا۔ دہ مرزا اور یانی کے زمانہ میں آ کر موقوف ہوگیا۔ تو مرزا قادیانی نے آ تخضرت کی اللہ کے بعد آپ کی

شریعت میں ترمیم کردی۔ حالانکہ آپ اللہ نے فرمایا تھا کہ جہاد قیامت تک جاری ہے۔ ایک مرزانے اور بھی ترمیم کردی۔ حالانکہ آپ اللہ بھی کرتا ہے۔ وہ یہ کہ مرزائے آنے سے پہلے حیات سے کا قائل ہونا صرف ایک اجتہادی غلطی تھی۔ جس پرکوئی خداو ندی مواخذہ نہ تھا۔ گرمرزا کے آنے کے بعد اب کوئی حیات سے کا عقیدہ رکھے گار تو وہ پر لے درجے کا مشرک ہوگا اور خداوندی در بار میں بجر مختمرے گا۔

ملاحظہ ہوں مرزاکی دونوں عبارتیں (حقیقت الوجی سسم عاشیہ بزائن ج۳۲ سسم اسم موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں کسی موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں کسی نے بیٹیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں کے توان پرکوئی کناہ نہیں صرف اجتہادی خطاء ہے۔''

(الاستخاص ۳۹٪ ترائن ۲۲۰ مامته هقت الوی) "فمن سوء الادب ان يقال ان عيسى مامات و ان هو الاشرك عظيم "لين يخت بداد بي محكوفات ميح كا اقتاديمت بواشرك بـ

اور بہت ہے ایسے مسائل ہیں۔جن پرمرزا قاویانی نے ترمیم وقتنح کاللم تھنچے دیا ہے۔ ثابتی النسید منظمان ہوں

مرزاخاتم النبيين بنناجا بتاب

میں یہ بھی ثابت کردوں کدمرزا قادیانی خودخاتم النبیین بنا جاہتا ہے۔ کونکہ خاتم النبیین نبا جاہتا ہے۔ کونکہ خاتم النبیین کے دومعنی ہیں۔ایک معن حقیق اور سی ہے۔ جو میں نبیرین کے دومعنی ہیں۔ایک معن حقیق اور سی ہیں آخری نبی اور نبیوں کو حتم کرنے والا بین آخری نبی اور نبیوں کو حتم کرنے والا بین آخری نبی اور نبیوں کو حتم کرنے والا بین آخری نبی ایسا نبی نہ ہوگا جس سے انبیاء کی اسمن سی سیاری اور شار میں اضافہ کر کے پہلے شار میں خلل انداز ہواور مرزا قادیاتی اس کا معنی بیرکیا کرتے ہیں کہ مہریں لگالگا کرنی بنائے والا لیمن نبی گر۔

اب میں انشاء اللہ تعالی مرزا کی عبارتوں ہے ہی ثابت کردں گا کہ مرزا کے زعم میں آب تخضرت اللہ عنی فابت کردں گا کہ مرزا کے زعم میں آبخضرت اللہ فاتم النبیین نہیں۔خواہ مسلمانوں کے معنی کو مرادر کھیں یا مرزائیوں قادیا نیوں کا معنی لیا جادے۔ کیکن دہ خود کو ہرا یک معنی سے خاتم النبیین سجعتا ہے۔ میرے اس دعویٰ کے بھی کئی وجوہ وقبوت ہیں۔

 ظاہر ہوگئ ہے تو جیسے کہ آنخفرت اللہ سیدولد آدم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور آپ شفیج المد مہین طاہر ہوگئ ہے تو جیسے کہ آنخفرت اللہ سیدولد میں اور افضل الاولین و آخرین ہیں۔ تو مرزا قادیائی بھی خاکش بدہنش مرزا بھی عیافہ آباللہ سیدولد آدم اور خاتم النبیین اور شفیج المدنبین اور افضل الاولین والآخرین سب کچھ ہوگا۔ بلکہ وہ صراحت میں اور خاتم النبیاء ہول۔"

(أيكفلى كازالهم ٥، فزائن ج١٨ ص١١٧ مشموله هيقت المنوة م ٢٦٥)

سسس دوم اس لئے کہ الل اسلام کے زدیک خاتم النبیین کامعنی یہ کمان کے بعد کوئی نی ایسانہ ہوگا۔ جس کو نبوت کا خطاب وے کر انبیاء سابقین کی تنتی پر اضافہ کیا جادے۔ مرزا اور مرزائیوں کے خیال جس میعنی آنخفرت علی میں نبیل پایاجا تا۔ کیونکہ آنخفرت علی تنام انبیاء ورسل کی گنتی اور تعداد کوئم کرنے والے اور نبوت کو بند کرنے والے اور آخری نی نبیل بیں۔ بلکہ انبیاء کی تعداد جس مرزا کے آنے سے اضافہ ہوا اور اب مرزا قادیا نی کے بعد کوئی نبی نہ آتے گا تو مرزائی آخری نبی بوا۔ مرزائی انبیاء کے ٹارکوئم کرنے والا اور خاتم النبیین ہوا۔

مرزا آنخضرت الله کے بعد آیا اور مرزا کے بعد اب کوئی فض نبوت کاختی وارنہیں۔ چیے (حقیقت الوی سام ۳۹ بزائن ۲۲ مس ۴۰٪) کی عبارت پیش کی جا چکل ہے کہ 'اس امت میں نبی کا نام پانے کا صرف مرزا ہی حق وار ہے۔'' تو محویا آنخضرت آگاتھ کے بعد مرزا نبی کا خطاب و منصب حاصل کر کے آیا۔اس کے بعداب کوئی ٹیس آئے گا تو آخری نبی اور خاتم التیسین ازروئے

اسلائ منی کے مرزای پر صادق آیا۔

اب دوسرا معنی مرزائیوں والا لیں تو تب بھی مرزا ہی خاتم النبیین ہوگا نہ آ کفرت کی خاتم النبیین ہوگا نہ آ کفرت کی خاتم النبیین ہوگا نہ آ کفرت کی خاتم النبین کامعنی ہے مہر لگالگا کر بکثرت نی بنانے والا اور نی گر ۔ یہ معنی آ نخفرت کی خات کی بنانے والا اور نی گر ۔ یہ معنی آ نخفرت کھنے پر صادق نہیں آتا ۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے قول مندرجہ (هیقت المدی م ساما) کے مطابق از کان جاسم ہو ہے او صرف ایک ہی نی پیدا ہوا۔ یعنی مرزا تادیانی تو آ پھانے نے آتی کھنرے۔ ایک ہی نی پرمہر لگانے والے) تشہرے۔ ایک ہی نی پرمہر لگانے والے) تو نہا تا ہو گائے والے) تو نہا تا ہو گائے دالے) تو نہ تا تم النبی (صرف ایک نی پرمہر لگانے والے) تشہرے۔ خاتم النبی ایک ہی نے بہر تا تادیانی تو آپ کا تا تا دیا تی تا تا النبی اور شات ہوئے۔

وہ تو مرزای ثابت ہوگا جیسے کہ میں میں اربعین اور تخد گواڑ دیہ سے ثابت کروں گا جہاں مرزالکھتا ہے کہ جولوگ میری اتباع کریں گے۔وہ دہی گفت پائیں گے۔جو میں نے حاصل کی ہے۔ تو مرزا کوتو ان کے زعم میں نبوت حاصل ہوئی۔لہذا اس کے مریدین میں بھی نبوت جاری رےگی۔ چنانچ مرزا کا الہام بھی ہے: "ينصرك رجال نوحى اليهم من السماء"

لینی تیری امدادوہ لوگ کریں مے جن کوہم وی سے متاذ کریں مے۔اس لئے مرزا کے بہت سے بیعین نے نبوت کا دعو کا کیا ہے۔ مثلاً احمد نور کا پلی عکلا نبی بخش معراج کے والا۔ اب ذیل میں اربعین اور تحد کولڑ دیہ کی عبارت نعل کرتا ہوں۔

(اربین ص، شرائن ج ۱ سر ۱۳۳) ''اور میں صرف یمی دو کانبیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی باک دی ہے دو کانبیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی باک دی سے فیب کی ہا تیں میرے پر کھلتی ہیں اور خارات عادت امر طاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ می کہتا ہول کہ جو شق دُل کو یاک کر کے اور خدا اور اس کے رسول پر تھی میت رکھ کر میری ہیروی کرے گا ۔'' وہ می خدا تعالیٰ سے ریافت یائے گا۔''

ایشی مرزا فاد بالی سامیا کرنے اوک دی پیر حاص کریں ہے جوم زا کو حاصل کے ۔ می مرزا کو حاصل ہے ۔ بی مرزا کا دیا تا کہ اور خاد ال عادت امران سے فاہر ہوں ہے ۔ می مرزا کا دیا تا نے کہ اور خاد ال عادت امران سے فاہر ہوں ہے ۔ می مرزا کا دیا تی نے کہ اس بوت کا منی ہے ۔ جیسے مرزا کا دیا تی نے کہ اس بوت کا منی ہے ۔ جیسے مرزا کا دیا تی نے کہ اس بوت کی اظام مرف بیون کو تی دیا کہ المحد آالا من ارتبطی فادالہ من ارتبطی من دست مراس مرفقت المورس مرفقت المورس مرفقت المورس من کو اور یہ کی یا در ب کہ کی کے مورسے دالا ۔ بی کہ اس کی مرفقت کی دیا کہ اس کی مرفقت المورس من فرد سے دالا ۔ بی بیال میسی مناوی آسے کا در اس کی اور میں کا در اس کی اور دی کا در اس کی اور دی کا در اس کی اور دی کا در اس کی در دیا گا در دی کا در دی کا در دی گا دی گا در دی گا دی گا در دی گا در دی گا در دی گا در دی گا دی گا در دی گا در دی گا دی گا در در دی گا دی گا در دی گا

' المعنوان على عليه احدا الامن الاقضى من رسول الخ " المعن المعنوان من رسول الغ " المعنوان على المعنوان على الم المعنوان المعنوان على المعنوان المعنوان على المعنوان المعنوان

جان کو میلی پرر کھنے والے ہیں۔ وہ شہیدول کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے ہرایک فساوے بازر بے والے ہیں۔ وہ ملحاء کرنگ میں ہیں۔"

اس عبارت کا مصل به به واکدد جماعتوں ش سالک جماعت جو هتی منهم طبیم ہے۔ وہ مرزاکی امت ہے اوراس امت میں انبیاء وصدیقین و شہداء وصلحاء ہون کے تو مرزا قاویا فی ٹی گر ہواا در مرزاکی معلی کے نحاظ سے فاتم النبیین ہواا در مرزا کے اتباع سے انبیاء پیدا ہوئے۔

حمیہ ..... بلکہ مرزائیوں نے خاتم النبیین کا جومتی کیا ہے۔ اس کے معلی کے فاظ سے
آئی میں النبیان میں خمیر سکتے البتہ برجم مرزا قادیائی حضرت موی علیہ السلام خاتم
النبیان میریں کے اور پر لفظ خاتم النبیین کا آئی خررت تھی ہے ہے کہ موی علیہ السلام پر صاوق النبیان کا آئی خررت تھی ہے۔ اور کا الله میں الله الله میں ا

(أي للطن كالزال ممير هيت النووس ٢١٨)

لی اس کے باتھ ایک کے باتھ کے محرت مولی علید السلام کی چردی اور اجام ہے بہت ہے گیا ان کے بالی اور مادم بیل ابو کے اور ان کے گی ایک برور و بیاش بھر بیت لا سے ساتھ مول مردا قادیاتی کی وہ مزار تیں جس سے محرت مولی علیہ السلام کے اجام ہے اخیار کا انا فارت بھتا ہے۔ (ادالہ ادبام س سے معرت میں سے سے سے کا دفات سے بعد موسوی قوت اور

(ازالہ اوام س عام برای ہوں اس اس کے بعد مولی ہوں اور دو اس کے بعد مولی وسے اور مولی دوج اس کے بعد مولی دوج اس کے بعد مولی اور دو مقدا تعالی کے جم اور اس کے بار دوج کے بعد مولی اور مولی کا کام تھا۔ موفدا تعالی کے برد یک بیر دی جن پوری فقدا افقیار کر کے اور فدا تعالی ہے مولی اور مولی کی بیر دی جن پوری فقدا افقیار کر کے اور فدا تعالی ہے موسوی ردح یا کراس کام کو کیا تھا۔"

(چشریسی م ۱۷ ماشید، فزائن ج ۱۰ (۲۸۴۲۸)" بید لوگ جو مولوی کہلاتے ہیں۔ ہمارے سیدومولی خیرالرسل والفنل الانبیاء استخفرت کی جنگ کرتے ہیں۔ جبکہ کہتے ہیں کہ اس امت میں عیسیٰ بن مریم کامثیل کوئی نیس آسکا تھا۔ اس کے ختم نبوت کی معرکو و زکر ای اسرائیلیسیٰ کوکسی دقت خداتعالی دوبارہ ونیا میں لائے گا اوراس اعتقادے مرف ایک کناہ ہیں، بلکددد گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔اقال بیکدان کو بیاعتقادر کھنا پڑتا ہے کہ جیسا کہ ایک بندہ خدا کا عیسیٰ نام جس کوعبرانی میں بسوع کہتے ہیں۔تمیں برس تک مویٰ رسول اللہ کی شریعت کی چیروی کر کے خدا کا مقرب بناادرمرحبہ 'نبوت پایا۔اس کے مقابل پراگرکوئی فخض بجائے۔۳ برس کے پچاس برس مجمی آتخضرت کے گئے کی چیروی کرے، تب بھی وہ مرتبہ نہیں پاسکا۔''

(چشمہ میں ۱۵۰ مرائی ما ۱۳۸۸ واخیار الکم نبر ۱۱ تا ۱۰، ۱۰ اراب بل ۱۹۰۹ م ۲ کا لم نبر ۲)

د کویا آن مخفرت کی در در جراغ نبیل ہیں۔ بلکہ مروہ چراغ ہیں۔ جن کے در بعر سے دوسرا
چراغ رد ش نبیل ہوسکتا۔ دو اقر ارر کھتے ہیں کہ موٹ نبی زندہ چراغ تھا۔ جس کی بیروی سے مد ہا
نبی چراغ ہوگئے اور سے اس کی بیروی تمیں برس تک کر کے توریت کے احکام کو بجالا کر موٹ کی افعام سے مشرف ہوا۔ مگر ہمارے سیدومولی حضرت میں میں افعام سے مشرف ہوا۔ مگر ہمارے سیدومولی حضرت میں میں افعام درکرسی ۔ "

(آیکظی کا از الد میمد حقیقت الدوت م ۲۷۱) "ان الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آئے معلوم ہوتا ہے کہ آئے معلوم ہوتا ہے کہ آئے مخترت مولی علیہ السلام کا ایش عامد وزیما کے اسلام کا ایش عامد وزیما کے اسلام کا ایش عامد وزیما کے ا

ان چاردن عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت ہو عضرت موی علیہ السلام کا پروز تھا ادران کی اجاع ہے ان میں فا ہو کر نبوت پانے والا تھا۔ اس طرح حضرت موی علیہ السلام نے بھی حضرت موی علیہ السلام کی اجاع سے نبوت موٹ علیہ السلام کی اجاع سے نبی ہوئے و پھر حضرت موی علیہ السلام تو خاتم التبدین ہوئے ۔ یعنی اپنی مہر سے انہوں نے بہت سے نبی ہوئے و پھر حضرت موی علیہ السلام تو خاتم التبدین ہوئے ۔ یعنی اپنی مہر سے انہوں نے بہت سے نبی بنا کرونیا میں جیسے ۔ وہ کی نبیوں کے لئے نبوت بخشے والے ہوئے اور کافی شار کے بہت سے نبی بنا کرونیا میں جیسے ۔ وہ کی نبیوں کے لئے نبوت بخشے والے ہوئے اور کافی شار کے بہت کے بیوں کے ایمان کیا۔

مرزا قادياني كي نبوت

مرزا قادیانی کی کتابیں و کھنے ہے خصوصاً ''ایک غلطی کا ازالہ' کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کا دعویٰ ہیے ہے تحضرت علیہ اور فدا تعالیٰ کی اطاعت کر کے نبوت حاصل ہوتی ہے اور فدا تعالیٰ کی اطاعت کر کے نبوت حاصل ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا مخضرت تعلیہ کی نبوت ہیں۔ مجمد میں اور آنخضرت تعلیہ کی نبوت ہیں۔ مجمد میں اور آنخضرت تعلیہ کا بالکل مغارت نہیں۔ میں وہی مجمد واحمد ہوں اور آنخضرت تعلیہ کا بالکل مغارت نہیں۔ میں فہی محمد واحمد ہوں اور آنخضرت علیہ کا بالکل مغارت نہیں۔ میں نے نبوت حاصل کی ہے۔ اس پر ہماری چند مقبی وہی مقبی اور مدینی کھڑکی ہے میں نے نبوت حاصل کی ہے۔ اس پر ہماری چند شقبی اس بالک

ا قال تو ید کدا گرصد یق سرت پر بے نبوت حاصل ہونی ہوتی تو سب بے اول حضرت ابو بھر صدیق کا حق تھا کہ وہ خود کو نی کہلاتے۔ کیونکہ صدیقیت شراصل آپ ہی ہیں۔ کین کوئی عابت نہیں کرسکتا کہ حضرت صدیق نے بھی کوئی ظلی یا پروزی یا مجازی یا تھی نبوت کا دعوئی کیا ہو۔ بلکہ وہ تو سب سے اقل مرک نبوت کی ہر کوئی کرنے والے تصاور سیجی دنیا اسلام جانتی ہے کہ جس قدر حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ تعالی اور آنخضرت الله کی اطاعت کی ہے۔ اس قدر اور کی بھی فرویشر نے اطاعت نہیں کی ۔ پس اگر اتباع سے نبوت حاصل ہوئی ہوتی تو سب سے پہلے وہ نبوت خاصل ہوئی ہوتی تو سب سے پہلے وہ نبوت کے حق وارتھے۔

س.... دوم يدكمرزا قاديائى فخودكها بكر بوت ويسى امر بركمين به - (ممانة البشرى مردة الاتنال بكسب البشرى مردة الاتنال بكسب البشرى مردة المتنال بكسب البيتة كما هو شان النبوة "العنى بوت اور محدثيت ووقول ويسى يزي بي كى كسب وغيره مرز ماصل بيس بوكتيل -

(چشری می ۱۳۸۶ این ج ۲۰ س ۱۳۵۵) "صراط الذین انعمت علیهم"

اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ جس فعل کو بیمر تبد ملا۔ انعام کے طور پر ملا لیعی محض فعل سے ندکی عمل کا اور یہ مرتبہ ملا۔ انعام کے طور پر ملا لیعی محض فعل سے ندکی عمل کا اور ایک مللی کا اور الدمی اور نوب سے معلوم ہوا کہ محد عمیت اور نبوت سب وہی امور ہیں۔ کبی چیزیں تبییں کہ اطاعت اور اتباع سے حاصل ہوا کریں۔

رویوں میں پیرے میں کہ مسلسل کا بھاتھ کی اور خدا کی اطاعت کی ہے؟ بلکہ شریعت کی پابندی کے لحاظ ہے تو مرزا کا نمبر قریباً قریباً صفر ہے۔ وہ توعمو ہارسوم کا بھی پابندر ہا۔ ایک تو وہ چزیں ہیں۔ جن کوازروئے شرع ٹابت کر سکتے ہیں کہ مرزانے ان کی اتباع نہیں گی۔ بلک قرآن وحدیث کی ان میں وہ خلاف درزی کرتار ہا۔ وہ امور تو بہت سے ہیں۔ مگر میرا مرکزی نظم مرزائیت کالٹر پچر ہے۔ اس لئے میں اس انتظار کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ مرزا قادیا ٹی نے کیا کیا خلاف اطاعت کیا؟ کیونکہ جو پیزیں خود مرزا کے ہاں کی ہوں گی۔ وہ زیادہ قابل قبول مخبریں گی۔

مرزا قادیانی خودلکھتاہے۔(همیدیراین احرید صدیقیم مدوران جام ۲۷۳) ''اس زلزلہ کے بعد جھے بار بارخیال آیا کہ یس نے بواگناہ کیا کہ جیسا کہ حق شائع کرنے کا تھا۔اس پیش کوئی کوشائع ندکیا۔''

> کرم خاکی ہول میرے بیارے ندآ دم زاد ہون ہول بشر کی جائے نفرت ادر انسانوں کی عار لوگ کہتے ہیں کہ بالائق نہیں ہوتا تحول میں تو بالائق بھی ہوکر یا کمیا درگاہ میں بار

(يرافين احمد صديقم ص ١٤ وزائن ١٢٥ س ١٢٠)

﴿ الْ الْمَدَاوَ الْمَاوَ الْمَدَّوَ الْمَدَّمِ الْمُعَيِّمُ وَالْدَيْنَ الْاعْدَائِيمَ مَا لَكَ جَوَابِ مِن مِرَّوَا وَنَ جَسَمَ ١٠٠٥ و مَعْمَالًا مِنْ الْمَدِيمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

( کتاب البرید ما شیم ۱۵۱ مزائن ۱۸۳۰) در میر ادالد صاحب این بیمش آبا کاجداد کرد بهای البرید ما شیری از البرید می این البرید البری البرید کا این البری البری البری البری مقد مات کرد به شیر البری آباد البری البری

ل كوكى بيند كهدو كديد قابل تاديل ب- كوتكدم زائ (مدد البشرى مساماشيد، فرائن عدم ١٩١١) مل المعام كريد المرائد من المعام كريد المرائد من المعام كريد المرائد الم

اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے گناہ درج ذیل ہیں کہ ایک تو خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وہی اس کوسالہا سال تک سے موجود قراردی رہیں۔ لیکن دہ قریباً ہارہ سال تک خدا کی کھلی کھلی وہی کی فلاف درزی کر کے آپ ہے گئی موجود ہونے سے اٹکار کرتا رہا۔ (اعباد احمدی میں بہزائن جوہ سال اس دوسرایی کم مرزا قادیائی نے برعم خود قرآن دورے دالہام خود کے کر کے قریباً ہارہ سال تک حیات کی کاعقیدہ رکھا جوالیک شرکہ عقیدہ تھا۔ (اعباد احمدی میں بہزائن جوہ سیاں) حالا تک جیول مرزایہ شرک عقیدہ تھا۔ (اعباد احمدی میں بہزائن جوہ سیاں) حالا تک بھول مرزایہ شرک عقیدہ سیار سال میں بہزائن جوہ سیاں) حالا تک بھول مرزایہ شرک عقیدہ ہے۔ (الاستعمام میں میں میں بہزائن جوہ میں۔ بیا

تیسرے بیک مرزائے خلاف تصریحات قرآنیا دراحادیث نبوید دخلاف اصول لفت یا علیم مرزا یاعیسی انی متوفیک الآیة کامعنی براجین احمد بیریس "بوری نعمت دینے دالا" کیا۔ حالا نکه بزعم مرزا اس کامعنی قرآن وحدیث دالہام ادر عقل دلغت کی روشنی میں" ارنے دالا" تھا۔

چوتھے یہ کہ بڑعم محمود قادیانی اس کا باپ قریباً ہیں سال تک فتم نبوت کا قائل رہا۔ حالانکہ قرآن دھدیث ہے فتم نبوت کا اٹکار ثابت ہور ہاتھا۔

یانچوال بیر کر برعم محود قادیانی اس کا باپ قریباً بین سال تک اپنی نبوت کا انکاری رہا۔ (ایک نبی کی نبوت کا محر کا فر ہوتا ہے)

یہ سکتے کہ سکتے ہے۔ جومرزائی لٹریکر میں سلیم شدہ ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ مرزائے فراوراس کے رسول کی اطاعت کر کے نبوت حاصل کی؟ پیاطا عت تھی یا بالکل النا عالمات کرر ہاتھا؟ چنانچے خوداس نے صاف (اعباز احمدی می بنزائن ن۱۹ میں ۱۱۱) میں لکھ دیا: '' میں نے خداکی کھلی کھلی وی کی مخالفت کی تھی۔''

لو پھرکون الٹی کھوپڑی والانسلیم کرے کہ مرزائے اتباع واطاعت سے نبوت حاصل کی؟ موائے اس کے کہ پرکہا جائے کہ جس طرح کی اطاعت مخالفت کے رنگ میں تقی۔ای طرح نبوت بھی وجالیت کے رنگ میں تقی۔

چوتے یہ کہ بروزی نبوت اور ظلی و تکسی نبوت کی اصطلاحیں بہت جمو فے مرحیان نبوت کی اصطلاحیں بہت جمو فے مرحیان نبوت کی اصطلاحیں ہیں۔ مرزانے بھی انہی کی احباع کی ہے۔

یا نجوی سرکر دا قادیائی نے خودکی ایک انجیا مکا بروز تابت کیا ہے۔ منسم مسیح زمان و من کلیم خدا منم محمد و احمدکه مجتبیٰ باشد اورکون سائی ہے جس کے نام پانے کامرزانے دعوی نیس کیا۔اب معلوم نیس کہ ہم اس کوکس کا پروزاور طل بجھیں۔ تخد قیصر پیش وہ خود کوئی کا پروز کہتا ہے۔ای طرح آئینہ کمالات اسلام میں بھی خود کو حضرت سے کا صحیح جائیں بجستا ہے۔اپ یا تو یہ کہیں کہ مرزا کا یہ کہنا کہ اصل پروز میں بالکل مغارت باتی نہیں رہتی۔(ایک غلطی کا ازالہ م ۲۲۳) پی تضن جھوٹ ہے اور یا یہ کہنا کہ میں فلاں فلاں نبی کا بروز ہوں، پی فلط ہے۔ کیونکہ اگر آئے خضرت مالی فی نبوتی فیر میں اورا کر حضرت سے مسیح وغیرہ کا بروز نیس ہوسکتا ہے۔ کیونکہ تشریعی اور غیر تشریعی نبوتی فیر میں اورا کر حضرت سے کا بروز ہے اور اس میں یہوع کی روح ہے۔ تو پھر آئے خضرت اللہ کا بروز نہیں ہوسکتا۔ ہمارے نرد یک سب غلط ہے۔

(الاعتلاء لمحترحيت الوق م ١٨٥ ما شير فرائن ج ٢٢ م ١٠٥) من سب انبياء كا خودكو كل محمرات مي المعاد الرسل "(ونى محمرات م الى خاتم الرسل" (ونى المتن م ١٨٥ فرائن ج ٢٣ م ١٠٥) "نـزلت سرر من السماء ولكن سريرك وضع فوق كل سرير"

(زول المسيح مل بزائن ج١٥٥ مل ١٩٠٥ فه ١٩٠١م) دليس چونكه ميس اس كا رسول يعنى فرستاده بول محري بغير كن من بي كريم خاتم الانبياء كا فرستاده بول مكر يغير كنى شريعت اور من ويو اور شع نام كم بلكداى في كريم خاتم الانبياء كا نام يا كراوراى ميس بوكراوراى كامظهر بن كرآيا بول-"

(زول المح ص ٢٩، خزائن ج٨١ص ١٣٤) " على مع موكود بول اوروبي بول جس كا تام

سرورانبیاء نے ٹی اللہ رکھا ہےاوراس کوسلام کہاہے۔'' دو البہے میں میں میں میں میں میں المان

(نزول اکسی می،۱۱۰۸، فزائن ج۱۵س،۳۱۰) "جیسا که وی تمام انبیاء علیم السلام کی حضرت آدم سے لے کرآ مخضرت الله تک از قبیل اضغاف وا طلام وحدیث النفس قبیل ہے۔ایسا بن یہ وی بھی ان شبہات سے پاک اور منزہ ہے اور اگر کہو کہ اس وی کے ساتھ جو اس سے پہلے انبیاء کو ہوئی تھی ، جوزات اور پیش کو کیال ہیں۔ تو اس کا جواب ہیہے کہ اس جگد اکثر گذشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ مجوزات اور پیش کو کیال موجود ہیں۔ بلکہ بعض گذشتہ انبیاء علیم السلام کے مجزات اور پیش کو کیال موجود ہیں۔ بلکہ بعض گذشتہ انبیاء علیم السلام کے مجزات اور پیش کو کیول سے پھی نسبت ہی تین اور نیز ان کی پیش کو کیال اور مجزات اس وقت محض بطور قصوں اور کہانیوں کے ہیں۔"

(نزول المع من ١٩، تزائن ج١٥ ١٥ ١٩٥) " وولد بس مراد ب جس عن بيشر كے لئے

يقني وي كاسلسله جاري بيس كوتكه وه انسانون پريفين كي راه بند كرتا ب-

ايكمشهورشبهاوراس كاازاله

مرزا قادیانی اوراس کی امت اپنے زعم میں الل اسلام پر ایک بہت بڑا شہر پیش کیا کرتے ہیں۔وہ یہ کہ اگر تبہارے خیال کے موافق صفرت کی علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آ ویں تو آنخسرت الفیقہ خاتم النبیین نہیں روسکتے ادر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بیاعتراض جھے پر بھی وارد ہوتا ہے۔لیکن اے مسلمانو! تم بھی اس اعتراض سے فی کمیش سکتے۔

(ایک غلطی کااز الدخیمہ حقیقت المنو ہ س ۲۷۵) پھرائی سٹے پرایک غلطی کااز الد بھی دعوی کرتا ہے کہ بٹس کیونکہ آئخ نفرت ملی ہے۔ کا بروز ہوں۔ گویا وہی ہوں۔ اس لئے میرے آنے سے شتم نبوت کی مہزمیس ٹولتی کیکن مصرت سے کے آنے سے نتمیت کی مہر ٹوٹ جائے گی۔ بیس جاہتا ہوں کہ آخر میں ان کے اس شہد اہیکا بھی از الدکرووں۔

الجواب ..... پہلے میں بیر عرض کردوں کہ ہمارے ہاں خاتم التبیین کامعنی کیا ہے۔ اس
کی وضاحت کے بعد کوئی شید ہاتی ندرے گا۔ ہم خاتم التبیین کامعنی بیر کرتے ہیں کہ نبوت کوشم
کرنے والا یعنی انبیاء کا شاراب بند ہوگیا ہے اور کوئی ایسانی نہ ہوگا جس کے آنے ہے انبیاء کی
تعداد شی اضافہ ہو۔ آپ ہو ہو گئے آئری نی ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کا شارزیادہ زیادہ ہوتا گیا۔ تی کہ
آئری نمبرز مانہ کے لحاظ ہے آئحضرت مالے کا نمبر شہرا۔ فرض کرد کہ آئحضرت مالے ہے بہلے
ایک لاکھایک کم چیس ہزار انبیاء لیہ السلام ہو چی تھے تو آپ ہو گئے گئے نے ہورے ایک
لاکھ چیس ہزار کی گئی پوری ہوگی۔ اب آپ تعلقہ نے آکر انبیاء لیہ السلام کے تعدادہ شارکو بینکر کر اس سے اخری سے اور کھی ۔ لیکن زمانہ کے لحاظ ہے ظہور آپ تعلقہ کا
دیا۔ اگر چہ آئخضرت مالے کی نبوت سب سے ادل تھی ۔ لیکن زمانہ کے لحاظ ہے ظہور آپ تعلقہ کا
سب سے اخری ہوا۔ اب کی فض کو آئخضرت مالی کے بعدا نبیاء میا بھین کے طلادہ آگر منصب
نبوت پرفائز کیا جائے ۔ تو پھراس کے آنے سے بھیٹا انبیاء کی جو انبیاء میا بھین کے طلادہ آگر منصب
پورایک لاکھ چوہیں ہزار اور ایک نبی ہوجائیں گے اور پہلے انبیاء کی جو گئی بند ہو چی تھی وہ بندنہ
ہوگی اور اس تعداد پرزیادتی ہوجائی اور پہنے نبیاء کی نبوت کے منانی ہوگا۔

ہوگی اور اس تعداد پرزیادتی ہوجائی کی اور پہنے نبیاء کیا نہ ہوگا۔

اب اس معنی کے بعد میں عرض کروں گا کہ حضرت کے علیہ السلام اگر آنخضرت میں اللہ اللہ اللہ تخضرت اللہ اللہ اللہ تخضرت اللہ اللہ تحضرت اللہ تحصرت کے بعد دوبارہ نہیں اگر خطر اللہ تحصرت کے علیہ السلام کا شارتو پہلے ہو چکا ہے۔ اب دہ دوبارہ نہیں۔ اگر بالفرض سہ بارہ بھی آ جا کیں یا جا لیس سال نہیں بلکہ اس سے زیادہ سال بھی ان پردی ہوتی رہے۔

اس سے بو در بالفرض اگر تمام انبیاء کرام میہم السلام سابقین بھی دوبارہ آجا کیں۔ تواس سے متم شوت اور خاتم النبیین کے منبوم میں کسی تم کی خرابی شہوگ کے تکدان سب انبیاء کرام میہم السلام کا ثمار پہلے ہو چکا ہے۔ اب ان کے دوبارہ آئے سے سابقہ تعداد میں کوئی اضافہ نہ ہوگا اور آخری نی اور خاتم النبیین بھی آئے ضرب میں ہیں ہیں میں گے۔ کیونکہ ظبور کے لحاظ سے اور زمانہ کے لحاظ سے آخری نمبر پر آئے ضرب میں نبوت عطاء ہوئی ہے۔ آپ میں اس کے بعد کسی کو ثبوت عطاء نہ ہوگی۔ اس مغبوم کو ہمارے علاء الل اسلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

(تغیرروح الحان م ۱۳۵۳) "انقطاع حدوث وصف النبوة فی احد من الشقلین بعد تحلیته علیه الصلوة والسلام بها فی هذه النشاة "یخ اس عالم ظهورش آنخفر تعلقه کمنعب نبوت سے متاز ہو کیئے کے بعد کسی نی کو وصف نبوت سے نہ نوازا جائے گا۔

(تغیرمدادکمن ۲۱۱) فضاقه النبیین آخر هم یعنی لاینبا احد وبعده "
مطلب یہ کہ تخفرت اللہ کے بعداب کی کوئی نوت حاصل نہ ہوگ ۔ کوئکہ آپ آخری نی
بیں لیعن آپ کا نمبرز مانداورظہور کے لحاظ ہے، سب سے آخری نمبر ہے۔ اگر چدذاتی طور پر آپ
مرکز نیوت بیں اورا قل الانبیاء بیں۔

پس حاصل جواب یہ ہوا کہ آ مخضرت کی بعد دھرت سے علیہ السلام کے دوبارہ آنے سے انبیاء کرام علیم السلام کے فارش کوئی فرق نہیں آیا۔ جو تعداد انبیاء کرام علیم السلام کی بوت کو بہتے ہوئی وہی باتی رہے گی لیکن مرزا قادیا نی یامسیلہ کذاب یاان جیسے اور دعیان نبوت کی نبوت کو مخص سلیم کرنے سے خاتم النبیین اور ختم نبوت کا منہوم بالکل جُڑ جائے گا اور جو شارانبیاء کرام علیم السلام کا پہلے ہو چکا ہے۔ اس پر یقینا اضافہ کرنا ہوگا۔ کوئکہ مرزا قادیانی اوراس کے یاران طریقت تمام معیان نبوت کا پہلے اعدادش شار نہیں ہوا۔ ابداوہ پہلے نمبروں پرزائد ہوں کے۔مثل طریقت تمام معیان نبوت کا پہلے اعدادش شار نہیں ہوا۔ ابداوہ پہلے نمبروں پرزائد ہوں گا۔ دیا تھی اوراس کے اور آخری شہر پھر مرزا قادیانی کا ہوگا۔ وہی خاتم الانبیاء مخم ہے۔ گا۔

نعوذ بالله!اس اجمالى عرضداشت سے مرزائے آنے سے فتم نبوت كے مفہوم كا بگڑ جانا اور حفزت مسئ كے دوبارہ آنے سے مفہوم خاتم النبيين ميں كوئى فرق نه پر نابالكل روز روثن كى طرح واضح ہو چكا ہے۔ خال صعدالله على ذالك!

ہاں! ایک چزرہ جاتی ہے کہ شاید کوئی مرزائی کہدو ہے کہ صاحب مرزا قادیائی کیونکہ
ایک بروزی نی ہے اور دہ فیر متفل نی ہے۔ اس لئے اس کے آئے سے ثار و تعداد میں اضافہ
نہیں ہوگا۔ توبیہ باطل ہے۔ کیونکہ انبیاء کی تعداد میں تشریعی اور غیر تشریعی سب شامل ہیں۔ چنا نچہ
باقر ارمرزا قاویائی حضرت ہوشع علیہ السلام یا حضرت میں علیہ السلام بروزی یا غیر تشریعی نی اور
دوسرے نی کے تبع تقے۔ توان کے آئے سے کیااضافہ نہیں ہوااوران کے آئے کو انبیاء کرام علیم
السلام کا آنانہیں سمجھا گیا؟ یقیباً ان کو تعداد میں شار کیا گیا اوران کو بھی انبیاء کرام علیم السلام کی گنتی

ایک اورشبہ مرزائیوں کی طرف سے پیش ہوا کرتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی شریعت کی خدمت کے لئے تو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لایا کرتے تھے۔اب اس امت بیل بھی اگرانبیاء علیہم السلام تشریف ندائیں تو آپ کی امت خیرامت اور بہترین امت ندرہے گی۔ الجواب ..... یہ بھی ایک جھٹ دھوکہ دہی ہے۔اق لتو اس لئے کہ شہادۃ القرآن مولفہ قادیانی کو پردھوتو اس بیس مرزا قادیانی کلمتا ہے کہ پہلے انبیاء کے بعد تو خدمت دین کے لئے انبیاء کرام غیر تشریعی آپ نہیں آپ کیس تشریعی آپ نہیں آپ کیس کے۔البتہ خلفاء آتے رہیں گے اور مجددین کا دقا فرقا ورروورہ ہوتارہ کا تو تنہارامرزا قادیانی سے۔البتہ خلفاء آتے رہیں گے اور مجددین کا دقا فرقا ورروورہ ہوتارہ کا تو تنہارامرزا قادیانی بھی اس کا جواب دے چکا۔

ٹانیا بیک اگر آ مخضرت اللہ کی امت میں علماء دمجددین ہی دہ فریضہ ادا کردیں جو دیونی کی امت خیرامت ہوگی ادراس و

میں امت مرحومہ کی افغلیت ثابت ہوگی۔ کیونکہ اوٹی درجہ کے لوگ اعلیٰ ورجہ والے حضرات کی ڈیوٹی اوا فرمارہے ہیں۔سواس میں آنخضرت ملک یا آپ کی امت کی کوئی مٹک نہیں بلکہ زیادہ عزت ہے۔

اقوال بزرگان دين كاجواب اجمالي

مرزائی لوگ بساادقات ملاعلی قاری دھنے اکبر دغیر ہم کی عبارتیں پیش کیا کرتے ہیں۔ جن کا ماحصل مرزائیوں کے خیال بیل بیہ ہوتا ہے کہ نبوت تشریعی بند ہے اوراس کا مفہوم مخالف مرزائیوں کے ذعم میں بیہ وتاہے کہ نبوت غیرتشریعی جاری ہے۔

جواب اس کابیہ ہے کہ بقول مرزامحود قادیانی مسلمانوں کاعقیدہ بی تھا کہ نبوت صرف تشریعی ہی ہوتی ہے۔ (دیکمونشیقت المدی میں استرا ۱۲۳،۱۲۲) تو ہم بیکہیں کے کہ بقول مرزامحود قادیانی الل اسلام کے نزدیک صرف ایک ہی نبوت تھی۔ لیعنی تشریعی تو گویا کوئی نبوت جاری نہوئی۔

عبارت (حقیقت النو تا سال ۱۳۳۱،۱۳۳۱،۱۳۳۱) یہ ہے کہ: "نی کی و اتعریف جس کی رو سے آپ اپنی نبوت سے الکار کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے کہ نبی وہی ہوسکتا ہے جوکوئی نئی شریعت یا مجھلی شریعت کے بعض احکام منسوخ کرے یا یہ کہ اس نے بلاواسط نبوت پائی ہواور کسی دوسرے نبی کالمتی شہوریہ تعریف عام طور پرمسلمانوں میں مسلم تھی۔"

آخري گزارش

کونکہ پس نے شروع میں عرض کیاتھا کہ میری تمام تر توجہ مرزا قادیانی کے اقوال و تحریرات کی طرف رہے گا اور وہی میرے اس رسالہ کا مرکزی نظر ہوگا۔ اس لئے بہت ی جگہوں بس میں نے کی حدیث یا آیت قرآنے کیا اصلی اور سمجھ منہوم واضح کرنے کی طرف کم توجہ کی ہے اور بطر نین تسلیم مرزا قادیانی اور اس کی امت کے مسلمات پر ہی قناعت کرکے گفتگو کرتار ہا ہوں کوئی صاحب یہ نہ بھولیں کہ بس نے مرزا نیول کی تحریفات پھی کا فیصلہ صادر کردیا ہے۔ والعیاذ ہاللہ! امت مرزا کی ہے گئے

کیونکہ بیل مرزا قادیانی کومرند کا فردائرہ اسلام سے خارج ادرموجودہ زمانہ کا دجال سجھتانی وں۔اس لئے بیس نے کہیں بھی مرزا قادیانی کوادب اور تعظیم کے الفاظ سے یا ڈئیس کیا۔ کیونگذآ ج تک آپ بھی ادرائل اسلام بھی مسیلہ کذاب کو یا اسودعنسی کویا ان جیسے دوسرے مدھیان نبوت کو بھی ادب و بھریم کے لفظ سے ذکر ٹیس کیا کرتے۔ بھی کی نے بیٹیس کہا کہ جناب حعرت مسیلہ کذاب معاحب ہوں ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لئے جھے بھی اپ عقیدہ کے لحاظ سے معذور سمجھا جائے۔ البتہ تمہارے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اتنا ضرور کیا ہے کہ نہ تحقیر کی لفظ سے یاد کیا ہے نہ تعظیمی الفاظ سے ۔ یہ بھی صرف اس لئے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو تھیں نہ لگے اور خواہ تو اور آپ اشتعال میں آ کرمیر سدسالہ کو بی ہاتھ سے مجھینک کرایک سے راستہ کے مطالعہ کو ترک نہ کردیں۔

خرائديش ..... محدج اغدر اول مدرم ميركوجرانواله .... ١٩٥٥ ١٣٠٠

صدق وكذب مرزا قادياني

(الاستخاص ٢٢ فراس ٢٢٣) "والمومن الكامل هوالذي رزق من

هذه النعمة على سبيل الموهبة. الخ "

ر حقیقت الوقی ص ۱۲، فزائن ج ۲۲ ص ۱۲ سویس فی فدا کے فضل سے نہ اپنے کی اور سے اس فعد اے فضل سے نہ اپنے کی ہمرے اس فعت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کودی میں۔ الخے۔

(قریب مندس ۲۷، براہن احمدیر ۲۵۲،۳۱۳ عاشی نمبراا جدید)'' وحی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدا تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ کسی عامل کاعمل نہیں ۔ الخ ۔

نیز مرزا قادیانی نے کمال اجاع بھی کیا کیا تھا؟ بلکہ بڑعم خود حیات سے اور ختم نبوت میں بعداز الہام میں سال تک جتلار ہا۔ توبیاتو الٹاراستہ اختیار کرر ہاہے ند کہ اجاع۔

(حقیقت الوی عاشیرص ۱۵ فزائن ۲۲۲ ص ۱۵۳) "بہت سے لوگ بیر بوعوے میں نی ا کا نام من کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔جو پہلے زیانوں میں براہ راست نبیوں کولی ہے۔لین وہ اس خیال میں خلطی پر ہیں۔الخ" س..... بعض اوقات مرزایا مرزائی آ تخضرت المقاویل "یا" لقد لبثت فیکم عمرا من کرتے ہیں۔ مثاراً "لو تعقول علینا بعض الاقاویل "یا" لقد لبثت فیکم عمرا من قبله وغیرهما "کین یہ جی غلط ہے۔ کوئلہ مرزا خودقائل ہے کہ جھے اس معیار پرمت دیکھو جس پرا تخضرت المقافی مہوع ہیں۔ (دیکھو جس پرا تخضرت المقافی مہوع ہیں۔ (دیکھو آئینہ کالات اسلام س ۲۳۳، غزائن جھ مہم ۱۹۳۳ ہواں اور آتخضرت الله مرایاں اس کے جو شور ایر اور کتاب الله برایمان لاتا ہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک تم کی نامجی ہے۔ کوئلہ انبیاء اس لئے آتے واراس کے فرمودہ پراور کتاب الله برایمان لاتا ہے۔ اس کی آزمائش انبیاء کی آزمائش کی طرح کرنا ایک تم کی نامجی ہے۔ کوئلہ انبیاء اس لئے آتے ہیں کہ ایک آئی دین سے دوسر اقبلہ مقرد کروائیں۔" سیس کی آزمائش کی طرح کرنا ایک تم کی نامجی ہے۔ کوئلہ انبیاء اس سے دوسر سے دوسر سے دین میں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسر اقبلہ مقرد کروائیں۔" سیست سال (اربین نبر سم سہ بڑائن جام سام) یا جیس سال (اربین نبر سم سہ بڑائن جام سام) یا جیس سال (اربین نبر سم سہ بڑائن جام سام) یا جیس سال (اربین نبر سم سہ بڑائن جام سام بڑائن جام سے دوسر اقبلہ کی اور کی بیت سال (اربین نبر سم سے بڑائن جام سے دوسر الاقباد یا ہوائو اس کا اول و دی جواب کہ بیآ تخضرت المقبلہ کے لئے ہو کیے تالج ہوکر یہ معیار پیش کرسکا ہے۔ نیز تیر سے جواب کہ بیآ تخضرت المقبلہ کے لئے ہو کی تناف ہے۔

(آئینہ کمالات اسلام ۱۳۵۰ فرزائن ج۵ ۲۵ ۱۵ طبع اول) میں بارہ برس لکھے ہیں۔ مشلہ (شہادة القرآن م ۱۳۷۰ کی ہیں۔ مشلہ (شہادة القرآن م ۱۳۷۷ کرزائن ج۲ سال ۱۳۷۱) اور (نشان آسان ۱۳۳۸ فرزائن ج ۱۳۸۳) میں وس سال اور (سراج منیر ص ۲ فرزائن ج ۱۳ ص ۲۲ میں ۲۵ سال اور (تقدیم کرد ویس ۲۱ واربیمن فبر ۲۵ سال اور (تقدیم کرد ویس ۲۱ واربیمن فبر ۲۵ سام فرزائن ج ۲۲ ص ۲۲ میں ول پراعتبار کیا جائے ؟ جول جول جول جول جو بردهی تو بھی میعاد بردها تا گیا۔

 ہے سے موجود بناتی رہی لیکن ش اس کونہ بھے سکا تو پھر تیرادعویٰ کہاں ہوسکتا تھا؟

(دیکوهیمرزول ی اباره برس تک جوایک دانده از ایم برای در این جه اص ۱۱۱) دیم می تقریباً باره برس تک جوایک زباند در از به بالکل اس بے بخبراور عافل دہا کہ خدا نے جھے بوی شد دم سے براجین شرکتے موجود قرار دیا ہے، الخے ، تو دحویٰ تو فرع علم کی ہے ۔ جبکہ تجھے علم بی نہیں تو پھر دعویٰ کیے؟

عافی مرز انے لوتقول میں جو کہ شرا تکا خود بیان کی ہیں، دہ بھی اس میں نہیں پائی جا تیں۔ (دیکوهیمر تحد کولا دیم میں اور تی دائل می اس میں نہیں پائی جا تیں۔ (دیکوهیم تحد کولا دیم میں اور تی براور تی دائل می بازی کی جوائل کرتا ہے اور تم پر قابت ہوجائے کہ دی اللہ پانے کے دعویٰ پر ۲۳ میں کا مورش اللہ ہونے کا دعویٰ اس کی شائع کردہ عمر کر درگیا اور دہ متو از اس عرصہ تک دی اللہ پانے کا دعویٰ کرتا رہا اور دہ دعویٰ اس کی شائع کردہ تحریوں سے جادراس مرت میں اخر تک بھی خاموش ندرہا اور نداس دی ہی اخریک بھی خاموش ندرہا اور نداس دعویٰ سے دست ہروار ہوا ، الخے ''

و (جگ مقدس ۱۷۰ نزائن ج۴ س۱۵۱) ' میرا نبوت کا کوئی و گوئی تیں۔ یہ آپ کی غلطی ہے ۔۔۔۔۔کیا بیضروری ہے کہ جوالہام کا دعو کی کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے ۔۔۔۔۔اوران نشانوں کا نام چڑ ہ رکھنا تی نہیں چاہتا ۔۔۔۔ بلکہ کرایات ہے، الخے'' اور نیز مرزائے سے موعود ہونے کے دعو کیٰ ہے بھی الکارکیا۔دیکھو (ازالہاد ہام ص ۱۹ نزائن جسام ۱۹۱)

''اس عاجزئے جومثیل موجود ہونے کا وجوئی کیا ہے۔جس کو کم ہم لوگ موجود خیال کر پیٹھے ۔۔۔۔۔ بیس نے بیددعوئی ہرگز نہیں کیا کہ بیس سیح ابن مریم ہوں۔ جو محض بیدالزام میرے پرلگا دے وہ سراسر مفتری اور کذاب، الح'' تو جب تو نے اٹکارکیا ہے اور اپنے دعویٰ پر جمانہیں رہا تو (ضمیر تخذ کوڑویں ۱۲، فزائن ج ۱۲ ۸۵۰) والی شرائط تجھوش ندیائی گئیں۔

رابعاً بقول مرزابشرالدین خلیفه فانی دعوی نبوت تو ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۰ء کا ہے۔ (دیکموحقیت المعوۃ ص۱۲۱) اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کا مسئلہ آپ پر ۱۹۰۰ء یا ۱۹۰۱ء میں کھلا ہے اور چونکہ ایک غلطی کا ازالہ ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا ہے۔ جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان ہوے زور سے کیا۔۔۔۔۔ آپ نے تریاق القلوب کے بعد نبوت کے متعلق عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔ یہ بات ٹابت ہے کہ ا ۱۹۹۰ء سے پہلے کے وہ حوالے جن بی آپ نے نبی ہونے سے الکار کیا ہے ہمنوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑنی خلط ہے ، الخ ۔ تو اس لحاظ سے مرزا کی نبوت کو کل قریباً چھرسات سال ہوئے۔ کیونکہ مرز ۱۹۰۸ وئی بیس مرکبیا اور ۲ سال نبوت کا دعویٰ تو بقول مرز االٰہی پخش کا بھی ہے۔ کیا اس کوچھ سال دعویٰ نبوت موسویہ بیس مرزایا مرزائی صادق خیال کرلیں مے ؟

ويكمو (تتر حقيقت الوي ص٥٠ افر ائن ج٢٢ ص٥١) "بإبوالي بخش في اينا نام موى ركها

فا\_''

(تمتر حقیقت الوی ص ۱۱۱، فزائن ج ۲۲م، ۵۵) "اس کتاب کی تالیف سے ۲ برس بعد فوت ہو گئے، الخ \_"

۵..... اورلیمش اوقات مرزایا مرزائی آیت کسف لبشت فید کم عسوا من قبله افلا تعقلون "کویش کیا کرتے ہیں کرمیری پہلی زعرگی و یکھو۔

تواس کا جواب بیہ کدہ پوری واقفیت سے بیس تکھا گیا تھا۔ جیسے کہ مولوی محرصین بنالوی خوداین (اشاعت المندج نبر۵اس۸) میں تحریفر مارہے ہیں۔

" جوث بولنااورد موکردیتا آپ کاایاوصف لازم بن گیا ہے۔ کو یاوہ آپ کی سرشت کا ایک جزے۔ نوالف برائین احمد یہ کے پہلے آپ کی سوائے عمری کا من تفصیل علم نہیں رکھتا۔ محمرز مان تصنیف برا بین سے جوجوٹ بولنا، دموکردیتا آپ نے اختیار کیا، الخے''

ادر (آئیند کمالات اسلام می اسطیع اول ، فرائن ج دمی اسد، میں مولوی محر حسین بنالوی کا قول تق کمی کا میں تفصیل علم بنالوی کا قول تق کمی کا میں تفصیل علم

جیس رکھتا تھا۔ گرزمانہ تالیف براین احمدیہ سے جوجھوٹ بولنا دھوکہ دینا آپ نے افتیار کیا ہے ....علی الخصوص ۱۸۹۰ء سے جب سے آپ نے سے موجود ہونے کا دعویٰ مشتمر کیا ہے ..... آپ کا یکی حال رہا ہوگا ، الخ۔"

''اس کی کوریوں ہے جمیس پوری دا تفنیت کیس میں۔اس کئے اجازت میج وی تعی۔اب السی تحریروں کی جاک کرنا چاہیے ،اللے۔''

ایسے بی ڈاکٹر عبدائلیم کے متعلق (ادھرہ کا لمص ۲۰) ڈاکٹر عبدائکیم نے ایک تغییر کئمی اسے بھی ایک تغییر کئمی متعلق درائے اس کی نسبت پہلے اپنی بیرائے شائع کی میں میں میں بیان ہے۔ مائے شائع کی درنہا ہے۔ میں میں بیان ہے۔ لگات قرآنی خوب بیان کئے ہیں۔ ول سے لگل اور ولوں پراثر کرنے والی ہے، الخے۔''

پردوسری جگهانداند و اکر عبد انجیم کاتفوی می بوتا او مجمی تغییر کلفتے کا نام ندلیتا کیونکہ و اس کا الل جین کا بری علم کا پھر حصہ و اس کا الل جین ایس کا اللہ جین کا بری علم کا پھر حصہ ہے۔ اوا سے بی مولوی جی حسین بٹالوی نے براین احمد بیکود یکھا ہوگا اور تقید کردی ہوگ ۔

علادہ ازیں جولوگ مرزائے پاس رہے دہ اس کے ش میں بہت بوی گوائی دیتے ہیں۔ (دیکمونتر حقیقت الوق میں۱۵۲٬۱۵۳، نوائن ج۲۲می،۵۹۱،۵۹) میں رسالہ شیر چینک کے منتظم د ایڈیٹر کے مرزا قادیان کے تق میں جوالفاظ ہیں، دہ دیکمو۔

اور جنب اس خول کی زندگی کے بعداس کا پیک سے مابقد پڑا۔ تو حال یہ ہے کہ دھوکہ بازیوں میں مرز الگا ہوا ہے۔ ایک ہی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ براہین احمہ یہ کے پیاس مصرشائع کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ محرصرف پاٹی مصے شائع کر کے کہا کہ پاٹی اور پیاس میں کیا فرق ہے۔ صرف آیک نقطہ کا لہذا بچاس والا وعدہ پاٹی میں پورا ہوگیا۔ (دیکمو دیاچہ صدیقی براہین میں عافز ان محاسم اس مال دیکھو کیا۔ (دیکمو دیاچہ صدیقی براہین میں عائد کا ادادہ تھا اور چونکہ بچاس اور پاٹی کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے پاٹی صول سے دہ دعدہ بورا ہوگیا۔''

تنن سوولاً کل اوعده کمیا که براجین می ذکر کردن گار گرصرف دوشم کی دلینوں پر اکتفاء کر دیا۔ (دیکھو براجین احدیم ب، نزائن جاس ۲۲)''اور کتاب موصوف میں تین سومضوط اور محکم عقلی دلیل سے صدافت اسلام کوئی الحقیقت آفتاب سے بھی زیاد وروش و کھلایا گیا۔''

(دیباچہ صدیغیم ص۵، فزائن ج۱۹ص۲) میں نے پہلے ارادہ کیاتھا کہ اثبات حقیقت اسلام کے لئے تین سودلیل برابین احمدیہ میں کھوں لیکن جب میں نے فورسے و یکھا تو معلوم ہوا کہ بیددوشم کے دلائل بزار ہانشانوں کے قائم مقام ہیں۔''

ادر لطف بیر کر بھتیں لوگوں سے برا بین کی پیٹی دصول کرنی تھیں۔ گر ۲۳ سال تک اس
کوشائع ندکیا۔ (دیکمود باچرصہ بیم س)، ٹزائن جا اس)، کھر تخیینہ ۲۳ سال تک اس کتاب کا چھپنا
ملتوی رہا .....ادر بہت سے لوگ جواس کتاب کے خریدار تھے۔اس کتاب کی بحیل سے پہلے ہی
دنیاسے گذر محنے۔

اورلوگ قیمتوں کا مطالبہ کرتے تھے اور مولوی ٹورالدین نے لکھا بھی کہ میں لوگوں کی ایک اور کو کی اور کو کی ایک کے میں لوگوں کی ایک کردوں۔ مگر اس کو بھی والیسی کی اجازت نہ وی۔ (دیکھو نیخ اسلام میں ۱۲، خزائن جسم میں ۲۷)''اگر خربدار براہین کے لوقف طبع کتاب سے معنظرب ہوں تو جھے اجازت فرما ہیئے کہ یہ اونی خدمت بجالا کا کہ ان کی تمام تیمت اوا کردوا ہیئے یاس سے والیس کردوں۔''

حالاتکه پیقی قیمتیں لینے کی کوئی ضرورت نہتی کے کوئکہ مصارف طبع ۹ ہزار رو پیرتھا اور مرزا کی جائیدادوں ہزار کم از کم تھی۔(دیکھو براہن احدید می جزائن جام، ۲۴۰)''کتاب براہین احدید کی تیاری پر ۹ ہزار رو پیپٹر چ آتا تھا۔''

اور برابین سے غرض بھی تجارت نظی۔ دیکھو (برابین احمدیس و بنزائن جام ٢٩) " ب

کھتجارت کا معاملے نیس ادر مؤلف کو بجز تائیددین کے سی کے مال سے بکھ غرض نیس۔"

تو پھر بیسب بددیا تی نہیں اور نوگوں کے مانوں پرڈا کرڈ النائیں تو اور کیا ہے۔اس کے بعد کی زعرگی بھی ہمارے سامنے ہے کرسلطان محود مولوی ثناء الله ومولوی محرصین وڈاکٹر عبدا تھیم دمجری بیکم وعبداللہ آتھم وغیرہ سے مقابلہ کر کے خود مرز افیل اور ٹاکام رہا۔ بیساری مرز ا کی زعرگ ہے جس کو کلفد لبشت فیکم عمد ا'' کرکے پیش کرنا چاہتا ہے۔

۲..... نیز مرزاخود کہتا ہے کہ اگر میری ہاتیں اللہ کی طرف سے نہ ہوتیں توان میں تناقشات و اختلافات ہوتے۔(دیکم وهیقت الوق می ۲۰ ابزائن ج۲۲می ۱۰۸)

"لوكان من عندغير الله لوجدتم فيه اختلافاً كثيراً"

اب اس معیار پر ہم مرزا کو پر کھتے ہیں کہ اس کے کلام میں ہزاروں تناقشات و اختلافات موجود ہیں۔ (دیکموظیقت افغات کا فات موجود ہیں۔ (دیکموظیقت الوی می ۱۲۸،۱۲۸ میں بنتائش موجود ہیں۔ (دیکموظیقت الوی می ۱۲۸،۱۲۸ میں بیتنائش کی ۱۲۹،۱۲۸ میں بیتنائش کیوں پیدا ہوگیا سواس بات کو توجہ کر کے جمع لوکہ بیای تتائش کا تناقش ہے کہ جیسے براہین احمد بیش میں نے یہ کھما تھا الساس تناقش کا بھی بھی سبب تھا والح ۔ "

اور (معیر مزول میج ص۸، فرائن ج۱۹س۱۱)''ان دونوں تناقض مضمونوں کا ایک علی کاب میں جمع ہوما ادر میرااس دفت میچ موتود ہونے کا دعویٰ نہ کرنا۔۔۔۔۔اس لئے میں نے ان تناقض ہاتوں کو براہین میں جمع کردیا۔''

(ایام السلح ص ۱۱ مرزائن ج۱۸ مرد) "میرا اینا عقیده جوش نے براین احدید ش تکھا۔ان الہامات کی منظاءے جو براین احدید میں درج ہیں۔ مرز کافیض پر اہوا ہے۔"

ادر مرزا کا خود فتو کی جومناقش الکلام کے تق میں ہے۔ ملاحظہ کرنو ( عاشیہ ست بیکن ص ۲۹، خزائن ج ۱۰ ص ۱۱۳)'' پر لے در ہے کا جاتل جوا پنے کلام میں متناقش بیا نوں کو جمع کرے اور اس پر اطلاع ندر کھے''

است بین صدیم از انسان کی است بین صدید اور انسان کی سے اور عقل منداور صاف ول انسان کی کلام میں برگز تناقش نیس بوتا بال اگر کوئی پاگل یا مجنول یا ایسامنافق بوک خوشامدے طور پر بال میں بال ملاد بتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقش بوجاتا ہے۔''

ست بین م ۱۳ بزرائ ج ۱۰ س۱۲۰ ان الم رب کدایک دل سے دو متناقض با تیل جین الک کا برب کدایک دل سے دو متناقض با تیل جین الک کہلا تا ہے یامنانی ۔''

(یرابین ص ۲۸۵) ایک سراسیمه اور مخبوط الحواس آدمی کی طرح الیی تقریر بے بنیاد اور تناقض کی ہے، الخ ۔ و (هم مدهد بنجم ص الا بنزائن ج ۲۱ ص ۲۷۵) "اور جموٹے کے کلام میں تناقض ضرور موتا ہے۔"

(الالدادام ص عدد غير الله المرام ص عدد غير الله المحددة م فيه اختلافاً كثيراً"

حقیقت الوق ص۱۸۴ نوائن ج۲۲ ص۱۹۱)''اس فض کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالیت ہے کہا لیک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام ش رکھتا ہے۔''

(المهام المقم ١٨٠ فراكن ١٥ الرابينا) "تسلك كلم متها فتة متناقضة لا ينطق

بها الاالذي ضلت حواسه وغرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين"

آب اس کے بعد ہمیں نتا قضات پیش کرنے کی ضرورت نیس خوداس کے اقرار سے نتائغ است ہود ہیں۔
تتائغ ابت ہادراس کے قاوئ بھی ایسے فض کے لئے اس کے کلام میں موجود ہیں۔

کے سست نیز مرز اکہتا ہے کہ صلح و مامور کے مقائد درست ہونے چاہئیں لیکن مرز ا کے اپنے عقائد درست نہ تتھے۔ (دیکھو براہین احمد میں ۵۰ انزائن جاس ۵۵)'' جب علت عائی رسالت اور
عقائد درست نہ تتھے۔ (دیکھو براہین احمد میں ۵۰ انزائن جاس ۵۵)'' جب علت عائی رسالت اور
پیٹیمری کی مقائد حقد اورا عمال صالحہ پر قائم کرنا ہے تو پھراگر اس علت عائی پر نبی لوگ آپ ہی قائم شہول تو ان کی بات میں اثر ہوگا۔''

( م ۲۰۱۰ نزائن ج ام ۹۷) ' کهی جب تک ایک نفس کو برختم کی نالائق بالول سے تنز ه تا م حاصل نه موجائے ۔ تب تک وه نفس قابلیت فیضان وقی کی پیرائیس کرتا اور اگر تنز ه تا م کی شرط نه موتی اور قابل اورغیر قابل بکسال موتا تو ساراجهال نبی موجا تا۔''

(ص ۳۰۳، ترائن ج اس ۳۵۳) "دوالي لوگ بوت بير جن كے سچاور پاك عقائد بول اور جو سچ فد بب پر تابت اور متقم بول \_"

(س ۱۳۷۷ ماشی نمبر ۱۳۰۳ ماشی نمبر ۱۳۰۷ کا از ال جمله ایک عصمت بھی ہے۔ جس کو حفظ البی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لغزش بھی ہوجائے تو رحمت البیہ جلدتر ان کا تدارک کر لئی ہے ہے۔ بھی سے سنلہ میں جتلار ہا۔ جس کو وہ شرک عظیم اور گئی ہے۔ بھی سنلہ میں جتلار ہا۔ جس کو وہ شرک عظیم اور کئی ہے۔ بھی سنلہ میں جرائی مدورائ سے مرد ائن جوایک کفر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زماند دراز ہے۔ بالکل اس سے بے جراور عافل رہا کہ خدانے جھے بوی شدو مدسے برابین میں سے موجود قرار دیا ہے اور میں معزرت عیلی کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گزر کئے موجود قرار دیا ہے اور میں معزرت عیلی کی آمد ثانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔ جب بارہ برس گزر کے

تبده دنت آكيا كيير يرامل حققت كمول دى جائے-"

و (حققت الوق ص ٣٣٨ ماشيه فزائن ج٢٢٥ ما ١٥٥) (جيسا كه مل في برابين احمريه مل الاستال المرس المرسية على الإستاد الوق ص ١٩٣١،١٩٢، الما عقيده بعى طا بركرديا كيسيلي آسان سي آف والاسب "و ( ترحقت الوق ص ١٩٣١،١٩٢، لمن مل محمد سكته موكه على في يهل اعتقاد كونيس جهور اتفار جب تك خدا تعالى في روثن نشانول اور كل كل الهامول في ساتونيس جهر ايا اور بيد حيات مي كاعقيده شرك وكفر ب "

(دَيَمُوالا مَتَاءُ ١٣٥، ٢٥٠ مَرُا أَنَ ١٣٥ م ١٣٥ الله عزول عيسى بعد موته فما معنى فلما توفيتنى ياذوى الحصاة اتكفرون بكتاب الله بعد ايمانكم "اور (الا متحاءُ ١٣٥٠ م ٢٠٠٠ أن فمن سوء الادب أن يقال أن عيسى مامات وأن هوا لا شرك عظيم"

(ازالداد بام ۱۷۰۸،۹۹۱) (لیکن بم الی تغلیمات کو (حیات سے) جوعش اور تجربداور طبعی اور فلف سے بعکی مخالف اور نیز ہمارے نی الله کی طرف سے ثابت نہیں ہوسکتی .....تعلیم یافتہ لوگوں میں ہرگڑ کھیلانہیں سکتے۔ "تواس مسئلہ میں مرز اکاعقیدہ ورست ندر با۔

۔ پھر مرزائے خود بی برا مین احمد بیش کھھاہے کہ انبیاء کی کے شاگر ڈبیس ہوتے۔ (دیکمو برائیں احمد بیس کے مشاگر ڈبیس ہوتے۔ (دیکمو برائیں احمد بیس کے آئیں بی برائیں احمد بیس کے آئیں بیس المجان اس کے مرزا تادیائی کے آئیں بی تعلیم اور تادیب فرما کرائے فوض قدیمہ کا نشان طاہر فرمایا۔ "بخلاف اس کے مرزا تادیائی کہ کئی استاذ میں۔ (دیکمو حققت الوی سم میس مرزا تاریک کا بیس سبقاً برسی تحسیس، الحے۔ "

و (براہین اجربیعاشیدر ماشیص ۲۲۸ نزائن جام ۲۵)'' بیضعیف اٹی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز بخصیل علم میں مشخول تھا۔''

(برا بین احمدیص ۵۴ حاشد در حاشی نمر۳ بزرائن ۱۵ ص۱۲۰) د مولوی ابوسعید محمد حسین بثالوی صاحب که جوکسی زمانه بیس اس عاجز کے ہم مکتب بھی تھے۔''

و(آ يُتِهُ الات الام م ٥٣٥ مُرَّا أَن حَه م المنال "قليلاً من الفارسية ونبنة من رسائل الصرف والنحوو عدة من العلوم تعميقية وشيعًا يسيراً من كتب الطب وكذالك لم يتفق لى التوغل في علم الحديث والاصول والفقه الاكطل من الوبل"

و (شهادة القرآن كااشتهار المحقد پلايكل تحته جيني كاجواب م ٧٠ نوائن ج٢ م ٣٨٣) " جبكه بم قطبی وشرح ملا پڑھتے تھے۔ ہمارے ہم مكتب اس زماندے آج تک ہم میں ان میں خط و كتابت جارى ہے۔ "

(ازالداد بام م ٨٨٨ فرنائن ج م ١٥٥٥ دمرز ااستاد مولوي فضل احد "

(داخ البلاء م ۴ بزائن ج ۱۸ م ۲۲۳) ''میرے استادایک بزرگ شیعد تھے۔ان کا مقولہ تھا کہ دیا ء کا علاج فقط تو لا وُتیم کی ہے۔''

اس کے علاوہ مرزا کی سواخ عمر یوں میں اس کے اسا تذہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو سحویا کم از کم مرزا کے استاذ مولوی فضل احمد، میاں فضل البی گل شیعہ، مرز اغلام مرتفظی والد مرزا قادیا تی ہوئے۔ تو اس کے مقرر کردہ قانون کے موافق بھی وہ تیفیر نہ ہوا۔

٩ ..... نیز مرزا خود تنلیم كرتا به كه ش نے ایك برا كناه كيا به در دیكوبراین هم مصر بنم ص ال فرائن ١١٥ من ٢٤١ (اس زلزله كے بعد مجھے بار بار خیال آیا كه ش نے برا كناه كيا كه جيسا كه تن شائع كرنے كا تفایاس بيش كوئى كوشائع نه كيا۔ "

(برابن احمدیم ۱۰۱ فزائن جام ۹۱) ۱ اور جب تزه تام شرط ب تو مجرنیول کواعلی و دیدکا یا گفتین کرناچا ہے کہ جس سے زیادہ تر پاک نوع انسان کے لئے متعور نیس ''

توان قاعدہ مقررہ سے کیونکہ مرزا گناہ گارہے۔اس میں تنزہ تا مہیں۔اس لئے وہ نی میں ہوسکا ۔ ا

ا اگرکوئی کے کہ تخضرت اللہ اورانبیا و کے لئے بھی استغفاریا ذلوب سے تو بہ کا تھم ہوا ہے تو دہ بھی عیاذ آباللہ گناہ گار ہوئے تو اس کا جواب مرزا کے کلام میں ہے۔ (دیکمونورالقرآن م ۱۹ ہزائن ج ۲۹ م ۳۵۵)'' استغفار کی تعلیم جونبیوں کو دی جاتی ہے۔ اس کو عام لوگوں کے گناہ میں داخل کرنا عین جمالت ہے۔ بلکہ دوسر لفظول میں بیلفظ اپن بستی اور تذلل اور کمزوری کا اقرار اور مدد طلب ترنے کا متواضعانہ طریق ہے۔'' ا است فیز مرزانے خود یہ کھا ہے کہ نی اپلی تعلیم اور دعویٰ بی مجمی غلطی نہیں کھا سکا۔ ہاں جزئیات بی فلطی کھا سکتا ہے۔ (دیکو ضمیہ نزول سے (الجادا ہدی) میں ۲۹ برزائن جا اس ۱۳۵ اس ۱۳۵ اس است بیات بیات بیات کہ جس یفین کو نی کے ول بی اس کی نبوت کے بارے بی بی فیایا جاتا ہے۔ وہ دلائل تو آفاب کی طرح چک اشحتے ہیں اور اس قدر تو اتر سے بیٹے ہوتے ہیں کہ وہ امر بد ہی ہوجاتا ہے ۔۔۔۔۔ پس ایسانتی نبیول اور رسولول کو ان کے دعوی کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزد یک سے دکھایا جاتا ہے اور اس بی اس قدر تو اتر ہوتا ہے۔ جس میں چھو شک باتی نہیں رہتا۔ بعض جزوی امور جو ایم مقاصد میں ہے نبیل ہوتے۔ ان کونظر کشفی دورے دیکھی ہے۔ ان میں کچھو تو اتر نہیں ہوتا۔ اس لئے بھی ان کی شخص میں دھو کہ بھی کھالتی ہے، الے۔''

لیکن اس کے برخلاف مرزا قادیائی کواپنے دعویٰ میں اور اپنی سب سے پہلی تعلیم
(وفات سے) میں بارہ سال تک پند نہ چلا۔ (دیکمو شمیر نزول اس میں میزائن جواس ۱۱۱)'' پھر میں
قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر وغافل رہا کہ خدانے جھے شدد مہ
سے براجین میں سے موعود قرار دیا ہے اور اس میں صفرت سے کی آمد تانی کے اس رس عقیدہ پر جما
رہا۔ جب بارہ برس گزر کئے تب دہ وقت آگیا کہ میرے پراصل حقیقت کھول دی جائے ، الخے۔''

ورندمیرے مخالف بتلادیں کہ میں ہاد جود یکہ برا بین احمد پیر مسیح موعود بنایا گیا تھا۔

بارہ برس تک بیدوعو کی کیوں نہ کمیا اور کیوں برائین ٹس خدا کی وجی کے خالف ککے دیا، الخے'' اس معیار کے لحاظ ہے بھی مرزا کا ذب ہوا۔ کیونکہ اس کوایے دعویٰ کے متعلق اور اپنی

اس معیار نے کا کا ہے جی مرزا کا ذب ہوا۔ یونلہ اس واپیے دنوں کے مسل ادرا ہی سب سے پہلے اصولی (وفات سے) تعلیم کے متعلق اتنی دیر تک بے خبررہا۔ بیدکوئی جزوی امور نہ تھے کہان میں احتال غلطی ہوتا۔

اا ...... بعض اوقات مرزایا مرزائی مرزائی صدافت کے لئے بیپش کیا کرتے ہیں کہ مرزانے مباہلات میں جواس مباہلات کے ہیں اوران میں وہ غالب رہا۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ مرزا کے مباہلات میں جواس نے شرا تظامقرر کئے ہیں۔ وہ شرا تطابق اس کے کسی مباہلہ میں نہیں پائے جاتے تا کہ وہ اپنے کسی مباہلہ کی صدافت کے لئے پیش کرے۔ ملاحظہ ہو (شرائلامبللہ انجام آئقم ص ۲۷، نزائن جااس ۲۷) مباہلہ کی صدافت کے لئے پیش کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر صرف اس صورت میں مجھا جائے گا کہ

جب تمام دولوگ جومبابلہ کے میدان میں بالقابل آویں۔ ایک سال تک ان بلا دُن میں ہے کی ۔ بلا میں گرفتار ہوجادیں۔ اگر ایک بھی باقی رہا تو میں اپنے تائیں کا ذب سمجھوں گا۔ اگر چدوہ ہزار ہوں با دو ہزار .....میرے مباہلہ میں بیشر طابعی ہے کہ اضخاص مندرجہ ذیل میں سے کم سے کم وس

آدى ماضر بول \_اس كم ندبول ،الخ-"

(ضیرانجام آعم سس عاشی بزائن جااس سا) دو مگریشر طفروری ہے کہ جوالہا مات میں نے رسالہ انجام آعم ص ۵۱ سے ۲۲ تک لکھ جیں۔ وہ کل الہامات اپنے اشتہار مباہلہ میں کھے اور محض حوالہ نددے بلکہ کل الہا مات صفحات نہ کورہ کے قبل اشتہار میں درج کرے، الخے۔''

اور (شیرانجام آعم م ۳۵ بزائن ۱۳۹ سے ۱۳۹ میں ہے: 'نی بھی یا درہے کہ اص مسنون طریقہ مبللہ میں بھی ہا درہے کہ اص مسنون طریقہ مبللہ میں بھی ہے کہ جولوگ ایسے مدی کے ساتھ مبللہ کریں۔ جو مامور من اللہ ہونے کا دورکا فر شہراویں۔ وہ جماعت مبالمین کی ہوصرف ایک دوآ دی نہ میں ۔ ''

اور (هیمرانجام آعم م ۳۷، نزائن جاام ۳۷۰) پیل ہے: ''اورا گرکوئی ایسا نہ کرے اور پر کسی دونت پیل مہالمہ کی درخواست بھیجے ہو ایکی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔''
اب ہم ویکھتے ہیں کہ آیا ان شرائط کا لحاظ مرز اقادیائی کے مبابلات بیل ہے۔ ہرگز نہیں ۔ ذیل بیل بیل ان گوگوں کے نام لکھتا ہوں جن کومرز انے (انجام آئتم میں ۲۲۱۷) درج کئے ہیں اور پھران میں وہ شرائط نہیں پائے جائے اوران کو تھیجت الوگی اور تقد حقیقت الوگی میں اپ مبابلات کا شکار خیال کر کے اپنی صدافت کا ہرکر تا بھا ہما ہے۔ جب کہ تیرے مقرد کر دہ شرائط پر مبابلہ ہے مرے کہ تیرے مقرد کر دہ شرائط پر مبابلہ ہے کہ سے بددیا تی ہوگی؟

مولوی نذیر سین دبلوی (تر هیقت الوی س۱۲ فزائن ج۲۲ س۱۵۵) مولوی عبد الحمید دبلوی (تر هیقت الوی س۲۲ فزائن ج۲۲ س۱۵۵) مولوی دشید احد کنگونگ (هیقت الوی س۲۰۰۰) مولوی دشید احد کنگونگ (هیقت الوی س۲۰۰۰) مولوی در تر هیالوی (تر تر هیالوی (تر تر هیقت الوی س۲۲ م ۲۵ س) مولوی عبد العزیز لدهیالوی (تر هیقت الوی س۲۲ م ۲۵ س) مولوی عبد العزیز لدهیالوی (تر هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی عبد الله لومسلم لدهیانه (تر هیقت الوی س ۱۵۱ ما فزائن ج۲۲ س) مولوی غلام رمول امرتری عرف رسل بابا (تر هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام رمول امرتری عرف رسل بابا (تر هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) ۲۲ م تر هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی س۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی غلام در هیقت الوی سام ۲۲ م ۲۲ س) مولوی شام در شرای م ۲۲ م ۲۲ س) مولوی شام در شرای م در ش

علاوہ ازیں جب کہ مرزاخود اقرار کرتا ہے کہ انجام آتھم کے مندرج لوگول میں سے
کوئی مبلد کے لیے قبیس آیا۔ تو مجران کو اپنے مبلد کے شکار خیال کرتا کی قدر بددیائتی ہے۔
(دیکمو حقیقت الوق م ۲۰۰۰، خزائن ج ۲۲ س ۳۳) '' نشان ۱۳۰ میں نے اپنے رسالہ انجام آتھم میں

بہت سے خالف مولو ہوں کا نام لے کرمبللہ کی طرف ان کو بلایا تھا اور (ص ٢٦، اُرْ اَسَ جااس ٢١) رسالد فدكوره على بيلكما تقاكداً كركوكي ان على سے كوئى مبلك كرے ـ توش دعا كرول كا كدان على ے کوئی اعد ها بوجائے ادر کوئی مفلوخ اور کوئی دیوا شادر کسی کی موت سانب کے کا منے سے ہو ..... چراگر چیتمام خالف مولوی مردمیدان بن کرمبلید کے لئے حاضر نہ ہوئے محربی پشت گالیاں . دیے رہے اور تکذیب کرتے رہے ، الح ''

اب مبلله كومعيار صداقت پيش كرناكس قدر دجل وفريب موكا؟

فيزمرذا كما ع كم يحصفوا كالهام واع: "يانبي الله كنت لا اعرفك" (الاستكارى ٨٥ فرائن ج ٢٢ س١١)

اب الہام کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ خدا کے نی (مرزا) میں يخيفيس بيات تفاراس من كوئى صرف عن الظاهر كى دليل فيلى البذامر ذاايماني مواجس كوخدا بحل حبيس حامتا

فيزمرزاكوالهام مواكرة جيونامفترى ب\_(ريكوشى وص ٨٨، فوائن ١٩٥٥) القد جلت شيئا فريا ملكان ابوك امرأ سوه وما كانت امك بغيا "ليكن مرزااس الهام میں تاویل کر کے قالوا کو مقدر نکالنا جا ہتا ہے۔لیکن اس تقذیر کا کوئی قرینہ وقاعدہ بھی ہوتا جا ہے۔

يس بيخداكاالهام مرزاكوبوالومغترى ب: "ومن اظلم معن افترى على الله

كذبها الآية "عنتيج فودواس عهد فودمرزا كافتوكامفترى كمتعلق يموجودب

(نان آ بان ص من ترائن جس ٣١١) "اگر ہم بے باک اور كذاب موجا كي اور خدا تعالیٰ کے سامنے افتر اوں سے نداریں قو ہزار ہادر جے ہم سے کتے اور و راجعے ہیں۔ 'اب نتیجہ ظاہر ہے۔

فیز مرزا کابیا قرار ہے کملمین کے عقائد مج اور درست ہوتے ہیں۔ اگران سے کوئی خطاء ہوجائے تو رحمت الی جلد تر اس کا مترارک کر لیتی ہے۔ (برابین احمدیس ۲۳۷ حاشہ درحاشیہ نبر، فزائن جاس ۵۳۱) "اذال جمله ایک معمت بحی ہے۔ جس کوحفظ الی سے تعبیر کیا جاتا ب.....ا گرکوئی نفزش بھی موجائے تورحت الہيب جلدتر ان کا تدارک کر ليتي ہے۔"

اور خودمرزا نے (اور الی صاء فزائن ج مس ١٤١١) يُس الكما ہے كہ:"ان الله لا يتركنى على خطاه طرفة عين ويعصمني عن كل مين "ليكن إلى مرزاايك اليه مئلين جواس كاسب ساولين مئله تعاادر جس غرض كے لئے وود نياش آيا۔ (منیر صدیعیم ۱۹۸۰،۱۵۲) و (آئیند کمالات اسلام ۱۳۵۰،۱۳۳ طبع اول وایام اسلع ص ۱۳۹۰) و (منیر صدیعیم ۱۹۸۰،۱۵۲۰) و (آئیند کمالات اسلام) اور مسئلہ حیات مسیح علی عیسائیت کا ستون تھا۔ (ص ۱۳۹، ۲۸ طبع الال آئینہ کمالات اسلام) اور مرزا آیا بھی کمر صلیب کے لئے ہے۔ (ضرورت الام ص ۲۵٪ فزائن ۱۳۵۵ میں لائے اسلام) اور مسئلہ میں بارہ سال تک جملاء فلطی رہا۔ تو ایسے کو ڈمغز نبی کو دنیا کس کام میں لائے گی اور ایسے عی مرزا بیر الدین فلیفہ ٹائی کے تول نہ کورٹی (حقیقت الدوس ۱۱۱) کی اور ایسے عی مرزا بیر الدین فلیفہ ٹائی کے تول نہ کورٹی (منیر دن کے مسئلہ میں ۱۹۰۱) مرزا قادیا ٹی ختم نبوت کے مسئلہ میں ۱۹۰۱ء یا ۱۹۰۰ء تک فلطی پر رہے۔

۱۹۰۵ ونگ می فرانجد ۱۵..... مرزا قادیانی نے کسی کی صدافت کی علامت جو (ازالدادہام ۱۹۷۰) بین لکھی ہے۔وہ

۵ا..... مرزا قادیای نے علی کی صداقت کی علامت جو (ازالدادہام م ۱۰۷۹) میں بھی ہے۔وہ سیہے۔

9 ..... ان کوموت میں دیتا جسی تک وہ کام پوران ہوجائے جس کے لئے وہ بھیج گئے ہیں۔ (حملة البشری م ۴۹، فزائن ج مص ۴۳۳ دارلیس م فبرم)" وان الانبیدا، لایسنقلون

من هذه الدنيا الى دارالآخرة الا بعد تكميل رسالات قد ارسلو التبليغها، الخ"

(ازالداد ہام ۱۳۰۸،۱۱۲ کین زیرک لوگ اس کوخوب جائے ہیں کہ ایسے مامور من اللہ کی صداقت کا اس کے بیری کہ ایسے مامور من اللہ کی صداقت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی جوت مکن نہیں کہ جس خدمت کو السی طرز پسندیدہ اور طریق کہ اس کو بجالانے کے لئے ہیں بھیجا گیا ہوں۔ اگر وہ خدمت کو السی طرز پسندیدہ اور طریق برگزیدہ سے ادا کر دیوے۔ جود دسرے اس کے شریک ندہ و کیس تو یقینا سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے دوئی ہیں ہجا تھا۔''

ای معیار پرہم مرزا قادیانی کود کیلئے ہیں وہ کہتا ہے کہ بین نے اپ سپر دکردہ کام کو پورائیس کیا۔ (دیکھوتنہ حقیقت الوق م ۵۰ فرزائن ن ۲۲مس ۱۳۳) ' مجھے افسوں ہے کہ بین اس کی راہ بین وہ طاحت وتقو کی کاحق بجائیس لاسکا جومیر کی مراز تھی اور اس کے دین کی وہ خدمت نہیں کرسکا جومیر کی تمنا تھا۔ بین اس دردکوساتھ لے جاؤں گا کہ جو پھوکرنا چاہئے تھا بین کرٹیس سکا ..... مجھے اجراز کرنا پڑتا ہے کہ بین کیڑ اہوں ندآ دی ادر مردہ ہول ند زعرہ کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بین کیڑ اہوں ندآ دی ادر مردہ ہول ند زعرہ ''

تو معلوم ہوا کہ مرزاا ہی خدمت سپر دکردہ کو پورا کر کے ٹیس گیا۔ نیز مرزا خودا پے لئے تحریر کرتا ہے کہ میری صدانت اس معلوم کراد کہ جس کام کے لئے بیس آیا ہوں وہ پورا ہوایا نہ؟ اگروہ غرض پوری نہ ہوتو خواہ میرے کروڑ نشان دم جزات ہوں کوئی ان پراعتبار نہیں۔ '(دیکموا خبار

بدنبر ۲۸ ج ۱۹۰۲ جولائی ۱۹۰۲ وص ۲ کالم ۲ (زیرعنوان ،حفرت می موعود کا ایک تازه محط منام قاضی نذ برحسین صاحب اید ینراخبار تفقل)

مر ہاد جودان تمام علامتوں کے طالب حق کے لئے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں اس میدان میں کھڑا ہوں۔ یہ بی ہے کہ میں تیسی پرتی کے ستون کو اور دوں اور بجائے مثلیث کے توحید کو پھیلا وں اور آئخضرت اللہ کی جلالت اور عظمت اور شان دنیا پر على بركرول - يس أكر مجه سے كروڑ نشان بھى طاہر بول اور بيعلت عالى ظهور ش ندآ و ياتو ش جھوٹا ہوں۔بس دنیا جھے سے کیوں دشنی کرتی ہے؟ وہ میرے انجام کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کردکھایا جوسے موعود ومبدی معبود کو کرنا جائے تھا۔ تو چھر میں سچا بول ادرا گریچونه بواادر میں مرکبا تو چرسب گواه رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ والسلام فقط غلام احد '' اب ای معیار مقرر کرده مرزایداس کوجم جانچت بین که کسرصلیب سے مراد کیا۔ادلہ توحید کو واضح کرنے اولہ تلیث کو باطل کرتا ہے یا عیسائیوں کی تعداد کو کم کرے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے اور مرادش اول ہے واس میں مرزاخود جمونا ہے۔ کیونکہ اولہ مثلیث کوقر آن مجید نے پہلے ہی باطل کرے تو حید کی ادار کو واضح کر دیا اور بائیل یاعظی رنگ سے ادار تثلیث کوتو ڑنے کا نہایت بہترین کام مولانا رحمت الله حہاجر کی نے اپنی تصانیف میں کر دیاہے۔مرزا کی تردید عیسائیت تو ان کے عشرعشیر کے برابر ہی نہیں۔علادہ ازیں مرزا خودانہیں کا خوشہ چین ہے ادراگر مرادش دوم ہوتو مرزاکے اقوال سے ہی عیمائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ندکہ کی۔ ( دیکموحوالہ جات ذیل بران احدید ص۵جدید (غرض ضروری بحالت مجوری، نزائن جام ۱۷° کلکند مل جو یا دری میکرصاحب نے اندازہ کرسٹان شدہ آ دمیوں کابیان کیاہے۔اس سے ایک نہایت قابل افسوس خر ظاہر ہوتی ہے۔ بادری صاحب فر ماتے ہیں جو بھاس سال سے پہلے تمام ہندوستان میں کرسٹان

ے پاٹی لاکھتک شارعیسائیوں کا بھٹی گیا۔

تو ہراہین کی تصنیف کے وقت کی تعدادتو لحاظ میں یہ کھئے اوراس کے بعد کی تعداد طاحظہ
ہو۔ (نزول سے ص ۲۹، نزائن ج ۱۸س ۲۰۰۷)''کیونکہ انیس لاکھتو مرتد عیسائی پنجاب اور ہندوستان
میں ظاہر ہو گیا۔'' ( ملفوظات احمدیس ۳۵۵)''ای ملک ہندوستان میں ۲۹لاکھانسان مرتد ہوا، عیسائی
ہو گیا، الخے۔'' (ربویق ف ربیجونوم روزم سر ۱۹۰۳ء) اب خیال فرمایا جائے کہ جوں جوں مرزانے دنیا
میں کام کیا۔ عیسائیوں کی تعداد میں اضاف ہی ہوتا گیا۔اب مروم شاری ۱۹۳۰ء میں تو عیسائیوں کی

شده لوگول كى تعد ادسرف ستائيس بزارتقى اب بياس سال مى سيكارروائى بوئى جوستائيس بزار

(چشر معرفت م ۱۹۵، فزائن جسم م ۱۴ اندینی کی آیت کا سری کاث کراین مطلب کے موافق بنا کرچش کردینا۔ پیلوان لوگوں کا کام ہے جو تخت شریراور بدمعاش اور خندے کہلاتے ہیں۔ اس آیت کو کی نے پیش کوئی نہیں سمجھا۔ کوئی مفسر ومحدث اس طرف نہیں گیا۔ حالا نکہ قرآن مجید کے عام محاورات کے خلاف معنی کرنا الحادوز عدقہ ہے۔"

(نزول سے مردائن ج ۱۸ مر ۱۸ مرد آن کے برخلاف اس کے اور حتی کرنا میں اور حتی کرنا میں تحریف اور الحاداورد جل ہے۔

نیز اگریہ پیش کوئی صریح تھی تو پیش کوئی تو ایسی ہونی چاہئے۔جس کودوسری و نیا بھی بھھ سکے ندوہ کداس کو تیروسوسال کے بعد آ کرمرزانے ہی سمجما ہو۔ ملاحظہ ہو۔

قول مرزا (ربوبوآف رلمجونبرون ۱۹۰۳) ۱۹۰۳ (۱۹۰۳) ۱۹۰۳ بوچے بیں کہ پیش کوئی کے بیان کرنے سے کوئی فرض بھی ہوتی ہے۔ پیش کوئیاں اللہ تعالی اس لئے بیان فرما تاہے کرانبیں پورا ہوتے دیکو کولوکوں کے ایمان میں ترتی ہو۔ لیکن اس تم کی پیش کوئیاں جومصنف کتاب پیش کرتے ہیں۔ ایسا فائدہ نہیں دے سکتیں۔ کیونکہ ان کے پورا ہونے کوان لوگول نے تو سمجمائی نہیں۔ جن کی آگھوں کے سامنے وہ پوری ہوئیں اوراب ایک بڑاریا تیرہ سوسال بعدا کی ھخص کی بھویش یہ بات آئی جو واقعات ہے بھی بالکل بے خبر ہے۔ جوآ یت ظالموں کی سزاکے لئے ہے۔ اسے معاویۃ پر لگادیا کو نفین ہے کہ حضرت معاویۃ اس کے دواقعی مصداق ہیں، الخے۔ "ای معیار پرہم سورہ تحریم کی پیش کوئی کو جانجے ہیں تو بالکاتح یف قرآن ہے۔

۲..... (ست بین م ۱۹۳ بزائن ۱۹ م ۲۸۷) "قرآن مجید کے بعض اشارات سے نہایت صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کوخد ابنانے کے موجد پہلے آریدورت کے برہمن ہی ہیں۔ اس مضمون کوکون کی آیت میں نہایت صفائی سے بیان کیا گیا ہے۔کیا پیتر یف علی اللہ

ہیں۔

سا..... " " قرآن شریف اورائیل سے ثابت ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کورو کردیا تھا اوراصلاح مخلوق میں تمام نبیوں سے سیان کا گراہوا نمبرتھا۔ "

(براين حديثم م ٢٤٠٠ ١٨ فرائن ج ٢٥ ١٨ ١٨)

بيك آيت عابت م كيابي فدا إافتر المبيل م

اب چند مونے افتر اولی الرسول کے ملاحظہ ہوں۔

ا در ازالداد بام م ۱۸، فرائن جسم ۱۳۳۱) دمثلاً می مدیث میں بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سے جب کہ معرت کی مدیث میں استحاد کی مدیث میں آسان معرت میں آسان میں آسان اللہ میں آسان الفظ ہے، بالکل فلط ہے۔

۲..... (حقیقت الوی می ۲۰۱ بزنائن ۲۰۹ می ۲۰۱ (دراحادیث میجویت بھی جابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود چھٹے ہزار میں پیدا ہوگا۔'' کون کی احادیث میجو میں چھٹے ہزار میں سیح کی پیدائش لکھی ہے؟ پیافتر اعلی الرسول ہے۔

سسس ایبای احادیث میحدین آیا تفاکده می موعود مدی کرر برآئ و گادرده چدهوی مدی کمبر برآئ و گادرده چدهوی مدی کامبدده و گاروده پر مدی کامبدده و گاروده برای احادیث میدی کامبدده و گارود برای احادیث میدی کامبدده و گارود برای کامبدده و گارود کامبدده کامبدده کامبدده کامبدده و گارود کامبدده کامبدد کامبدده کامبدده کامبدده کامبدده کامبدده کامبدده کامبدده کامبدد کامبدده کامبدد کامبدد کامبدده کامبدده کامبدده کامبدد کامبدده کامبدده کامبدد کامبدد

(شهادة القرآن م ۴۱ ، خزارُن ج٢ م ٣٠٠٠) " خاص كروه خليفه جس كي نسبت بخاري بيس كهاب كرة مان ساس كے لئے آواز آئے كى كر فراطليفة الله الميدى اب موج كرىيدى عدمت كس بايداورمرتبدكى ہے۔جوالي كتاب ميں درج ہے۔جواضح الكتب بعد كتاب الله ہے، الخ-کہاں بخاری میں بیعدیث ہے؟ بیکھی افتراء ہے۔ نیز مرزا خودا پی صدات کا جوسب ہے اعلی درجہ کا ثبوت پیش کرتا ہے۔وہ اس کی پیش موئیوں کی صدافت ہے اور عام مرزائی بھی اس کو پیش کیا کرتے ہیں۔اس لئے ہم اس معیار کو سامنے رکھتے ہیں لیکن یا در ہے کہ بعض پیش کوئیاں تو تنجروں کی بھی صادق ہو جاتی ہے۔ ( دیکمو حقیقت الدی من اس من از من ایک خواب سیا مواور چر بھی شیطان کی طرف سے ہواور ممکن ہے کہ ایک الہام سی ہواور پھر بھی وہ شیطان کی طرف سے ہو۔ (حقيقت الدى م م ، خزائن ج ٢٢م ٥) دوبعض فاسق اورفاجر اورزاني اور ظالم اور غير متدين اور چوراور حرام خوراور خداك احكام كي خالف چلنے دالے بھى ايسے ديکھے گئے ہیں كمان كو بھی بھی بھی سی تحی خوامیں آتی ہیں ....انہوں نے ہمارےرو بروبعض خوامیں بیان کیں اور دہ سی ( حقیقت الوی من ۱۰ افزائن ج۲۲ من ۱۱ اس تمام تقریرے جارا مدی مدے کہ سی محض کا محض تجی خوابوں کا دیکھنایا بعض سے الہامات کامشاہدہ کرنامیا مراس کے سی کمال پر دلیل نہیں۔'' (حقیقت الوی م ۲۰ بزائن ج ۲۲ م ۲۲) "ان کو بعض کی خوابیس آ جاتی ہیں اور سے کشف ظاہر ہوتے ہیں۔جن میں کوئی مقبولیت اور مجبوبیت کے اٹار ظاہر نہیں ہوتے ،الخے'' اب حوالہ جات پیش ہوتے ہیں۔ جن میں مرزانے لکھا ہے کہ میر کی صداقت کی دلیل میری پیش کوئیاں ہیں۔ " واضح ہو کہ ماراصد ت یا کذب جا مجنے کے لئے ماری پیٹ کوئی سے بڑھ کراورکوئی (آ مَيْنِهُ كَمَالات اسلام ص ١٨٨ خزائن ج٥ص اليناً) محك امتخان نبيس بوسكتا-" " با دجود میرے اس اقرار کے میہ بات بھی طاہر ہے کہ سی انسان کا اپنی پیش کوئی میں جھوٹا لکانا خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کررسوائی ہے۔"(آئینہ کمالات اسلام س مخزائن ج ۵ س ا۲۵، مراج منيرص ١ افزائن ج١٥ ص ١٥ مترياق القلوب ١٨٦ فزائن ج١٥ ص ٢٨١) در میرے نزدیک جمونا ثابت ہونے کی ذلت ہزاروں موقول سے بدتر ہے۔

(آريدم م س المرائن ع واص ١٨)

"اگرمرے بربیالزام لگایاجائے کہ کوئی پیش کوئی میری پوری شہوئی یا پورا ہونے ک امید جاتی رہی ۔ تو آگر میں نے بحوالہ انبیا ولیہم السلام کی پیش کوئیوں سے بیٹابت نہ کردیا کدور حقیقت وہ تمام پیش کوئیاں بوری ہوگئ ہیں یا بعض انظار کے لائن ہیں اوروہ ای رنگ کی ہیں۔ جيها كه نيون كي بيش كوئيال تفيس، توبلاشبه بين برايك مجلس بين جهونا تغمرون گا-" (اربعين فبراص ارفزائن ج ١٥ص ١٣٧٩) ذيل ين مرزا ك وه چندايك چيش كوئيال چيش كى جاتى بين جو پورى نبين موئين: "الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اربعة من النبيين وأنجز وعده من الاحسان وبشرني بخامس في حين من الاحيان و هذه كلها آيات من (موامب الرحمن ص ١٣٩، تزائن ج١٩٥٠ ١٣٩) ربی اس کومولوی اوردین تشلیم کرتا ہے کہ یانچوال بچہ پیدائیس موا۔ (ويكموور يويوآ ف ريليكترج عفرا ، عاه جون وجولا في ١٩٠٨ وس١٧١) "واني رأيت ان هذالرجل مومن بايماني قبل موته ..... وهذه رڙياي وارجوان يجعلها ربي حقا" (جية الاسلام ص ١٥ وقريب مندسراج منيرص ٢٩٠١٨٠٢٩ حاشيه) " فدانے مجھے وعد و دیا کہ تمام خبیث مرضوں سے مجھے بچاؤں گا۔" ( منير تخد کواز درين ۸ بقريب منه غير تخد کواز ديين ۱۳۰ حاشيه، ارابين نمبر ۴۵ ا، اربعين نمبر ۴۵ ساس حالانكەمرزاكوذىل كى بياريان تھيں۔ وْيالىلى \_ (حقيقت الوى من ١٠٠١، فزائن ج٢٢م ١١٩، ص١٢٠، فزائن ج٢٢م ١٧٧٠، ضميراربعين ص١٠ وزول أسيح ص١١) "د ما فی کمر دری، دوران سر-" (حقیقت الوی می ۱۳۱۹ فرز اس ج۲۲م ۱۳۱۹ محقیقت الوی می ۳۲۳ فرزاس ۲۲۲م ۱۳۷۱) (منمير اربعين نبرسام ١٠، زول سيح ص ٢٣٥) '' کثرت پیژاب سوسوباردن میں۔'' "دردگردو" (جس عركى كاخطره بوتا ہے) (حقيقت الوي ص ٢٠١٥ ، فزائن ج٢٢ ص ٢٥٨) دردسر ووران سراهیج قلب، دل و دماغ اورجم نهایت کرور ..... حالت مردی (شمير اربعين نبر ١٣ يهم ٢٠٠٠ نزول سي ٢٠٩ نزائن ج١٨ ص ٥٨٤) معدوم\_

| ایک دفعه تو تیج زجری سے تخت بیار ہوا۔ (حقیقت الوی م ۲۳۳، فزائن ۲۲۲ م ۲۳۷)             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| فالج جس مے نصف حصر اسفل بے حس ہو گیا۔                                                 |              |
| (هيت الوي مسته بزائن ج٢٢٥ (١٣٥)                                                       |              |
| دائم المرض_ (بركات الدعام ١٠٠٠مراج منيرم ١٥، نزول يحص ١٤١)                            |              |
| مولوی ثناء اللہ سے مقابلہ میں مغلوب رہاجس کوآخری فیصلہ کرے یاد کیا کرتے ہیں۔          | ¶            |
| ''مولوی ثناءاللہ قادیان میں چیش کو ئیوں کی پڑتال کے لئے نہیں آئے گا۔''                | ۵            |
| (منيمدزول ع ص ١٣٤ برزاك جواص ١٢٨)                                                     |              |
| حالاتكد مولوى ثناء الله آيا_ (مواهب الرحن ص٥٠١)                                       |              |
| واکر عبدالحکیم کے مقابلہ پر پیش کوئی۔اشتہار خداتیے کا حامی ہو۔ ( المحقة ترحقیقت الومی | У            |
| عبدائکیم کی پیٹر گوئی کےمطابق مرحمیا چشم معرفت)                                       | وتبعره بمرزا |
| '' كمداورمديند كے درميان ريل كا جارى ہوتا۔''                                          | 4            |
| (اربعین فمبر۴م ۲۸ عاشیرس ۱۰ و تفته گولژوییس ۱۰۲ تا ۱۰۳)                               |              |
| "سلطان محرب مرزا كالبيلي مرتاس ك كذب كى دليل موكى "                                   | ٨            |
| (بقيرهاشيه انجام آنهم م ٢٠٠١ بغزائن ج١١ص٣٠)                                           |              |
| "محمری بیکم کے نکاح کا خدا کا وعدہ تھا۔جس کا نگنا نامکن ہے۔"                          | ·9           |
| (ضیمدانجام آنهم ۵۳٬۵۳ ماشید)                                                          |              |
| ''عبداللد آئقم عيسا كى عيدره ماه ميس مرنے كى پيش كوكى۔''                              |              |
| (چکسمقدس ۱۸۹ ماشير فزائن ج٢ص٢٩١)                                                      |              |
| "محمدی بیم زویدمنظورلدهیالوی کی بوی کے ہال الوکا پدا ہونا جس کے ۲ نام ہول             | 18           |
| كباب وغيره) (حقيقت الوى م ١٠٠٠ ماشيه تزائن ٢٢٥ م ١٠٠ روية ف ريايجز غبر ٢٥٥٥)          | مح_عالم      |
| ' وهمه ي ميكم كه اي الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال           | 17           |
| (آ تينه كمالات اسلام ص ٣٦٥ فرزائن ج٥ص ايينا، شهادة القرآن ص ٨١ فرزائن ج٢ص ٢٧١)        |              |
| ''سلطان محر کااڑھائی برس بعداز نکاح فوت ہوجاتا۔''                                     | ساا          |
| (آئيتكالات اسلام ص٣٢٥ ، فزائن ج٥ ص ايدنا)                                             |              |
| "انى ارى ان اهل مكة يدخلون افواجاً في حزب الله القادر                                 | ۳۱           |
| " ( توراکن ص ۱۹ ارتزائن ج ۱۸س ۱۹۷ )                                                   | المختار      |

| معمر مرزامطابق الهام اعسال كم ازكم نيس موئى، بلك اس عديت كم ربى حالانكه                                               | 10    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| م از کم مر مد مر مال کا تغال "                                                                                        | المام |
| (حقيقت الوقي ١٠٥ ، فرائن ج٢٢٥ ، ١٠١ سخار ١٥٨ ،فرائن ج٢٢ ١١١)                                                          |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                 | 14    |
| ( تحرهیقت الوکی ۱۰ ۱۰ نزائن ج۲۲ ص ۵۳۹)                                                                                |       |
| حالاتكمده وأخرتك مرزاك خلاف ربا                                                                                       |       |
| " م كم شري كي يا مينش " (ريدية ف رياية ف وتذكره)                                                                      | !4    |
| "مرزااحد بیک کی پیش گوئی بھی تی بیس، یونکه مرزا کا خود (حقیقت الوی س ۲۷) پس                                           | 1A    |
| ب،"اجیب کل دعامل الافی شرکامل "اس قاعدہ سے احمر بیگ کوئلم رزا کے                                                      |       |
| میں سے ہے۔اس لئے اس کے حق میں کوئی وعاو غیرہ تبول ندہوگی۔اگر کہو کہ چیش کوئی دعا                                      | شركاء |
| ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہرسید کے تق میں بیش کوئی ہے۔ جس کومرزادعا مستجاب کہتا ہے۔''                                     | جيس   |
| (ترياق العلوب ١٥٥، فرائن ج١٥٥ م٠ ١٥٠)                                                                                 |       |
| كيمرام والى بيش كوئى مجى مجينس، كوتك مرزان لكعاب كد"ا بي وشن يا دوست كا                                               | 19    |
| اكركے جب الوجر كى جائے كماس كوئ يس برايا جما الهام مو، تو دو الهام شيطاني موتا ہے۔                                    | خال   |
| (ازالهاوبام ١٢٨، فزائن جهم ١٣٩)                                                                                       |       |
| ليم ام معلق اى نوعيت كا الهام تعادد يمو (آئينه كمالات اسلام ص٥٣٥) للبداده<br>( الميم ام شاور) كانست بش كوئي من احديد) |       |
| ن موا- ( محمر ام پناوري كانست يش كوني س اجديد )                                                                       | شيطا  |
| تيز مرزاچ تكه جموث بولاكرتا ب_اس كتے بحى دوسچانى ياانسان ياستى يام بروكبيل مو                                         |       |
| الماحظية ول يبلياس كابينا اقوال كرجمون كى كياحالت بوتى ب                                                              | سکتا۔ |
| ووجعوث بولنامرتد ہونے سے مجیش ۔ "(عاش میر تخد کوارویس ۱۱، نزائن ج ۱۸ م۱ م                                             | 1     |
| . " و و و الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                              | r     |
| (شميرانيام) تقم م ۵۹ بزدائن ج اام ۱۳۲۳)                                                                               |       |
| " فلم بي كرجب كوفى تفس ايك بات يس جمونا ثابت موجائ ، تواس كى دوسرى                                                    |       |
| اش محی اختیار بیس رہتا۔" (چشر معرفت ص ۲۲۲، فزائن جسم س ۲۳۱)                                                           | بالزر |
| "میرے نزد کیے جمونا ثابت ہونے کی ذلت ہزاروں موتوں سے بدترہے۔"                                                         | ۳     |
| (آريدهم م س برائن ج واس ۱۸۸)                                                                                          |       |

"جود ال يا خاند يده كربد بوركما ب-(ملوطات احديم ١٨١ سلسله اشاعت لا موري) \* فلط بیانی اور بهتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں، بلکه نهایت شریر و بدذات (آريدهم من اا فزائن ج ١٠ ١٣) منتی زندگی والے،اوّل و وضح اوراس کی جماعت ہے جو خدا تعالیٰ پرافترا ، کرتے مِن اورجموث اور د جالى طريقد سد دنيا من فساداور پهوث و التي مين -' (نزول مع م م فزائن ج ۱۸ س ۲۸۹) ذیل میں اس کے جھوٹ ملاحظہ ہوں اول تووه چند قر آن اور حدیث پرافتراه بین جو پیهلی کز ریجکے ہیں۔ "میرے عی زبانہ میں ملک پرموافق احادیث میحداور قرآن شریف اور پہلی کتابول كے طاعون آئى \_' (حقیقت الوی ص ۲۵، فزائن ج۲۲ص ۲۸، دشله بمثنی لوح ص ۶، فزائن جواص الیشا) مرزانے (حیقت الوی ص ۱۸۹ عاشیہ بزائن جسم من ۱۹۱) بیس کھا کہ ' بہشتیول کے لئے ۲....۲ قرآن مجيد من "الا ماشاه ربك "تبيس ب" حالانكداك صورت مين موجود ب-" لكن جس فخف كوبكثرت اس مكالم يخاطب الهيري مشرف كياجائ اوربكثرت امور ۳... غيبياس برظا برك جاكين، وه ني كهلاتاب " (حقيقت الوي م، ١٩٩ بزاك ج٢٥ مره) بحوال كمتوبات مجدوالف وافى والاتكماس من في كالفظ فيس بكد محدث كالفظ يهد ''خاص كروه خليفه الخ الين تخارى شريف بس حديث ہے كما سان سے آواز آئے گى \_ بداخليفة الله البردى ـ " (شهادت الترآن ص ١٦ بن اكن ٢٥ ص ١٣٠٧) حالا تكد بخارى عس كميمل ذكرتيز " مجيم سلم ميں ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام أسان سے اتريں مے \_'' (ازالداد بام ص ۱۸ فرائل جه سه ۱۳۲) حالاتكيسلم مِن آسان كالفظيين-''انجیل سے ثابت ہے کہ حضرت عیسلی کے پاس کم از کم ایک ہزارروپیدر ہتا تھا۔''(ایام ا مسلح من ۱۲۰ بزرائن جهام ۱۳۸۵ بلغوظات احمد بين السلسلة اشاعت لا موري) بلس دو بزار لكها هيه كيكن انجیل میں کہیں نہیں۔

| "اللام كالم فرق انع بن كرحرت كاف عربالى يمن الكسويكي                                  | ∠       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ورب "( كابدرتان على ٥٠٠ درك ع ١٥٥ ملاتوت ب                                            |         |
| "(حققت الوق م ١٨٥ ماشي فرائن ٢٢٥م ١٩١) ش الكما ب كرمديث آلى ب ياتى                    | A       |
| هنم زمان ليس فيها احد و نسيم الصبا تحرك ابوابها " علا مع العد                         | علیٰ ج  |
| امکہ ہے۔                                                                              |         |
| (ماشيرهيقت الوي ١٨٩، تزائن ٢١٢٥) من ايك قارى مدع في عب "ايس                           | 9       |
| داليگ ناه ، خشه جه کنه "                                                              | مشت خ   |
| (ازالداد بام ۱۸۵۰، درائن عسم ۱۸۹۰) شراکها یک " تیرو مدی کافتام پر ک                   | 1•      |
| نااجاع عقيده ب-" كوكى احماع عقيدة فيل -                                               |         |
| "حرت كي ك ليككي مديث ش رجوع كالقطائيل آيا-"(انجام آحم صاهه                            | !       |
| اص ايشاد خير براين احديد حديثم م ١٦٠ جديد فراكن ١٦٠ س-٢٩) طال تكدير ع كالتناموجود     | فزائن ج |
| (عقيدة الاسلام ادر التصريح بما تواتر في نزول السيح)                                   | _       |
| "سلف كى كلام يش مح كے لئے فزول من المسما وكالفظ فيلى آيا-"                            | 1٢      |
| (וישין זי לין מאול דולים שווי (וישין זי לין מאולי ווים שווי)                          |         |
| والانكركي سلف كه كلام من بي حال فقد البرش المام الدمنية كا قول موجود بي               |         |
| "علم توس يرقاعده الأكياب كرونى كالقامل جهال خداقا على ادرائسان مفول ب                 | سوا     |
| ندوبال مارف اور بفل كرف كمعنى موت بين " ( تحد كلادي مدم برائ سي ١٧٠ س١١٠)             | M-14    |
| ورجموث-                                                                               | فلؤنجا  |
| (چشر مرفت ١٨٧ فرائن ٢١٨ مران ٢١٨ ١٨٠) ش مردات كلما كد تادي دان اوك جائ                | ۳۱      |
| مخضرت الله كار الركي بوئ اورس فوت بوكف "فلام، جموث م-                                 | יוטעו   |
| (منة البشري ١٩٢٠٥١ بديه) يم الكمام كد وم كالقاق م كد أية يا عيسى                      | 15      |
| توفيك "من چارول واحد بالرتيب وقوع ش آئے" طالا تكما ين عال الحقاق ال                   | انــی ه |
| م و تاخير"                                                                            | "تقدي   |
| م و تابخیر<br>"دارتلنی کوشائع موتے موتے گیارہ ویری موجی ہیں۔"<br>تسلم سند میں مصد میں | ۲۱      |
| (IN THE CONTRACT PU)                                                                  |         |
| بالكل غلط المجموث ہے۔                                                                 |         |

"لعاس " قلول الناح في المنظم ا

(リップラートがらかいのい)

جموت ہے کی کھیے تقول کی کابٹیں بٹافید کی ہے۔ ۱۹ سے مدے کے معرت کے کی عرسا سال تی دعد شین کے ذریک اول درجہ کی تھے ان مدنی ہے۔ "(ایام سلم می المصافر اس کی اس میں (ایم الله می محدث نے اس کواول درجہ کی تھے گئا ہے؟

4-- (آئینکات اسلام معلی قال دی دست ۱۳۵۸)ش تجرکو ۱۳ ون کا لکما ہے۔ تلاء تجرو اون کا معل ہے ان عل سار تجرب)

۱۰- (زیاق التلویس این دائد من ۱۸ (۱۸ مر) می کشما ب که مفر کامید اسای میتول ش چیت المید ب بالکل جوث الملای مال کرم سے شروع بوتا ب

17 — (عارة البرق المخرائي ١٦٠ مر المرابي المرابية المراب

مرزاکدہ جموث جوال فے طفا کہ کر غلط بیانی کی ہے ملاکد مرزاخود کمتاہے کہ جمولی تم کمانالٹنی کا کام ہے۔"

ل تریاق التلوب کے ماشیری اس کی تاویل کی گئی ہے جو بالکل غیر معتول اور خلا ہے محمد عام ف

בושרונוידוום

## " خدا كا نام لے كرجموث بولنا سخت بدذاتى ہے ً"

(ترياق القلوب من ٢ ، فزائن ج١٥٥ من ١١٠)

(ايام العلم م ١٣٤ بزائن ج١٣٥ م ٣٩٣) "سويس حلقا كهدسكتا مول كرميرا حال يجي حال ہے کوئی ٹابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا۔ ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگر دی اختیار کی ہے۔'' یہ بالکل غلط ہے۔ مرزا کے کئی استاذ ہوئے ہیں \_مولوی فضل احمد ،مولوی فضل الٰہی ،مرز اغلام مرتضٰی ،گل علی شاہ وغیرہ \_خودمعراح دین عمر نے مرزا کی سواخ عمری (ص ۲۳) میں اس کے ٹی ایک استاد قر آن مجید وغیرہ کے لکھے ہیں اور مرز ابشیر الدين خليفة فافى نے بھى مرزاكى سوائح عمرى (ص١١١) ميں يونى لكھا ہے كداس نے فلال فلال ے پڑھاہے۔خودمرزائے للم ہے۔ (ربوبوآف بلیجزج ۲۸س،۲۲ اخوذاز کتاب البربیہ) ٣٢٢..... ''والله قد كنت اعلم من ايام مديدة انني جعلت المسيح ابن مريم وانى نازل في منزله ولكني واخفيتة .....وتوقفت في الاظهار عشرسنين ك (آئینہ کالات اسلام ص ۵۵، فزائن ج هم ایشاً) اس بل دوجموث قمید ثابت موتے ہیں۔ توبدكه مي جانبا تفاكه مي سي بن مريم مول - حالاتكه (شيد زول ي ص عبزائ ج٩٩٥ ١١١١) من خود لكمتاب كه: " مجھے اس امر كى كوئى خبر نتھى كەيلى بى مسيح موعود ہول-" يدكه يهال كبتاب كر" دس سال تك ميس في بعداز الهام اين وعوى كوظا برند كيااور (منمیرنزول سے مں عززائن جوام ۱۱۳) میں باروسال لکھتا ہے۔ بیدد جھوٹ ہوئے۔

## مسكله حيات مسيح عليه السلام

مسئلہ نزول وصعود دھیات مسیح علیہ السلام کی پوزیشن مرزا کی نظر میں عوماً مرزائی جماعت سب سے ادل مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام لے آنا چاہتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ بیرمسئلہ مرزاکی نظر میں کوئی اصولی مسئلہ ہیں۔ دیکھو

(ازالهاومام ص ١٨٥٠ فرنائن جسم ١٤١)

"اوّل توب جانا جائے کہ سے کے نزدل کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صدم ایمی گوئیوں میں

ے ایک پیش گوئی ہے۔جس کو حقیقت اسلام سے پھیمی تعلق نہیں۔جس زمانہ تک بدپیش گوئی بیان نہیں گئی تو اس سے اسلام پھی میں بیان نہیں گئی تو اس سے اسلام پھی کا فرنہیں ہوگیا۔'' کا فرنہیں ہوگیا۔''

نیز ملاحظه فرمایئے (اخبار بدر ۴۰ رد مبر ۱۹۰۷م کالم)''حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلٹہیں جواسلام میں داخل ہونے کے لئے شرط ہو۔ جبکہ پیمسئلہ اسلام کی جزونہیں ،الخ۔''

اب مرزایا مرزائی جماعت کا بید کہنا اصل الاصول جمارے نزاعات کا مسئلہ حیات و نزول میں علیہ السلام ہے یا بید مرزا کے صدق و کذب کی اصل مدار ہے۔ جیسے مرزا بھی کہنا ہے۔ (انجام آتھ مس ۱۳۳۱، فرائن جااص ایعنا، آئینہ کمالات اسلام س۲۵، شیر مصد پنجم ص ۲۰، فرائن جا ۱۳ میں ۱۳۷ میں ایعنا، آئینہ کمالات اسلام سے ۲۵ موجود ہوتے ہوئے کھر مرزا کا دعوی الد مرزا کا دعوی او میں محتال میں محتال میں محت حیات وزول پر کہدر ہا ہے کہ اس مسئلہ کو اسلام سے کہر میں تعلق میں ساتا کہ درا دعوی میں مصرح موجود کیوں ہوئی ؟ مرزا کا دعوی میں مصرح موجود

پس ایت ہوا کہ سے موجودہونے کی مدارحیات وزول ووفات سے علیہ السلام پرنیس۔
زول سے علیہ السلام وصعود وحیات سے علیہ السلام آپس میں مثلازم ہیں۔ جیسے مرزان (حملت البشری مرجم ہزائن ہے مرزان (و ما عرفوان الغزول فرع الصعود "اور (ازالہ اورا من میں مردائن ہے مرائن ہے مرائن کے مرائن کے مرائن کے مرائن کے مرائن کا آخری اواضح رہے کہ آنخضرت مالی کی قبر میں ان کا آخری زمانہ میں وفن ہوتا ہواں بات کی فرع ہے کہ پہلے ان کا اس جسم خاکی کے ساتھ زعرہ الحایا جاتا ابت ہو، الخر پس اب ای بات ہوا کہ زول وصعودہ حیات سے علیہ السلام سب مثلازم ہیں۔ ایک طبح ہوں سے دوسر کا جوت خودہ وجائے گا۔

لفظ" نوفی" رِمُرزاکے اصول سے نظر

مرز آاورمرزائی بیکها کرتے ہیں کہ' توٹی''کافاعل جب اللہ تعالی ہواور مفعول بدذی روح ہوتواس کامعنی سواموات دیئے اور تیش روح کے اور پھیٹیں۔(ازالدص ۱۹۸۸، ۲۳۲، فزائن جسم ص ۲۲۲، ۲۲۲، وغیر و تحدید لاویوں ۲۵، فزائن ج ۱۹س ۱۲۱) کیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرزابا وجود کہم ہو بھئے کے براہین احمد میں میں متوفی کا موت دیئے کامعنی ٹیس کرتا۔ (دیکھو براہین احمد میں ۵۲۰، فزائن جا م ۱۲۰) انسی مقدوفیك و رافعك السی ..... "(ش تخوكو پوری فعت دول گااورا پی طرف افعاد کار از این طرف افعاد کار از الم المحدول الم المحدول المحدول

عُلاده ازي مرزاقر آن مجيد على دوجگه شليم كرتا ب كهمراوموت فيش - "الآية الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت وآية هو الذي يتوفا كم بالليل الآية "(ديكوازاله اوم م ٣٣٥، فرائن ج م ٢٥١٥) اورنيند ككل پرتوفى كالفظ صرف دوجگه قرآن شريف على آيا ب-

اس سے پہلا قاعدہ کلی تو غلط ہو گیا اور جب دوجگہ مرزامانتا ہے کہ موت مراد نہیں تو پھر
تیسری جگہ بھی مان کے کہ 'یا عیسی انی متوفیك الآیة '' مل بھی کوہ موت مراد نہیں ۔ بلکہ
ملانا یا تعت پوری دینا ہی مراد ہے اور بطور شلیم تول مرزا ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے تو خود بعض اوقات
آیات میں ایسے معنی کر جاتا ہے جو تیرے نزد یک صرف ایک جگہ ہی وہ معنی مراد ہوتے ہیں اور
دوسرے مقامات کیٹرہ کے معنی تو اس جگہ ترک کردیا کرتا ہے۔ دیکھو کہ مرزانے 'السسل'' سے
مراد 'آیة اذال سل اقتت' میں مجازی رسول اور پھر جمع سے مراد مفرد لیا ہے۔

(شهادة القرآن ص٢٠ بنزائن ج٢ ص ٣١٩)

اور یادر بے کہ کلام اللہ علی رسل کا لفظ واحد پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے اور غیر رسول پر بھی اطلاق پاتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور آیة اذاالرسل اقتت "علی الف لام عہد خار بی پردلالت کرتا ہے اور مرزانے ای طرح الناس سے مراو آیة اخد الله السموات والارض اکبر مدن خلق الناس "اور آیت" و کنتم خیر امة اخرجت للناس "علی دجال معبودلیا ہے۔ (دیکھو تحد کولا ویس سے اور الساعة "کامعی قرآن جید میں عواقیا مت ہے لیکن (ضیر زول سے مرادی میں اساعة "میں ساعة "سے مرادی امت نہیں ہے۔

ا (سراج منیر حافیہ مس، برزائن ج۱۲ میں بھی متوفی کامعنی مرزانے موت نہیں کیا۔ ویکھواس کی عبارت برا بین احمد یہ کا دہ الہام لینی نیا عیسیٰ انبی متوفیك "جوسر ہیں کیا۔ ویکھواس کی عبارت برا بین المحام دھنرت میں کو اس وقت بطور سے شالع ہو چکا ہے۔ اس کے اس وقت خوب من کھلے لینی بدالہام حضرت میں کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب کہ یہود دان کے مصلوب کرنے کی کوشش کررہے تھے اور اس جگہ بجائے یہود دہنود کوشش کررہے بیں اور الہام کے میمنی بیں کہیں تھے الی ذکیل اور اعنی موتوں سے بچا کال گا۔

والانكرقرآن مجيدك باقى مقامات ش الناس عمرادد جال معبود ياالرسل عمراد مفردرسول عبازى نبيس ليا كرتارة اگر تير عن خيال ش توفى كامعن اور مقامات كثيره ش وقات كائل مفردرسول عبازى نبيس ليا كرتار تواكر تير عن الله كائل و بين المحتل المين بعض جي بين بين من جوموت مراد نبيس تواى دوجك پر "متوفيك" كومل كريس كے جيلے تو الناس اور الرسل ش كيا ہے اور پھر بفرض عال اگر تير عنال شي توفى كاحقيق معنى موت بى جو تو پھر بھى تيرا خوداقر ارب كه جرافظ كام عنى حقيقت پر پورائيس كيا كرتے اور شبى لفت پر حمل كيا جاتا ہے۔ بلكہ و يكينا ہوتا ہے كہ اصطلاح علاء ميں اس كے كيا معنى جين؟ (ديكمو كمالات اسلام ميں عال اس كے كيا معنى جين؟ (ديكمو كمالات اسلام ميں عال اس كے كيا معنى جين؟ (ديكمو كمالات اسلام عبد كا حكم نہيں تفہرا سكتے۔ (المام الحب ص، خزائن عمر من المعانى المرادة المتواترة لا حكم المن المعانى المرادة المتواترة لا رتفاع الامان عن اللغة والشرع بالكلية و فسدت العقائد كلها و نزلت آفات مالى الملة والدين " (براين احمد من ١٠١١ مائي درمائي، نزائن جام ١٨٠٥) الملة والدين " (براين احمد من ١١٠١١ مائي درمائي، نزائن جام ميں المعانى الملة والدين "

پی اگر ہرلفظ کا لغت ہی ہے فیصلہ کرنا چاہے تو اس حالت میں اسلام بھی الہام کی طرح مولوی صاحب کے نزد یک صرف ملح یا سو پینے کا نام ہوگا اور ووسرے معانی سب ناجائز اور غیر صحیح تھہریں کے فعوذ باللہ من ذلتہ الفکر .....اور علماء کو اس بات سے چارہ اور گریز گاہ نہیں کہ اس علم کے استفاوہ وافادہ کی غوض سے بعض الفاظ کے معانی اپنے عرف میں اپنے مطلب کے موافق مقرر کرلیں۔

(براہین احمدید ماشیدر ماشیص ۱۲۰ فزائن جام ۱۲۳) کیونکہ لفظ الہام جواکثر جگہ عام طور پر دی کے معنوں پراطلاق پاتا ہے۔ وہ باعتبار لغوی معنی کے اطلاق نہیں پاتا۔ بلکہ اطلاق اس کا باعتبار کر ف علاء اسلام ہے۔ پس اس قاعدہ کے موافق ہم بھی کہتے ہیں کہ بالفرض اگر تو فی کامعنی موت بی ہے تو دیکھنا کہ علاء اور مفسرین وصحد ثین نے اس کے معنی متواتر اس جگہ کیا مراد لئے ہیں۔ وہ یا نینڈ ہے یا پوراکرنے کے ہیں۔ دیکھو کتب تغییر الاستدلال الصحیح فی حیات اس کے ماسٹر پیر بخش لا ہوری مرحوم کی۔

مرزا کا اقرار ہے کہ مروجہ مصطلحہ الفاظ کے خلاف قرآن مجید کی تغییر کرنا الحاد ہے۔ (دیکھوازالہ ص ۲۹۸، (۱۳۵۰) و ۳۵۰) پس جو مخص الحاد کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے لئے سیدھی راہ بہی ہے کہ قرآن شریف کے معنی اس کے مروجہ اور مصطلحہ الفاظ ہے کرے ورنہ تغییر بالرائے موگی۔ اس قاعدہ کے لحاظ ہے بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے توفی کے معنی مروجہ و

"فتوجهت عنايته لتعليمي وتفهيمي والهمت وعامت من العنه ان النزول في اصل مفهومه حق ولكن مافهم المسلمون حقيقته لأن الله تعالى ارادا خفاله ..... فصدف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الخيالات الجسمانية .....وبقى هذا الخبر مكتوما مستورا كالحب في السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زماننا هذا فكشف الله الحقيقة علينا .... فلخبر ني ربي ان النزول روحاني لا جسماني"

آ پھر بھینا محابر کرائ ووال کے بعد کے علاود ملف نے اور آ مختر ت اللہ نے ترول کے سے مرادج مانی نزول ہی مجما ہوگا اور زول فری صحود ہے۔ (ملت المشرق اللہ مترائی ہے عمر ۱۱۹) مرز اخود کی کرتا ہے کہ وہر دو کی آون سے مراد و ت ہوتی ہے۔ جس کا مطلب سے کہ پہلے کی کی موت تا بت ہوجائے اورائی کوروہ تا بت کوری آوائی پر حافی فی کا انتظام الدو ہوگائی کا مشرف موجائے اورائی کوروہ تا بت اور ایک کی موجد رحد بنیم ماثر می ہوئی اس میں اور اس کے اور اسان المترب اور مان المترب اور تان المترب اور تان کی المتحاج۔

"توفى الميت استيفا مدته التى و فيت له وعدد ليا مه و شهوره و اعدامه فى الدنيا "يخنم فراسل التى سعم اديب كماس كالتى تشكل كمام دن ادرمين ادريس يور سرك جائي -

 می الملة کامنی مرزا کے زویک فیدکا می آتا ہے تو این عباس جمی المات سے مراد فیندی لیت مول کے کو تک بیمن علام کار بھی خیال ہے کہ حضرت سے علیدالسلام پر فیندوارد کر کے ان کوآسان کی طرف افحایا گیا۔ مرزا کا اقراد کہ المات بمعنے فیند آتا ہے۔ (ازالد ادبام م ۹۳۳، نزائن س

مرزانے یہ می کہا ہے کہ قرآن مجید کے دہی معانی معتبر ہوں گے جس کی شہادت دوسرے قرآنی مقامات دیے ہوں اور جس کی تائیدا حادیث میحد مرفوعہ ہے ہی ہو۔ (دیکموآریہ دوس میں محدثر ایک مقامات دی محدثر ایک مقتبر معنی ہمارے زدیک دی معتبر اور محج بیں جن پرقرآن کے دوسرے مقامات بھی شہادت دیے ہوں۔ کے تکہ قرآن کی بعض آیا۔ بعض کی تغییر بیں سسر یمی شرط ہے کہ کوئی حدیث محج مرفوع متصل بھی اس کی مغسر ہو۔

اب بم کتے بیں کہ جب کر آئی آیات سے اور وائر احادیث سے حیات کی السلام بابت بوق پر 'توفی '' کلفظ پر بے جامر ذاکا دور دیابالکل غلط ہوگا۔ رسی آیات و کئی آیات حیات کی علیہ آیات حیات کی علیہ السلام بی بیش کی جاتی ہیں۔ مثلاً ''وان المعلم للسباعة و آیة وان من المسل المسکتاب الا لیومنن به قبل موته الآیة ''وغیرہ اوراحادیث کواگرد کھنا ہوتو القر کی بما توار فی نزول آئے مولف مولوی محرفی کو کی لواوراس میں جواوسان آنے والے سی کی علیہ المسلام کے بیان کے گئے ہیں۔ قریباً ایک موبول کے۔ ان سب کے نصوص دخوا ہر کور کرکے مرزاک کھاڑات واستعادات و کتا بات پر چانا کہاں تک ممکن ہوگا۔ حالانکہ خودم زات نیم کرتا ہے کو نسوس کوا ہر پر در ہے دیا جا ہے۔ دیکھو (ازالد دہام سی ۱۳۵۰ میزائن جس سی اس کی کو کہ سے کہ النصوص یحمل علی ظوا ہدیا ، الغ''

قد خلت من قبله الرسل كاآيت

مرزااورمرزائی لوگ بہت ذورے بیٹی کیا کرتے ہیں کہ آ بت نقد خلت من قبل اور میں اور میں کہ آ بیت نقد خلت من قبلہ الرسل " معلوم ہوتا ہے کہ تخفرت کی ہے بہلے سب انہیاء فوت ہو بچے ہیں اور اس آ بے میں الف الم استراق کے لئے ہاور لفظ خلت موت پردالات کرتا ہے لیکن ہم کیتے ہیں کہ اس آ بت کا میں جومرزائے جگ مقدس ش کیا ہے۔ اس سے قود فات انہیاء کا کوئی اشارہ بھی معلوم ہیں ہوتا ۔ میکمور جگ مقدس سی کہا ہے کہ معلوم ہیں ہوتا ۔ میکمور جگ مقدس سی کہا ہی درس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی جو استراق کے لئے ہے۔ اس کا جواب ہے ہے کہا ول تو دلیل چیش کرد کہ استراق

بى مرادى اور پېراستغراق بى حقى بى بوكيا" وقىغىدندا مىن بعدە بىلاسىل "مىسالفىلام استغراق ب؟ اورييز 'اذا الدسل اقتت "مي كياالرسل يرالف لام مرزا كنزديك استغراقي الى عالا كر شهادت القرآن من اذاالسسل اقتت "مسرزاتليم كرتاب كالفالم استغراقی نہیں، عہد خار جی ہاور نیز نیا کہ مراداس سے جع محی نہیں ہے۔ دیکھو (مہادت القرآن ص ١٣٨ بنزائن ١٢٥ ص ٢١٩) أو أذا السرسل اقتبت "اورجب رسول وقت مقرره يرلوث باكيس مے۔ بیاشارہ ورحقیقت سے موعود کے آنے کی طرف ہاوراس بات کا بیان مقصود ہے کہ دہ عین وقت پرآئے گاور یا درہے کہ کلام اللہ میں رسل کا لفظ واحد ریجی اطلاق یا تا ہے اور غیررسول ریمی اطلاق یا تا ہے .....اور" اذا الرسل اقتت "میں الف لام عدد فاری پرولالت كرتا ہے۔

ای طرح مرز االف لام و تخصیص کے لئے تعلیم اسلام یعنی اسلامی امول کی فلاسٹی میں تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو کتاب نہ کور (ص ۳۲ بزائنج ۱۰ م ۳۵۵،۳۵۲) اور پھراحسان کے ہارے میں اور مجی ضروری ہدایتن قرآن شریف میں ہیں اور سب کوالف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لے آتا ہے، استعال فرما كرموقع كل كاطرف اشاره فرمايا ہے۔ جيبا كرده فرماتا ہے "يا يها

الذين آمنو انفقوا من طيبات الخ"

بس بم بحى كمد سكة بي كرُ قد خدلت من قبله الرسل "مي الف لام استغراقي نہیں ہے۔ نیز مرزاخود تنلیم کرتا ہے کہ ہرجگہ استغراق حقیق عی مرادیس ہوتا۔ بلکہ و یکھنا ہوتا ہے کہ منظم کی مرادکس قدراستغراق کرتا ہے۔اس کے موافق استغراق ہوگا۔ویکمو (ایک میمائی کے تین سوالول كوجواب م المعترض كايدكمان كماس آيت ين "لا نسا فيسه جنس "معجزات كافي ير دلالت كرتا ہے، جس سے كل معجزات كى فى لازم آتى ہے محض صرف وقوسے باوا قفيت كى وجہ سے ہے۔ یادر کھنا جائے کفی کا اثر ای حد تک محدود ہوتا ہے جو متکلم کے اراوہ میں متعین ہوتی ہے۔ خواه ده اراده تقريحاً بيان كيا كيامو يا اشارة الخي

(ص ١١) ايما" لا خافيه " مجمى عربول كي خواب من محى نين آيا موكار

(ص١١) اب جانا جائے كرخدا تعالى نے اس آيت يس جومعرض نے بصورت احتراض پیش کی ہے مرف تخویف کے نشالوں کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آ بت "و ما نسرسل بالآيسات الا تخويفاً " عظام مور باب كونك اكر خدا تعالى ككل نثا لول كوقرى نثا لول میں بی محصور مجمد کراس آیت کے بید معند کئے جائیں کہ ہم تمام نشانوں کو مف تخویف کی فرض سے ى بيجاكرت ين اوركونى دوسرى فرض فيس موتى الويد من "بيد اهت" باطل بين الخ\_ اس ہے بھی اب ثابت ہوگیا کہ ہر فیکہ استغراق حقیق ہی مرادنہیں ہوا کرتا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بعد فرض الاستغراق بہاں استغراق حقیق نہیں ہے، کیونکہ دوسری آیات اورا حادیث جو مسیح علیہ السلام کی آیہ کی ہیں، وہ اس کوخصص کرویتی ہیں۔ اس کے متعلق انشاء اللہ تعالی آئندہ مستقل بحث کی جائے گی کہ ہر جگہ عموم واستغراق حقیق ہی مرادنہیں ہوا کرتا۔ اس پر قرآن وا توال مرز ابطور استشہاد پیش کروں گا۔ بفضلہ تعالی انشاء اللہ!

اجماع صحابه بروفات سيح

مرز اادرمرزائی لوگ اس پر بہت زور دیا کرتے ہیں کہ معفرت ابو بکر صدیق نے جب آنخضرت ملک کی وفات کے وقت خطبہ دیا تھا تو اس وقت اس بات پر صحابہ گا اجماع ہو گیا تھا کہ آنخضرت اللہ اور تمام انبیا وفوت ہو چکے ہیں۔ (حقیقت الوی مسس، نزائن ج۲۲م ۲۷ ماستکا م مسہم، نزائن ج۲۲م ۲۲۵، بخد گواز دیم ۴۲، نزائن ج۲۷م ۹۲)

ا الله الدسل المراق من جواتيت دو پيش كرتے بين دو تقد خلت من قبله الدسل الآية " به برس سے وفات اغياء عليم السلام ثابت بين ہوتى جس پر پہلے بحث ہو چك ہے۔ نيز اگر بيا ثابت كرتى ہے كہ تمام اغياء عليم السلام فوت ہو چكے بين ۔ تو پھر مرزاجو خودكو ني تشهرا تا بيء دو بھی اس آيت كے متى سے اى دفت جب كرية بت تازل ہوكى، فوت شده مانتا پڑے گا۔ در شاست خراق نيس ہوگا۔

۲..... کانیا مرزاخود سلیم کرتا ہے کہ بعض محابد دفات سے کے قائل ہیں نہ کہ تمام محابہ ویکھو (ازالداد ہام م ۲۹۸ ہزائن جسم ۲۵۱۱) اے حضرات مولوی صاحبان جبکہ عام طور پرقر آن شریف ہے سے سے کی دفات ثابت ہوتی ہے اور ابتداء سے آئ تک بعض اقوال محابہ اور مفسرین بھی اس کو مارتے ہیں۔ تواب آپ لوگ ناحق کی ضد کیوں کرتے ہیں، الخ۔

و (ازالہ اوہام ۱۵۷۵، نزائن جسام ۱۵۰۸) انبی تغییروں میں بعض اقوال کے مخالف بعض دوسرے اقوال بھی کھیے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا پید بہب کھا ہے کہ سے بن مریم علیجا السلام جسد عضری کے ساتھ زندو ہی اٹھایا گیا، تو ساتھ بی اس کے بیامی کھی دیا ہے کہ بعض کا بیامی فد ہب ہے کہ مسیح فوت ہوجانے کے قول کو آجے وی ہے۔ کہ سے فوت ہوجانے کے قول کو آجے وی ہے۔ بھی کہ این عباس کا کہی ند ہب بیان کیا گیا ہے، الخ۔

ادر الداد مام ۲۵۹ مزائن جسم ۳۳۵) اور بیاعتراض که تیره سو برس کے بعد بیہ بات حمیس کومعلوم ہوئی۔اس کا جواب بیے کہ در حقیقت بیقول نیا تو نہیں پہلے رادی اس کے تو ابن عہاس ہی تھے۔لیکن اب خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت طاہر کردی اور دوسرے اقوال کا بطلان <del>ق</del>ابت کردیاء الخے۔اب اجماع محابہ کہاں رہا؟

سسس فالم مرزار کہتا ہے کہ ایک ووآ دی کے بیان کا نام اجماع رکھنا بدویائتی ہے۔ جب تک ابھاع کر نے والوں کے بیانات اور شہادت قلمبند ند ہوں۔ دیکھو (ازالداوہام ۱۳۰۳، خزائن ۳۳ میں ۱۳۵۰) محابط ہرگز اس پر اجماع نہیں، جملا اگر ہے تو کم ہے کم تین سویا چار سومحابط کا نام لیجے۔ جواس بارہ میں اپنی شہادت اوا کر گئے ہوں۔ ورنہ ایک یا دوآ دی کے بیان کا نام اجماع رکھنا سخت بدویا تی ہے۔

اب ہم مرزا سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہار سے پاس کتے صحاب کی شہادت اور بیان ہے جو وفات سے کے قائل ہیں۔ کوئی ایک بی سحابی ودجس نے بیکہا ہو کہ حضرت سے فوت ہو بچے ہیں۔ صرف ایک ابن عباس کے قول ' متو فیك ممتیك '' کوئی پیش کیا کرتے ہیں۔ حالانکہاس سے بیٹا برس نہ بیس ہوتا کہ حضرت سے دفات پا گئے ہیں۔ بلکہ یہ کہ وہ وفات پا کیں گے۔اس پر ہم مستقل بحث انشا واللہ کریں گے اور دہا یہ کہ ابو بگر صحدیق کا قول خطبہ ہیں کہ ' قد خلت من قبله السر سل '' پیش کرنا اس پر ہم بحث کر بچے ہیں کہ اس آ بت میں کوئی وفات کی ولیل نہیں اور پھر السو بی دوسر سے سی بٹ نے بھی وفات کی وفات کی ولیل نہیں اور پھر صحابہ نے بھی وفات کی وفات کی وفات کی ولیل نہیں اور پھر صحابہ نے بھی وفات کی وفات کی ولیل نہیں اور پھر صحابہ نے بھی وفات کی وفات

(ضیر حصہ پنجم مدا ہزائن جام ٢٨٥) بحض نادان سحائی جن كودرايت سےكوكى حصد

شقاره محى اس عقيدو سے بخر تھے كدكل انبيا وفوت مو يكے ہيں۔

اور حفرت عرقی بن خطاب کا حیات می کا قائل ہونا (وہ حفرت عرقی بقول مرزاظل میں اللہ ہونا (دہ حفرت عرقی بقول مرزاظل میں اللہ اللہ میں ہے اور جس میں اللہ اللہ میں ہے اور جس میں اللہ میں ہے اور جس فقد رصریح قول حفرت ابو ہر برق کے حیات میں میں باعثر اف مرزا ہیں۔ویسار جوع ان کا یا کسی صحابی کا افرار وفات میں تو مرزا دکھا دے، ورند کھی دھوکہ دی کے طور پر دعوی اجماع بر وفات کرتا گھرتا ہے۔

۵ ...... اور پھرخاسا ہم کہتے ہیں کہ اجماع کے قوڑنے کے لئے ایک آدی کا لکل جانا بھی کائی ہوتا ہے۔ دیکھو (اتنام الجیس کا ہزائن ج ۸ س ۲۹۹) اجماع کے قوڑنے کے لئے ایک فرد کا باہر رہنا بھی کائی موتا ہے۔ ویقول مرزا جب بعض محابہ جیات سے کے قائل ہیں ، تو پھرا جماع کیسا ہوا۔ ۲ ..... سادساً مرزا یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ مسئلہ سب پر مختی رہا ۔ جتی کہ میرا زمانہ آیا تو اس وقت یہ مسئلہ مطاور جب کہ تیرے اقرار سے میں جابہ کو بالنفھیل مسئلہ معلوم ہی نہ تھا اور تیرائی اقرار ہے کہ اجماع ایک چنر پر ہوتا ہے۔ جس کی تفصیلات وجز ئیات معلوم ہوں تو پھرا جماع صحابہ چہ متی دارد! مرزا کا اقرار کہ پہلے کسی کویہ مسئلہ معلوم نہ وا۔

(آ يَتُمَالات الام معهومه حق ولكن ما المسلمون حقيقته لان الله تعالى ان النزول في اصل مفهومه حق ولكن ما فهم المسلمون حقيقته لان الله تعالى اراد اخفاء ه فغلب قضاء ه ومكره ابتلاء ه على الافهام فصرف وجوههم عن الحقيقة الروحانية الى الخيالات الجسمانية فكانو ابها من القانعين وبقى هذا الخبر مكتوماً مستوراً كالحب في السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زماننا و اغترب الاسلام ...... فكشف الله الحقيقة علينا، الني "

(تخدينداد من الصحابة و التحديد المن الاخيار من الصحابة و التعليد من الصحابة و التعليد و التعليد و التعليد المنزول المسيح عليه السلام الا اجماليا وكانوا يومنون بالنزول اجمالا"

(تمامة البشر كاس ١٨، فرّائن ٢٥ م ١٩٨) "و إما السلف الصالح فما تكلموا في هذه المسللة تفصيلاً بل آمنوا مجملا بان المسيح عيسى بن مريم قد توفى" (ادالداد بام ٤٥٥٠ فرّائن ٢٠٠٥)" أكرا كشاف تام ان كوفعيب بوتاتو وه بحواله قرآن كريم واحاديث مح وشرور لكن كريم والاح يث مح بن مريم عليما السلام ورامل وي مح بن مريم

ر سول الله ہے۔ جس پرانجیل نازل ہو کی تھی۔ جواسرائیلی نبی تھا، بلکہ انہوں نے اس مقام کی تقریح میں دم نہیں مارا اور اصل حقیقت کو بحوالہ خدا کر کے گزر گئے ۔ جیسا کہ صلحاء کی سیرت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ دوز ماندآ کیا جوخدا تعالی نے دواصل حقیقت اینے ایک بندہ پر کھول دی۔''

ای طرح (ازالداد بام س- ۲۵ ، فزائن جسم ۱۵۰) بیس بھی ہے اور بیمرز اکا اقر ارکہ بغیر تفصیل وکشف تام کے اجماع نہیں ہوسکتا۔ دیکھو (ازالداد بام سا۵۵ ، فزائن جسم ۱۳۹۷) حضرات اجماع کا لفظ پیش کو یوں کے متعلق ہر گرفیس ہوسکتا۔ قبل از ظبورا یک نبی کی اجتمادی تاویل جس بھی فلطی ممکن ہے۔ کیکن بیلوگ نہیں بانے اور یہ بحق نہیں جانے کہ اجماع کی بناء یقین اور انکشاف کلی بہوا کرتی ہے۔ کیکن سلف وظف کے ہاتھ میں جن کی طرف اجماع کا دموی منسوب کیا جاتا ہے، نہ بیوں کی قائد اکم انگار کوئی منسوب کیا جاتا ہے، نہ بیوں کی قائد اکتاب انہ انہ کے۔

(ازالہ ادبام س ۱۳۱۷، خزائن جسم ۱۳۲۷) ہم لکو بیکے بیں کہ اجماع کو پیش کوئیوں سے پھوعلا قد نہیں گوئیوں سے پھوعلا قد نہیں ۔ابھاع ان امور پر ہوتا ہے جن کی حقیقت بخو تی جمی گئی اور دریا میں گئی اور دریا دنت کی گئی اور دریا دنت کی گئی اور دریا دنت کی اور شارع علیہ السلام نے اس کے تمام جزئیات سمجھا دیئے، سکھلا دیئے، دکھا دیئے، الح اب حاصل بیہوا کہ جب کہ محالہ کو وفات سکتی یا نزول سست کا پور انفصیل علم ہی شرقا ۔ تو وہ

اجماع کیے کر سکتے تھے اور تیرے نزدیک تو آئخفرت آگئے کو بھی اگر پوراعلم نہ ہوتو کوئی تجب کی چیز میں ۔ (ازالہ اوہام ص ۱۹۱، فزائن ج سم ۲۷س) حالاتکہ تیرائی خود اقر ارب کہ مہم سے زیادہ اور کوئی الہام کوئیس مجھ سکتا۔ (تند حقیقت الوق می بہڑائن ج ۲۷س ۳۲۸) مہم سے زیادہ کوئی الہام کا من نہیں مجھ سکتا اور نہ کی کاحق ہے جواس کے فالف کے۔

(آئينكالات اسلام ٢٥٥، فرنائن ٢٥٥ اينا) "مسلكان لاءة أن تسبق الانبياء في فهمها" ويرخو يرزياده كشف كول بوكيا ادرآ تخضرت الله يكثف نه واادر تيراعلم كول اعلى بوكيا ادرآ مخضرت المنطق سه اسبق كول بوكيا ـ

ے..... سابعاً مرزا خودا قرار کرتا ہے کہ تیرہ سوسال تک بھی حیات کے کاعقیدہ رہا ہے۔ دیکھو (اخبار الحکم نبر ۱۲ س ۲ کالم نبر ۱۳ بروری ۱۳۰۸ مراہ) دیلی ش سخت مخالفت ہوئی۔ آخر ش نے کہا کہ ۱۳۰۰ برس وہ نسخہ (حیات سے) آز مایا۔اس کا بتیجہ دیکھا کہ کئی مرقد ہو گئے۔اب بیانسخہ (وفات سے) آزمادیکھو۔ (ملٹو کات) معلوم ہوا کہ بیعقیدہ خودمرزا کا انتخراج کردہ ہے۔

۸..... تلمنا مرزا (ازالداد بام س۲۷۰، فزائن جسم ۳۵۰) پس لکستا ہے۔ اگر ایک قوم کا ان معنول ' تسوینی " بمعنی موت ، پرا بھاع شہوتا تو کیوں آ تخفرت تھا تھے کے ذیائے ہے آج تک جوتیرہ سویر گزر گئے۔ بیم می تغییروں میں درج ہوتے چلے آئے؟ سوان معنوں کا مسلسل طور پر درج ہوتے چلے آئے؟ سوان معنوں کا ان معنوں پہ ادرج ہوتے چلے آنا صرح اس بات پردلیل ہے کہ صحابہ کے وقت سے آخ تک ان معنوں پہ اجماع چلاآیا ہے۔

توبعینہ ہم بھی ای دلیل سے اجماع برحیات استدلال کرتے ہیں کہ تو فی کامعنی وفات نہ کرنے والے تیرے بمی اقر ارسے زیادہ ناقلین ہیں اور واقع میں بھی ایک جماعت عظیمہے۔ لہذا ہیا می دلیل سے بہت بڑاا جماع ہوا۔

ا العامرزا(ازالدادمام ١٥٥٥ فرائن جسم ١٥٠٥) من تحرير كرتاب:

''جم کوش جراور تحکم کی راہ سے بیسنایا جاتا ہے کہ ای بات (بعنی حیات سے) پرتمام امت کا جماع ہے۔ لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کے سلف وظف کا تو کسی ایک بات پر بھی اتفاق ہی جہیں تو ہم کو کر قبول کر لیں کہ ہاں اجماع ہی ہے۔

ہم مرزات دریانت کرتے ہیں کہ جب سلف وظف کا کی ایک ہات پہمی اتفاق خیس او وفات سے پراہمائ ہیں کرتا کیا معنی رکھتا ہے اور حیات سے پراہمائ ہیں کرنے والے حافظ الد نیا حافظ ابن جرع سقلائی ہیں۔ ویکمو (تخیم الحمر ص ۳۲۰،۳۱۹) 'اسا رفع عیسی علیه السلام ف اتفق اصحاب الاخبار و التفسیر علی انه رفع ببدنه حیا و انما اختلفواهل مات قبل ان یرفع او نام فرفع الغ ''اور ہی گئ تائلین اجماع ہیں کما یا تی اور مرزا اجماع کے تائلین کو کس قدر برے الفاظ سے یاد کرتا ہے۔ ویکمو (اتمام الحج س ۵، فرائن حکم ۱۳۵۸) ''واما قول بعض الناس من الحمقی ان الاجماع قد انعقد علی رفع عیسیٰ الی السفوت العلی بحیاته الجسمانی لا بحیاته الروحانی فاعلم ان عیسیٰ الی السفوت العلی بحیاته الجسمانی لا بحیاته الروحانی فاعلم ان مرزائی کے اقراد سے بی جودوقت ہے۔ ویکمو (عمل معنی س) آ گھویں صدی کے جودامی مرزائی کے اقراد سے بی جودوقت ہے۔ ویکمو (عمل معنی س) آ گھویں صدی کے جودامی اس

ا ..... حافظ ابن جمرع سقلاني شافئ اور جدودت كاتول معتر مواكرتاب ...

 کھا ہے اور پھراس نے ازالہ میں کہا کہ میراعقیدہ حیات سے کا اِحادیث نبویہ کے ماتحت تھا۔
ویکھو (ازالہ او ہام م ۱۹۸، نزائن جسم ۱۹۷) یہ بیان جو برا بین احمد یہ میں درج ہو چکا ہے۔ صرف
اس سرسری پیروی کی دجہ ہے جو ہم کو قبل ازاکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرد یہ کے
اس سرسری پیروی کی دجہ ہے جو ہم کو قبل ازاکشاف اصل حقیقت اپنے نبی کے آثار مرد یہ کے
لیاظ سے لازم ہے۔ کیونکہ جو لوگ خدا تعالی سے الہام پاتے ہیں وہ بغیر بلائے ہم سے الی اس اور نیز (توضیع الرام مس، نزائن جسم میں اب پہلے ہم صفائی بیان کے لئے بید کھٹا
حاجے ہیں کہ مائیل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کی روسے جن نبیوں کا اس وجو وعضری

ادر تیز (تو سیخ امرام میں جزان جس ۱۵) آب ہیں ہم صفاق ہیاں سے سے سیست چاہتے ہیں کہ ہائیل اور ہماری احادیث ادراخباری کتابوں کی روسے جن نبیوں کا اس وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا نعبور کیا گیا ہے وہ وہ نبی ہیں۔ایک پوحتا جس کا نام ایلیا اور اور لیس بھی ہے۔ دوسر نے بی مریم علیماالسلام جن کویسٹی اور یبوع بھی کہتے ہیں۔

اورانجیل کے حوالہ ہے بھی مرزا ہانتا ہے۔ دیکھو (مسی ہندوستان میں ۴۳، نزائن نا اس ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ م ۲۸) اور منجملہ انجیلی شہادتوں کے جوہم کو ملی ہیں۔ انجیل متی کی مندرجہ ذیل آ یت ہے اور اس وقت انسان کے بیٹے کا نشان آسان پر طاہر ہوگا اور اس وقت زمین کی ساری تو میں چھاتی پیٹیں گی اور انسان کے بیٹے کو بڑی قدرت وجلال کے ساتھ آسانوں کے بادلوں پر آتے ویکھیں گے۔ ویکھو (متی باس ۲۲ سے ۲۲)

حاصل بیہ ہوا کہ قرآن وحدیث و ہائبل سب مسیح کے حیات و نزول جسمانی ورفع جسمانی کے قائل ہیں۔ للبدااب کوئی آیت یا صدیث یا ہائبل چیش کرنا بے سود ہوگا۔

اب ویل میں وہ حوالہ جات نقل ہوتے ہیں۔ جن میں مرزانے اقرار کیا ہے کہ میں نے اپنے الہام کی بنا مرروفات سے کاقول کہا ہے۔

(ال*آم الجُرُل ٢٠١٣ تَنْ جَهُ ١٤٥٨)*" وكــان من مفاتح تعليمه وعطا يا تفهيمه أن المسيح عيسىٰ بن مريم قدمات بموته الطبعى "

(حامة البشركان ١٩١٣/ المسيح) "ووالله ما قلت قولا في وفات المسيح و عدم نزوله و قيامي مقامه الابعد الالهام المتواتر المتتابع النازل كالوابل وبعد مكاشفات صريحة بينة ، الخ"

(ازالہاد ہام سے ہونوں جس ۱۲۱) میرابیان سے موعود کی نسبت جس کے آسان سے اثر نے اورد دیارہ کی نسبت جس کے آسان سے ا اگر نے اور دوبارہ دنیا جس آنے کے انظار کی جاتی ہے۔ جبیبا کہ خداتعالی نے اپنے فضل وکرم سے میرے پر کھول دیا ہے، بیرہے کدائخ۔

(آكينيكالات اسلام ١٠٥٥،٥٥، فزائن ج٥٠ الينا) "قد اخبر ني من سر نزول

المسيح و عمى عليكم وكان هذا فتنة من الله تعالىٰ، الغ"

(آ يَينَكالات اللام ١٥٠٥،٥٠٣ مَن الله الله الله المسيح كان امراً غيبيًا فالله ابداء غيبه كيف ماشاء"

(معمد نزدل سی م ۲۰ فزائن ج ۲۹ س۱۱۳،۱۱۱) اس نادانو! اپنی عاقبت کول خراب کرستے ہو۔ اس اقرار بی عاقبت کول خراب کرستے ہو۔ اس اقرار بی کہاں لکھا ہے کہ بیضدا کی وقی سے بیان کرتا ہوں ادر جھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ بیضدی اور بار بار بات کا دعویٰ ہے کہ بین معمود نے اس طرف توجہ ندی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو میں موجود ہے اور بیسی فوت ہو کہا ہے۔ تب تک بیس ای عقیدہ پر قائم تھا جوتم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ "

( تنز حقیقت الوی می ۱۹۳،۱۹۳، فزائن ی ۲۰۳ م ۱۰۳) '' پس تم سجھ سکتے ہو کہ میں نے پہلے احتقاد کو نہیں چھوڑ اقعالہ جب تک خدانے روثن نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں چھڑایا۔''

(ازالدادہام م ع۵۵ ، ٹزائن جہم جہ بھادت القرآن می ہم میں دور ہوں ۲۹۸)'' بیٹی گوئی کا سام کا میں ۲۹۸)'' بیٹی گوئی کوئی بخاری ادر سلم ادر ترفدی دغیرہ کتب صدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے۔جوایک منصف مزاج کی تسلی کے لئے کافی ہے اور بالعروۃ اس قدر مشترک پرائمان لانا پڑتا ہے کہ ایک مسیح موجود آنے والا ہے۔''

## اقوال صحابة برحيات مسيح عليه السلام واقوال ابتماعيه برحيات مسيح عليه السلام

ا..... (تخيم ألحير ص ٢٦٩-٢٦) المارفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار و التفسير على انه رفع ببدنه حيا و انما اختلفو اهل مات قبل ان يرفع اونام، الخ" ٢٠٠٠... (انكامة الشمولوى ادراس ١٩٠٥ مي الميلة و المحمدة الامة على ماتضمنه الحديث المتواتر من ان عيسى في المساء حى وانه ينزل في اخر الزمان"

س..... (تغير المرالماد م ٢٥٠٠ واجتمعت الامة على أن عيسى حى في السماء و ينزل الى الارض "

٣ ..... تغير جامع البيان برماشيه ابن كير جوما حب البيان كالغير بهاس كه (٥٢٥) برع: "والاجساع على انه حى فى السماء و ينزل و يقتل الدجال و يؤيد الدين (تفسير و جيز)"

ه..... ابوالحن اشعري كا قول: "فسى الابسانة عن اصول السيسانسه (ص ٤٦) و اجتمعت على ان الله عزوجل رفع عيسى الى السماء المغ "يرسب والدجات كلمة الله في حيات دوح الله سعد لله عيس الله في حيات دوح الله سعد لم من عيس الله في حيات دوح الله سعد لم من عيس -

٧..... (آنيرور الماني ٢٢،٢٢) ولا يقدح في ذالك ما اجمعت عليه الامة و اشتهرت فيه الاخبار و لعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى و نطق به الكتاب على قول و وجب الايمان به و اكفر منكره كا لفلاسفة من نزول عيسي عليه السلام آخر الزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا عليه النبوة في هذه النشأة "ادرم ( اخو المراع كا عرام المراء و المراع كا عرام المراء و المر

(וישנו שול משאל וש שול ושוון)

باقی اقوال محابری بین معزت الد برید (هیقت الدی مدورائن جهه می ۱۳۰۰ بیمید حد بیم م ۱۰ ایز ائن جهه م ۱۳۵ ) اور صفرت عرفا قول (خلب الباسی مهه این جهه می ۱۳۹ (۱۳۹ می میکالم برم ۱۳۰۰) یمی بے۔

اور حفرت این حماس کی روایت "متسوفیك مسمیقك " يحکفاری ش بهدوه می الاستار نیل سیده می الاستار نیل سیده می الاستار نیل سیده می مود الاستار نیل سیده الاستار نیل و الاستار نیل و الد می است می است می است می الله می الله

اورایے ق تغیرعهای پی می مین فیده تقدیم و تاخید "علاوه از ال این عباس کاند ب جو کتب احادث و تغیر پی ہے۔ وہ صاف رفع جسمانی کا ہے۔ ویکھو (روح المانی ص ۱۵۸منی س)

﴿ زول مح من المها و بقول ازاله او بام م ۱۸ فرزائن جسهم ۱۳۲۱، تخذ کولز دبیر ۱۳۱۱، فرزائن ج ۱۷ م ۱۲٬۲۳ ۲۰٬۶۹ اگرامه ) میں ابن واطیل وغیر و سے رواعت لکھی ہے کہ ' مسیح عصر کے وقت آسان بریت نازل ہوگا ۔۔۔۔۔ پس ابن واطیل کا اصل قول جوسر چشمہ نبوت سے لیا گیا ہے۔''

جست ارس بوده استهاران واسل ۱۹ و مرز وال وصعود برمرز ااوراس کی جماعت کے خدشات
است اول تو سب خدشات واعتراضات کا مجمل جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قانون
قدرت کی حدو بست کرنا ہے ایمانی ہے اوروہ اپنا قانون اپنے خاص بندوں کے لئے بدل ویا کرنا
ہے۔ویکھو (چشہ معرفت س ۱۲۲ فرزائن ج۲۲س ۲۲۰) 'نیپ خیال نہایت ہے اولی اور ہے ایمانی ہے کہ
وہ خدا جس کے امرار وراء الوراء ہیں اور جس کی قدرتیں اس کی ذات کی طرح تا پیدا کنار ہیں۔
اس کے بانمیات قدرت کو کی حد تک محدود کردیا جائے۔' (قریب مندمر مرجم آریس سرم مردائن جا اس مندائن جا سے مندائن جا سے مندائن جا سے مندائن جا سے مندائن جا اس مندائن جا سے مندائن مندائن جا سے مندائن مندائن مندائن جا سے مندائن جا سے مندائ

فزائن جام ٢١) ایسے بی سرمہ چٹم آ ربدوفیرہ میں قانون قدرت کی بحث موجود ہے۔ (چشم مردنت ص ٩٩، فزائن ج٣٢ص١٠) بلکداس کی قدرتی فیرمحدود ہیں اور اس کے

عجائب کام ناپیدا کنار بین اوروہ اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون می بدل لیتا ہے۔ گروہ بدلنا بھی اس کے قانون میں میں داخل ہے۔ (مثلا قریباً مذھیت الوی میں ۲۹،۵۰، نزائن ۲۲۰س۵۲۰۵) است کبھی مرز ااوراس کی جماعت بیضد شد پیش کیا کرتے ہیں کہ آسان پر جانا یا دہاں سے اتر نا ناممکن ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کے مرز اخور تسلیم کرتا ہے کہ آسان پہم عضری جانا ناممکن نہیں، بلکہ ممکن ہے۔ دیکھو (چشہ معرف میں ۱۲۱، نزائن ج۳۲س ۲۲۸، ۲۲۷) '' ہماری طرف سے بیہ جواب می کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کھی اجدید نہیں کہ انسان می جم عضری آسان پر مواسلی کے اجراب میں کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کھی اجدید نہیں کہ انسان می جم عضری آسان پر مواسلی کے اس کا دورائی کی تدرید سے کہ اجراب کی کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کھی اجدید نہیں کہ انسان می جم عضری آسان پر مواسلے کے اس کا دورائی کی تعالیٰ کی قدرت سے کہ اجراب کی کافی ہے کہ اول تو خدا تعالیٰ کی قدرت سے کہ اجراب کی کافی ہے کہ اورائی کی تعالیٰ ک

رحیقت الوی ص ۱۱۵ ماشی فزائن ج۲۲ ص ۱۱۸) "اگر خدا کا کلام قر آن شریف مانع ند بوتا تو فقط یمی می (آنخضرت الله ) تماجس کی نسبت بم کهدسکته شے کدوداب تک مع جم عضری زنده آسان پرموجود ہے " (قریب مدراشی ایک بید ائی سے سوالوں کا جواب ص ۱۲) اور نیز جب کہ مرذا كا خودا قرار ب كه ش الي تصوص شرعيه كوبعى شليم كرتا بول جو بمارى عقل ش ندآ شكيل ـ تو كالم كيول حيات ونزول وصعود سي كي خدشات وارد بول ـ ويكمو (آ كينه كمالات اسلام ص الم بخزاك جهر كيول حيات و الم نعلمها والم يحص اينا كريم وان لم نعلمها ولم يكشف علينا حقيقتها من الله العليم " (مثل نورائي ص ٥ فزاكن ح ١٩٠٨)

تقد بندادس ۱۹۶۴زائن جام ۱۹۵۰) اور نیز مرزا خود شلیم کرتا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت اسلامی اور سادہ افتال موتا ہے۔ ویکھو (شادہ الترآن س۵۳ مزائن ج۲ س۳۲۹) انبیاء کی تعلیم اور حکموں کی تعلیم میں بصورت فرض کر فرصت پرو تعلیم کے مابدالا شیاز کرا دیا ہے تو بجزاس کے اور کوئی مابدالا شیاز قرار نیس و سے سکتا کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت ساحصہ فوق افتال ہے۔

اور پھر تبہ یہ کہ بابا تا تک کے چولہ کا آسان پر سے اثر نا تو مرزا کے نزویک شلیم ہو سکتا ہے اوراس کوآ گنہیں جلاق کے کہ خولہ کا آسان پر سے اثر نا تو مرزا کے نزویک شلیم ہو سکتا ہے اوراس کوآ گنہیں جلاق کے ایکن حضرت سے کے جانے یا آنے سے کر ہ زم مربرہ میا گئی کے اس بیان پر انجے ہے کہ سے چولہ آسان پر سے نازل ہوا ہے اور خدانے اس کواپنے ہاتھ سے کھا ہے ۔ مگر خدا تعالی کی بے ائتہا وقد رتوں پر نظر کر کے پھے تبجب کی ہات نہیں ۔ کیونکہ اس کی قدرتوں کی کئی نے حد بست نہیں کی۔ حدالت کی ک

٧..... مرده مرکر کیے زئرہ ہوسکا ہے بیہ ناممکن ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ مرزا کے زود یک بابا نا تک کا مرکز جی افسانا تو بعیدازعقل نہیں اور ناممکن نہیں۔ گر حضرت سے ہے تی پچھوشنی ہے کہ ان کا جی افسانا ناممکن ہے۔ دیکھو(ست بچن سااا، ٹرزائن جواس ۲۳۳۱) ایسے مؤر نوں کوسوچنا چا ہے کہ یہ بیجیب قصہ باوا صاحب کی وفات کا اور پھران کی تعش می ہونے کا حضرت سے کے قصہ سے بہت مذا ہے۔ کیونکہ یکی واقعہ وہاں بھی پیش آ یا اور حضرت سے کی تعش کے چورایا جانے کا اب تک بہت مذا ہے۔ یہود یوں کوشبہ چلا آ تا ہے۔ چنا نچہ (انجیل متی باب کا آ سے ۱۲۲) .....فرض جب اس الزام کے بیچ عیمائی صاحب کا عقیدہ بھی ہے تو پھر باوا تا تک صاحب کے قصہ پر بیا عمر اض ہے جا ہے۔ باکھموص جب یا واصاحب کے گرفقہ ش اس می کے شعر بھی پائے جاتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی بالے ضوی جب یا واصاحب کے گرفقہ ش اس می کے شعر بھی پائے جاتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی حب سے سے مرے ہوئے ہوں۔ وہ پھر بھی زندہ ہوجایا کرتے ہیں۔ تو ایسے شعر ان کے اس واقعہ کے اور بھی نویو شھر سے ہیں۔

معراج جدمانی آنخشرت الله کاباجماع صحابة باقر ارمرزا (ازالداد بام م ۱۸۹ فزائن ج ۲۸۹ فزائن ج ۲۸۹ فزائن ج ۲۸۹ فزائن ج ۲۸۰ فزائن خ ۲۸۰ فزائن ج ۲۸۰ فزائن خ ۲۸۰ فزائن

(سع بھی اس اہ اہ اہ اہ اہ اس ۱۹۵۵) و نیا ہیں بہتر سے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی تو میا معتقد دل کا بھی احتقاد تھا کہ ان کی تعقیم ہو کروہ مع جسم بہشت ہیں تھی گئی ہے۔ تو کیا عیسائی قبول کر لیس کے کہ فی المحقیقت ایسانی ہوا ہوگا۔ مثلاً دور نہ جاؤ ، بابانا تک صاحب کے دا تعات پر ہی نظر ڈالو کہ کا الا کھ سکھ صاحبوں کا اس پر اتفاق ہے کہ در حقیقت دہ مرنے کے بعد مع اپنے جسم کے بہشت میں بیٹنے کے اور نہ صرف اتفاق بلکہ ان کی معتبر کتابوں میں جو اس زمانہ میں تالیف ہوئیں کہ سکھ میں کھا ہے۔۔۔۔۔۔اگر عیسائی صاحبان بھی انصاف ہے کام لینا چا ہیں تو جلد بجھ سکتے ہیں کہ سکھ صاحبوں کے دلائل بابانا تک صاحب کی نفش کم ہوئے ادر مع جسم بہشت میں جانے کے بارے میں عبائے کے بارے میں عبائے کے بارے میں عبائے کے بارے میں عبائے کی نہیں کہ سکھ میں عبائے کے بارے میں عبائے کے بارے میں عبائے کی نبیت بہت بی تو می اور قاتلی توجہ ہیں۔

(براہین احریس ۱۳۳۳، فزائن ج ۱۳ ،۵۱۸) انہیاء سے جو بجا ئبات اس فتم کے فلاہر ہوئے ہیں کہ کسی نے سانپ بنا کر دکھلا دیا اور کسی نے مردہ کو زندہ کرکے دکھلا دیا۔ اس فتم کی دستہازیوں سے منزہ ہیں جوشعبدہ ہازلوگ کیا کرتے ہیں، الخ۔

علادہ ازیں جس مرزائے خود اقرار کرلیا ہو کہ دائتی مردہ مرنے کے بعد زندہ ہوسکتا ہے۔دہ حضرت میں کی زندگی بعد از موت پہ کیوں مخرض ہے۔ دیکھو (مراج منیرس ۲۲۳، فزائن یا ۲۳ مسلم من ۲۸ ) اگر کھھر امر جوع کرتا زیادہ فیلی تو انتہا تی کرتا کہ دہ بدز ہاندوں سے باز آ جاتا تو جھے اللہ تعالیٰ کی جتم ہے کہ میں اس کے لئے دھا کرتا اور شی امیدر کھتا تھا کہ اگر دہ کھڑ سے کھڑ سے بھی کیا جاتا تربی کیا جاتا تربی ہی دہ زندہ ہوجاتا۔ دہ خدا جس کو میں جات ہوں اس سے کوئی ہات انہونی فیس۔

(ازالہ اوہام ۱۳۵۵ بڑائن جسس ۲۸۷) خدا تعالیٰ کے کر شمہ قدرت نے ایک لوے کے لئے عزیر کوزندہ کر کے دکھلا دیا۔علادہ ازیں ہم اس موت حقیقی یا احیا جنتی کے قائل نہیں۔جس کو مرزامحال مجت ہے۔ بلکہ اس کے قوہم قیامت کے دن میں بھی قائل نہیں۔ دیکھو

(احيام يتي كامنى مرزاكا ملدة البشرى ص ٥٢،٥١٥ فوائن ج عص ١٣٨،٣٣٤)

"واعدى من الرجوع الحقيقي رجوع الموتى الى الدنيا بجميع شهواتها و لوازمها و مع كسب الاعمال من خير وشر مع استحقاق الاجر على ما كسبوا و مع ذالك اعنى من الرجوع الحقيقي لحوق الموتى بالذين فارقو هم من الآباء والا بناء والا خوان والازواج و العشيرة الذين هم موجو دون في الدنيا وكك رجوعهم الى اموالهم التي كانوا اقترفوها و مساكنهم التي كانوا بنوهاوزروعهم كانواز رعوها وخزائنهم التي كانوا جمعوها ثم

من شرائط الرجوع الحقيقى ان يعيشوا فى الدنيا كما كا نو ايعيشون من قبل ويتزوجواان كانوا الى النكاح محتاحين .....واما احياء الموتى من دون هذه اللوازم التى ذكرما ها اواماته الاحياء لساعة واحدة ثم احياء هم من غير توقف كما نجدبيانه فى قصص القرآن الكريم فهو امراخروسر من اسرار الله تعالى ولا توجد فيه آثار الحيات الحقيقى ولا علامات الموت الحقيقى بل هو من آيات الله تعالى و اعجازات بعض انبياء ونومن به وان لم نعلم حقيقته الخ"

ترجمه ..... اور رجوع حقیقی سے میری مراد بیدے کہ مردے این تمام خواہشات ولواز مات سمیت والسلوط آئيں۔اس كے ساتھ دماتھ دہ اعتصاور برے اعمال كرنے كى صلاحيت ركھتے ہول ادرائے کے براجر کمستی ہوں۔اس کے ساتھ رجوع حقق سے میری مرادیہ ہے کدہ اے ان آ ہا وَاجِداد، بیٹوں، بھا یَوں، بیویوں ادر افراد قبیلہ ہے آ ملیں۔جن ہے وہ الگ ہوکر گئے تھے اور جو (اس وقت) و نیا میں موجود ہیں۔ای طرح دہ اینے ان مالوں کی طرف واپس ہوں۔ جو انہوں نے کمائے تھے۔ان مکانات کی طرف والی آجا کیں۔جنہیں انہوں نے تغیر کیا تھا اور اسيفان كميتول كى طرف يلث أكي جنبين انهول في كاشت كيا تفاران فرانول كى طرف لوث آئیں جنہیں انہوں نے جمع کیاتھا۔ رجوع حقیق سے مرادیہ بھی ہے کدونیا میں پھر وہ ای طرح رہیں جس طرح بہلے رہتے تھے اور اگر ذہ شادی کے چرفتاج موں تو شادی کریں ..... جہاں تک مردول کےان لواز مات کے بغیرزندہ کئے جانے کاتعلق ہے، جن کا ذکرہم نے کیا ہے۔ یا زعدول کوایک گھڑی کے لئے موت ویتا اور پھر کمی توقف کے بغیر انہیں دوبارہ زعرہ کردیتا .....جیسا کہ قرآن كريم كے قصول ميں ہم اس كا ذكرياتے ہيں۔ توبيا كيك دوسرى بات ہے اور بياللہ كے رازوں میں سے ایک راز ہے۔اس صورت میں شاس (مرده) میں حقیق زندگی کے آثار یائے جاتے ہیں اور نداس (زعرہ) میں حقیقی موت کی علامات بلکہ بیاللہ کی نشانعوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہادربعض انبیاء کے معجزے۔ اگر جدان کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ۔ لیکن پھر بھی ہم اس پر ايمان ركمتے ہيں۔

۳..... تستجمی مرز ااوراس کی جماعت بیشبه پیش کرتے ہیں کدکوئی آ دمی سوسال سے زیادہ زندورہ کرعم نیس یا تا۔

جواب بيب كدانياء سابقين عليم السلام كالمبي لمبي عمرين بوئي تفيس حضرت نوح عليه

السلام كاعربص قرآن يجاس سال كم ايك بزاريين (٩٥٠) سال شي اور باقر ارمرزا حضرت لييرً كاعر في روسوسال شي دريكي و (نورائي ص ١٢٠ فراس ١٢٥) "صلحب القصيدة الرابعة من السبع المعلقة وكان من نبغاه الزمان و في البلاغة امام الاقران وزاد عمر على ماثة و خمسين الغ"

ترجمه .... سیح معناقات میں سے چوتے قصیدہ والا (شاعر) ہے اوروہ اینے زباند کے سریر ' آواردہ لوگوں میں تعااور بلافت میں سب کا امام تعااور اس کی عمر • ۱۵سال سے زیادہ ہوگی۔

اور مرزا کے نزویک ایک شخص کی عمر تین سوسال تھی۔ ویکھو (سرمہ چٹم آ رییں ۵۰ بنزائن ج ۲س ۹۸) جیسے مشاہدہ سے ثابت ہوا ہے کہ بعض نے حال کے زمانہ میں تین سویرس سے زیادہ عمر یا کی ہے۔

۵ ...... بعض اوقات کہا کرتے ہیں کہ صعود ونزول سے میں درمیان میں کرؤ تاریہ ہے سے کیے کیے۔ گزریں گے۔

جواب ..... جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ نے نہ جلایا تھا۔ ویکھو (حقیقت الوی م ۲۰ فرائن م ۲۲ م ۲۲ م ۱۹ اور ان سے خدا کے وہ معاطات ہوتے ہیں جود دسرول سے وہ ہر گرنہیں کرتا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا کا وقا دار بندہ تھا، اس لئے ہراہ تلاء کے دفت خدانے اس کی مدد کی ۔ جبکہ دو تلام سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدائے آگ کواس کے لئے سرد کردیا اورا ہے ہی بایا تا کے کوخدائے آگ میں ہرائن جہ اس ۱۲۱) ناکے کوخدائے آگ میں ہرائن جہ اس ۱۲۱)

ای کا تو تھا مجزانہ اثر کہ ناک بچا جس سے وقت خطر بچا آگ سے اور بچا آب سے ای کے اثر سے نہ اسباب سے اب حضرت کے علیاللام سے کول ضدو کھ ہے۔

پر رہدہ ہے۔۔ جواب ..... اس اجماع کامفصل جواب پہلے ہو چکائے۔ نیز مرز اکا خودا قرار ہے کہ جس بات میں اختلاف اقوال ہو، اس پر دعویؑ اجماع نہیں ہوسکا۔ (ازالہ ادہام س۸۳۳، نزائن جسم ۳۸۹) اور سلف وخلف کا کسی بات پر اجماع ہوتا تو تفسیر دل کے کھنے والے متفرق قولوں کونہ کھنے۔

روشله از الدم ۷۵۵، نزائن جهم ۷۰۵) اورسلف و خلف کا تو کسی ایک بات پراتفاق

ی در در

تو مرزا کا خودا قرار ہے کہ وفات سے کے قائل بعض محابہ تنے۔ (ازالداوہام ۲۹۹۰، خزائن جسم ۳۵۱) اینداء ہے آج تک بعض اقوال محابہ ورمفسرین بھی اس کو مارتے ہی چلے آئے ہیں تواب دعوی اجماع کس قدر دھو کہ دہی ہوگی۔

ے ..... بااوقات مرزاادراس کی جماعت کہا کرتی ہے کہ مدیث 'یدف ن معسی فسی میں ۔.... بہااوقات مرزاادراس کی جماعت کہا کرتی ہے کہ مدیث المسال میں میں اسلام کو قبین ہوگی؟ وقتی کی تو بین ہوگی؟

ری رو سرد اولائم نے مدیث کے بیچنے میں غلطی کی ہے۔ آنخفرت اللے کے دوخہ میں فن ہونا مواب ..... اولائم نے مدیث کے بیچنے میں غلطی کی ہے۔ آنخفرت اللہ کی تام کرتا ہے۔ گواس مراد ہے۔ کوال مراد ہے۔ کوال کی تادیلیں کرتا ہے۔ لہذا اس مدیث کی صحت تو مرزا کے زود کی بھی مسلم ہوگی۔ دیکھو لاکشی اس میں مراد کے بین کرتا موجود میری قبر میں افران میں ماہ نزائن جام ۱۱۷) کی جدید ہے کہ آنخفرت اللہ فراتے ہیں کہ سے موجود میری قبر میں افران ہوگا اسی مدین ہول۔

(آئين كانات الام م 20 ما شيخ اول ثرائن 6 م 20 م 20 مساد فن المسيح في قبر رسول الله عَنَا كُم كما جاء في هذا الحديث فهذا سرمعكوم ..... وحقيقته أن الله تعالى قد جعل قبر نبيه مقرونا بالجنة ..... وقد جرت عادة الله أنه يد نبي قبر رسول الله عَنَا لم من المومن المتوفى كمايد نبي الجنة رفقامنه، النم "

ترجمد ..... اور جہاں تک ''میج'' کے دسول الشفاقی کی قبریل دفن ہونے کا تعلق ہے۔ جیسا کہ صدیف میں آیا ہے۔ جیسا کہ صدیف میں آیا ہے۔ جیسا کہ تعدیف میں آیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے اپنی کی قبر کو جنت سے طادیا ہے۔ .... اور اللہ کی عاوت بیدواقع ہوئی ہے کہ وہ اپنے فضل سے رسول اللہ تعلق کی قبر کو فوت ہونے والے مومن کے ایسا قریب کر دیتا ہے۔ جس طرح جنت کو قریب کر دیتا ہے۔ جس طرح جنت کو قریب کر دیتا ہے۔

علاده ازی ہم یہ کہتے ہیں کہ فن فی القمر سے مراد فن فی المقمر ہے۔ جیسے مرزائے
الی حالت کو فن فی قبرالنجی اللہ سے ہی تجبیر کیا ہے۔ (دیکمونزول سے میں ہزائن ہے ۱۸ میں ۱۸ میں ۱۸ میں اللہ کی میں اللہ کا میں اللہ کی میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی کہ کے اللہ کی اللہ کی اللہ کی کہ کہ کا لے اللہ کی کہ کہ کا لے اللہ کی کہ کہ کا لے کہ کہ کہ کا لے اللہ کا میکا میں کہ کھنا ہے۔

جواب ..... مرزاخود تسلیم کرتا ہے کہ انبیا علیم السلام کی تعلیم کا بہت ساحصہ فوق انتقل ہوا کرتا ہے۔ (شہادة القرآن س۵۰ مزدائ ش۶ س ۱۳۳۹) انبیا علیم السلام کی تعلیم اور حکیموں کی تعلیم علی بصورت فرض کرنے صحت ہر دوتعلیم کے مابدالا تمیاز کیا ہے تو بجواس کے اورکوئی مابدالا تمیاز قرار فہیں دے سکتا کہ انبیاء کی تعلیم کا بہت ساحصہ فوق انتقل ہے۔ اور نيزم (اخوداقر ادكرتا بي كه جمل مسئله كى مقيقت ججيمعلوم نه بور عيل اس كويمى الشائل كم كتابول و (آ مَيْدَ كمالات اسلام ص ۱۲ بنزائن عص اينا)" و آمدندا بمعانى ادادها الله و الرسول الكريم و ان لم نعلمها ولم يكشف علينا حقيقتها من الله العليم" (مثل فورالي ص ۵ بنزائن ج ۲ مي ۲۵ مي)

۹ ...... بعض اوقات مرزا اوراس کی جماعت به خدشه کیا کرتے ہیں کہ اگر حضرت سے علیہ السلام دوبارہ آوی تو وہ آ کرامت مجمد بیر میں داخل ہوکر نبوت کی جنگ کریں گے کہ ایک نبی ہو کر آنخضرت ملک کی امت میں شار ہو۔

جواب ..... اولاً ميد كرمرزاك نزديك حضرت مسيح عليه السلام آمے حضرت موى عليه السلام كى مشركة الله عليه السلام كى شريعت كے تالع تقے اوراكى كے خدمت كزار تقے ديكھو (برابين احديد من ٥٠٠ عاشيد در عاشيه ، ثزائن جام ٥٩٣ من كى كامل اور عظيم الشان نى ليىنى موئى عليه السلام كا تالى اور خادم دين تفا۔

(اورالحق ص١٨٠٥ جديد، فرائن ١٨٥٥) "أن عيسى الا نبى الله كانبياء

آخرين و أن هوالا خادم شريعة النبى المعصوم الذى حرم الله عليه المراضع حيّى اقبل على عليه المراضع حيّى اقبل على ثدي أمه، الغ" (وطلق جمعت ١٥٣،١٥٢مديد)

تواگراب آنخفرت الله کی شریت کافتی اور خادم ہوگیا ہو گھر کیوں ہتک ہوگی ۔ کیا آخضرت کفتی سے وہ الکار کرتے ہیں اور حضرت مولی علیہ السلام کی اجاع سے الکار نہیں کرتے ۔ فاتم بننے سے وہ الکار کرتے ہیں اور حضرت مولی علیہ السلام کی اجاع سے الکار نہیں کرتے ۔ فائیا ہاعتراف مرزا جب کہ حضرت میں علیہ السلام پہلے ہی امت محمد بیش شار ہیں تو چھر کیوں وہ استدکا ف کریں گے ۔ دیکھو (ازالہ اوہام میں ۱۳ میں ہواتیا فرق کیوکر ممکن ہے کہ اور کہ حضرت میں بن مربح اس امت کے شار میں ہی آ میں ہیں۔ پھر اتفا فرق کیوکر ممکن ہے کہ اور لوگ تو ستر برس تک مشکل ہے پنجیں اور ان کا بیر حال ہو کہ دو ہزار کے قریب ان کی زندگی کے برس کر رکھے اور اب تک مر نے نہیں آئے ۔

اورای (کتوبات احمدین اسمال اسلام) بی ب که حضرت سے علیہ السلام کوجو کچے بزرگی ملی ، وہ بیجہ تا بعداری حضرت محمد اللہ کے لی۔

اور پھر ہاقرار مرزا صرف حضرت میں جیس بلکہ تمام انبیاء کرام علیم السلام آخضرت علقہ کی امت میں داخل ہیں۔ دیکھو (ضیر حدیثم ص ۱۲۳، ترائن ۱۲۵، سس) ہوں تو قرآن شریف سے ثابت ہے کہ برایک نی آخضرت میں کی امت میں داخل ہے۔ جیسا کہ اللہ تَعَالَىٰ فرما تَاہِ:' لِتَسومسنسن بسبه ولتسنصونسه "پس اس لمرح ثمّام انبیا مِلیم السلام آنخفرت الله کی امت ہوئے۔

اور (ادالداد بام ۲۹۵، فزائن ج۳ ص ۲۵۱) میں ہے قرآن شریف میں جمیل صاف تاکید فرمائی مجی ہے کہ آیات مشابهات جن کا مجمعاعمل پر مشتبہ ہے ۔۔۔۔۔ بلکداس پر ایمان لاتا جا ہے اوراس کی اصل حقیقت کو حوالہ خدا کر دینا جا ہے ۔

ادر (ازالهاه بام م عهم، خزائن ج سم ۱۳۱) ادر کیا بیتعلیم بآ واز بلندنهیں بتلا رہی کہ پیش گوئیوں پراجمالی طور پرایمان لاؤاوران کی اصل جتیقت حوالہ بخدا کروامت محمد یہ بیس تفرقہ مت . ڈالوادر تقویل کا طریق اختیار کرلو۔

اور (ایام اصلح من ۳۷ بزائن ج ۱۳ م) اور دو حصد جو بحد بین نیس آتاس بی سنت مالین کے طور پر استعادات اور مجازات قرار دیتا ہے اوراس طرح تناقض کو در میان سے اٹھا کر صفائی اورا خلاص کے ساتھ ایمان لے آتا ہے ، الخ۔

پی ان حوالہ جات کے مطابق مرزا کواگر قد افع معلوم ہوتواس کو حوالہ خدا کر ۔۔
اا۔۔۔۔۔ بعض اوقات مرزااوراس کی جماعت بید ذھکوسلہ چش کیا کرتے ہیں کہ اگر حضرت کی علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں میں کے توان کوا پی امت کے گرنے کاعلم ہوجائے گا۔ تو پھر قیامت میں ان کا بیکرتا کہ جھے کوئی امت کاعلم میں محوائے آئیت میں کنت انت المرقیب علیهم "درون خیس کے قردن موگا۔

(هيدت الوق مي الملف في الن جهم ٢٠٠٠ رموابب الرحن م ٢١ رفز الن ١٩٥٥ (١٩٢٠)

تواس کا جواب اولاً توبیہ ہے کہ ہاقر ارمرز ایر سوال قیامت بیں حضرت سے علیہ السلام ہے نہیں ہوگا۔ بیسوال ان سے اس کے نزویک ماضی بیں ہوچکا ہے۔

دیکمو(ازالداوبام ۱۰۲ بزائن جسم ۳۲۵) اورظا برہے کہ قال کا میندماضی کا ہے اور اس کے اول اؤموجود ہے۔ جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے۔ جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہ بیا قصدوقت بزول آیت زباندماضی کا قصد تھاندا منتقبال کا ، الخ۔

انیایہ کیمرزااگراس کو قیامت کے دن کا واقعہ بی شلیم کر بے جیسا کہ از الداوہام کے خلاف اس نے (حقیقت الوقی سام ہوت کو تائن جام سام، چشر مردت ملاف اس نے (حقیقت الوقی سام ہوتو کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا کے زد کیک ان کوا پی امت کی خرابی کاعلم ہو چکا ہے۔ دیکھو (آئینہ کالات اسلام سلام کا ماشیہ بخزائن جھ سابینا) خدا تعالی نے کی خرابی کاعلم ہو چکا ہے۔ دیکھو (آئینہ کالات اسلام سلام کا ماشیہ بخزائن جھ سابینا) خدا تعالی نے اس عیسائی فتنہ کے وقت میں یہ فتنہ معرف کو وکھایا۔ یعنی ان کوآسان پراس فتنہ کی اطلاع دے دی کہ تیری تو ماور تیری امت نے اس طوفان کو برپا کیا ہے۔ تب وہ اپنی تو مکی خرابی کو کمال فساد پر وکھی کرزول کے لئے بے تر ار ہوا، الخ۔

اب جواعتراض مرزامسلمانوں پہ کرتاہے کہ قیامت کے دن حضرت سے کا میر قول دروغ بے فروغ ہوگا۔ وی اعتراض خوداس پروارد ہوگا۔

۱۱ ..... کبی بھی مرزایہ بھی کہ دیا کرتا ہے کہ کے ناصری اور سے موجود کے طیبہ میں احادیث میں اختلاف بیان کیا گیا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سے موجودوہ سے ناصری نہیں۔ بلکاس کا مثل ہوگا۔

(ازالداد ہام م ۱۹۹۰،۹۰۱ برزائن جسم ۵۹۲)

اس كا جواب اولاً قويب كرترك نزديك مثيل اور أسمل قو بالكل تمام يزول شرايك موت بيرد يكور آيز كالات المام ٢٥٦ مرزاك من النابياء فمن بعث على قدم بعض الانبياء فمن بعث على قدم نبي يسمى في الملاء الاعلى باسم ذالك النبي الامين و ينزل الله عليه سرروحه و حقيقة جوهره وصفاء سيرته وشان شمائله ويوحد جوهره بجوهره وطبيعته واسمه باسمه ويجعل اراداته في ارادته وتو جهاته في توجهاته و اغراضه في اغراضه و يجعلهما كالمرايا المتقابلة في الانارة والاستنارة كانهما شي واحد"

ترجمد ..... قدیم سے بیست جاری ہے کہ دو (اللہ تعالی ) بعض اولیا و کبھن انبیاء کے بعد بھیجا ہے۔ پس جو (ولی) کی نبی کے بعد بھیجا جاتا ہے۔ ملاء اعلیٰ میں اس کا نام اس نبی کے نام پر رکھا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کی بیرت کی صفائی جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کی سال کی بیرت کی صفائی اور اس کے شاکل کی شان نازل کرتا ہے اور اس کے جو ہر کو اس کے جو ہر ، اس کی طبیعت کو اس کی طبیعت اور اس کے نام کو اس کے نام کے ساتھ ایک کر ویتا ہے اور اس کے اراوے کو اس کے اور اس کی اغراض میں منتکس کر ویتا ہے اور ان ورنوں کو اس کی تو جہات اور اس کی اغراض میں منتکس کر ویتا ہے اور ان ورنوں کی دوسر سے اور ان ورنوں کی دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور ویتا ہے۔ جس طرح آ مینے سامنے آ کینے ہوں کہ وہ ایک دوسر سے دوشن لیت بھی ہیں اور وی کو دور اس کی اغراض کی دوسر سے دوشن لیت ہوں کہ دوسر سے دوشن لیت ہوں کے دوسر سے دوسر س

اور ثانیاً بید کرور حقیقت حلیوں میں کوئی فرق عن نہیں۔ ویکھو کتاب حلیہ سے مؤلفہ ہا ہو حبیب الله امرتسری۔ ثالثاً میہ کم تیرا خودا قرار ہے کہا ختلاف کاعلم بحوالہ خدا کرو۔ ویکھو (ازالہ اوہام صے پہ بخزائن جسم ااس) کہ پیش گوئیوں پراجمالی طور پرائیان لاؤاوران کی اصل حقیقت بحوالہ خدا کرو۔

( تخد كولزويد مع ماشيه ، فزائن ع ١٨٥٥ (٢٠٥)

جواب ہے ہے کہ مرزاخودی (ترباق القلوب میں ہزائن جہ اس اس کہا ہے ورنہ جسمانی وجود کے ساتھ ایک ہی جی با ٹاگر فرض بھی کرلیں اور فرض کے طور پر مان بھی لیں کہ الی جم کی کودی گئی ہے۔ تو بچر بھی جائے فرنیس معر کی بعض پر انی عمار تیں بزار ہا برس سے چلی آتی ہیں اور ہائل کے کھنڈ رات اب تک موجود ہیں۔ جن جی الو بولئے ہیں اور اس ملک جی اجود میا اور بندرائن بھی پرائے ذرائے کی آبادیاں ہیں اور اٹلی اور بوتان جی بھی الی قدیم عمارتیں پائی جاتی بندرائن بھی جمی الی قدیم عمارتیں پائی جاتی بندرائن بھی پرائے درائے کی آبادیاں جیں اور اٹلی اور بوتان جی جمی الی قدیم عمارتیں پائی جاتی ہیں۔ جوروحانی زندگی کی وجہ سے خدا کے مقدس لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہوگیا کہ اس دوحانی زندگی کی وجہ سے خدا کے مقدس لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ ہوگیا کہ اس دوحانی زندگی کی اجو ت مرف ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات ہا برکات میں پایا جاتا ہے۔ خدا کی بزاروں رحمتیں اس کوشائل حال رہیں۔ افسوس کے جدا کی بزاروں رحمتیں اس کوشائل حال رہیں۔ افسوس کے جدا کی بزاروں رحمتیں اس کوشائل حال رہیں۔ افسوس کے جدا کی بزاروں رحمتیں اس کوشائل حال رہیں۔ افسوس کے جو ندی جو نوش درمان فیص اور لا حاصل کی دوحانی زندگی عارت کریں اور صرف اس کی عرب خوش شرول ہیں اور لا حاصل کی دوحانی درکی عرب حود ہو دو درکی جو نفع رسال فیص اور لا حاصل میں این عادر کی جو نفع رسال فیص اور لا حاصل میں این عادر کی جو نوش درمان فیص اور لا حاصل میں این علی اور اور حال فیصل کی دوحانی درمان کی دوحانی درمان کی دوحانی درمان کو بی اور کی جو نفع درمان فیصل اور لا حاصل میں این میں این میں اور اور حال کوئیں اور لا حاصل میں اور اور حال کوئیں اور اور حال کوئیں اور لا حاصل میں اور اور حالی کوئی جو کی جو نوش میں اور اور حالی کوئی جو کی جو کی جو کی جو کوئی جو کی حال کوئیں اور دوحانی کوئی جو کی حد کی جو کی ج

ب-دوبقاوجس من فيفن فيس-

و (شحیری مده نوائن جهس ۳۹۲) کاریم بیمی کیتے ہیں کہ بجز ذاتی کمالات کے جس قدر خارتی بزرگیاں ہیں۔خواووہ کبری ہویا کثرت دولت یا حصول عکومت یا شرف قومیت وغیرہ وغیرہ۔وہ سب بھے ہیں اور صرف انہی کے لحاظ سے بزرگی کا دم مارنا گدھوں کا کام ہے ند کہ انسانوں کا دالخ۔

اب فیصله صاف ظاہر ہے کہ (تخد گوڑ دیم - 2، نزائن ج ۱۲ م ۲۰۵) بیل جومرزائے طویل عمر کو ہاعث تو بین آنخضرت مسلطہ وہاعث بزرگی حضرت سے لکھاہے، وہ گدھوں کا کام کررہا ہے۔

مزیدیرآن بیرکه جب که طول عمر ایک نفشیلت جزوی بی زیاده سے زیاده ہوسکتی ہے۔
مطابق (شحندی می ۵ مزائن ۲۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ کو پھر مرز اکا خود اقر ار ہے کہ غیر نبی کو بھی نبی پر فشیلت
جزوی ہوسکتی ہے۔ چہ جا نکیکہ نبی کو نبی پر فشیلت جزوی ہو۔ دیکھو (تریاق القلوب می ۱۵ مزائن ج ۱۵ میں ۱۸ اس جگہ کسی کو بیرونم ندگز رے کہ اس تقریم میں اپنے فنس کو حضرت سے پر فضیلت دی ہے۔
کو تکہ یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ جو غیر نبی کو نبی پر ہوسکتی ہے۔

(مدد البشرگاس ۱۹۵۸ الاسلام انه قد (مدد النفق علماه الاسلام انه قد يوجد فضيلة جزئية في غير نبي لا توجد في نبي"

(هيفت الوي من ١٥١١ فزائن جهم ١٥١٠)

۱۲ ..... بعض اوقات مرزائی لوگ کها کرتے میں کمآ تخضرت الله توزین بر موں اور معزت مسلم الله تا میں برموں اور معزت مسلم آسم آسال برموں اس میں آس آسال میں اسلم اللہ میں ہے۔

جواب بیہ کہ کسی کا او فجی جگہ پر ہونا اس کی افغلیت کی ولیل کہاں ہے۔کیا اس سے ملا مگة الله انجیا علیم السلام سے افغنل ہوں ہے؟ بطور تسلیم بیاتو ایک جزوی فغیلت ہوگی اور ہا قرار مرز اجزوی فغیلت تو غیر نی کو بھی نی پر ہوسکتی ہے۔ تو گویا ایک نی کو دوسرے نی پر فغیلت جزوی ہوتو اس میں کیا استحالہ لازم آگیا۔

۱۱ ..... مجمعی بیشد بیش کیا کرتے ہیں کہتے اگر آئے گا قوامتی ہوکر آئے گا اوراس بی اس کی جک ہوگر آئے گا اوراس بی اس کے جک ہوگر آئے اس کے جگ ہوگر آئے اس کے اس کے افغال قرار دیتا ہے کہ وہ سے علیہ السلام مولیٰ علیہ السلام کا تمتع ہے جو آتخضرت الله سے مفضول

ے۔ تو میرامتبوع آ تخضرت اللہ بیں۔ وہ افضل ہوا۔ (دافع البلاء ص ١١٠٥ دفيره مفهوم ، فرائن ج١٨ ٢٣٢،٢٣٢) ای طرح ہم کہتے ہیں کہ وہی کی اگر استخفرت کے کی اجاع کرے گا تواس کی افغلیت ثابت ہوگی ندمففولیت نیز آ کے دوموی کائنج تھا۔اب آ تخضرت اللہ کائنج ہوگا۔ علاوه ازیں تر فے ل مے استی تو پہلے تا بن چکا ہے۔ دیکھو (ازالداویام)

بكدتمام انبيا عليم السلام آتخفرت الكافح كامت على وافل إلى-

(هميرلعرة التي م ١٣٦١ بنزائن ١١٠٥م ١٠٠٠)

حفرت من آوے گا تو ختم نبوت كيے رہا۔ تواول تواس كا جواب بدہ كختم نبوت كا معن بے کداب نیانی کوئی تیں ہوگا۔اس کا یہ سی کہ پہلے انبیا علیم السلام کی نبوت محی سلب موسی جیے کوئی کالج بند ہوجائے تواس کا بیمطلب جیس ہوتا کہ پہلے کے پاس شدہ طلبا و کا منصب و علم سلب مو كيار بلك بندش أكتده كے لئے موتى ب-

> مرزاکار دوئ کرآیت یا عیسیٰ انی متوفیك میں مواعيدارلع بالترتيب واقع موئ بي

اولا تو آیت ش کوئی ایسالفظ نیس جس سے ترب ابت موتی مو۔ واؤمطلق جح کے لے ہوتی ہے ند کر تیب کے لئے اور مرزا کا خیال ہے کر تیب مواحیدار بعد می تقدیم وتا خر کرتا تخريف كلام الله ب ويمو (علمة البشري ص ١١، فزائن ج عن ١٩٢)

"والاية برعمهم كانت في الاصل على هذه الصورة يا عيسىٰ اني رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كغروا الى يبوم القيامة ثم منزلك من السماء ثم متوفيك فانظركيف يبدلون كلام الله و يحرفون لكمَ عن مواضعها الخُ

اورایےی (ادالداوامی، ۱۹۱۶ فرائن جسم که ۲۰۸۰ علی مردع "يسحد فسون السكلم عن مواضعه "كمادت به....اود كلام اليما كح كفي وتبديل يركم باعده لى بـ وونهايت تكلف عدا تعالى كان جارترتيب وارتقرول على ب دونقرول كى رتب طبی سے مکر ہو بیٹے۔

اب ہم بیان اس کرنا چاہے میں کہ مرزا کے اقوال کے مطابق بھی مواعیدار بعد میں رّتيب إنى نبيس راتى \_لهذاوه مجى عرف قر آن موكار ا مرزاد در مراح منین بیل کہتا ہے کہ حفرت سے کا رفع روحانی تب ہوا۔ جب کدان کو یہود کے ہاتھوں سے واقع ملیبی بیل کہتا ہے کہ حفرت سے کا رفع روحانی تب ہوا۔ جب کدان کو عبید در کے ہود کے ہاتھوں سے واقع ملیبی بیل بیا گیا۔ دیکھو (مراج منیر ۴ مائیر برخ آئن ۲۱ س ۱۳ س ۱۳ سے میں انسی انسی متب کہ یہودان کے مصلوب کرنے کی ہیں ۔ یعنی یہالہام حصرت میں کواس وقت بطور آئی ہوا تھا۔ جب کہ یہودان کے مصلوب کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور الہام کے میم می ہیں کہ میں کوشش کررہے ہیں اور الہام کے میم می ہیں کہ میں کہ شی کے ایسی ذکیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ (مراج منیر س ۲۳، ۲۸، فزرائن جام ۲۳۷) میں ہے خوض اس آئے سے میں اللہ توائی نے حصرت سے کوا سے اضطراب کے دانہ میں آئی وی ......

اس میں ایک باریک اشارہ ہے کہ اس عاجز کو بھی الیا دافعہ پیش آئے گا ..... لیتی الیے منعوبے جو آل کے کئے جادیں گے وہ کب ادر کس دفت میں ہوں گے ادر کن امور کا اس سے پہلے کا ہر ہونا ضروری ہے۔ سواس الہام کے بعد میں جوالہام ہے۔ اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ادر دہ بیہ ہیں اپنی چیکار دکھلا کا سگا تی تقدرت نمائی سے تھے کوا ٹھا دُل گا۔

(يدرانعك الى كاتغيرب)

ونیا میں ایک نذیر آیا .....اس الهام میں اللہ تعالی نے صاف لفظوں میں فرمادیا کو آ کی ساز شوں کا دفت وہ ہوگا کہ جب ایک چک وارنشان جملہ کی صورت پر ظاہر ہوگا ، الخ ۔ اب اس سے ظاہر ہوگیا کہ واقعہ سیلیں سے بیانا ای کانام رافع روحانی ہے اور توفی کامعنی

ا کرموت مراد ہے۔ جیسے مرزا کہتا ہے تو پھر تونی کا دعدہ قریباً کے ۸سال بعد کو ہوا۔ کیونکہ داقعہ سلببی حضرت سے کونقر بیا ۳۳ سال کی عربیں پیش آیا۔ (تحد کواد دیس کا ابٹرائن نے ۱۲س سال کی عربیں پیش آیا۔ (تحد کواد دیس کا ابٹرائن نے ۱۲س سال) واقعہ مسلیب

اس وقت معرت كو فيش آيا تعاجب آپ كي عرصرف تينتيس برس اور چه ميني كي تحل -

اور وفات آپ کی بقول مرزاا کیسوہیں برس کی عربیں ہوئی۔ (ایام اللے من ۱۳۳۱)، خوائن جمام مرکبی حضرت عیمیٰ علیدالسلام کی عمرایک سوہیں برس کی ہوڈی تقی الے محمد ثین نے اس مدین کواڈل درجہ کی حج کامائے۔

آب بیر نابت ہوا کہ دفات تو ہوئی ۱۲۰ سال کی عمر میں اور رفع روحانی ہوا،۳۳۳ برس کی عمر میں تو رفع روحانی ہوا،۳۳۳ برس کی عمر میں تو رفع روحانی پہنے ااور دفات اس کے بہت مت بعد قریباً ۸۸سال کے بعد تو رفع اور توفی میں بھی تر تیب بدل گئا از یف قرآن موئی۔

٢ ..... اورتيسر عده ادر چوت وعده بس بحى باقرار مرزاتر تيب باقى نيس كوتكهاس كى

تغیرے ۔ تطمیر کا وعدہ آ تخضرت اللہ کی بعثت ہوایا خودم زاے معرض ظهور میں آیا۔ لیکن چوتھا وعدہ ' وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفرو ''اس سے پہلے ہوچكا ہے ۔ كوئكم چوشے وعدہ كا مفہوم ہے كہ تیرے مائے والوں كوتيرے محروں پر غلبہ دوں گا اور وہ تو آ تخضرت اللہ ہے كہ تیرے دانوں كا در دہ تو آ تخضرت اللہ ہے پہلے مطعطین اول ك زماندے بورا ہوگیا ہے۔ اب اس كى دليل كة طمير كا وعدہ آ تخضرت اللہ ہے ہورا ہوا۔

دیکمو(جملہ:البشرگاص:۵۸،نزائنجےےص ۲۵۸)'' ویفکذا وعد مطهرك من الذین كفرواوقع وتم ببعث النبی شَائِئاً؛ الغ''

اوراس کا حوالہ تطمیر کا وعدوم رزائے آئے سے پورا ہوا۔ (کی بعد متان عل من ان ان عن من ان ان عن من ان ان عندا تعالی ان عندام من اور مطمیرک کی پیش کوئی علی بدارشاد ہے کدایک زماند وہ آتا ہے کد خدا تعالی ان الزامول سے حضرت کی کویاک کرے گااور کی وہ زماندہ ، الخ۔

اوراس كا حواله كر چوتما وهره سلطنت كا بر ويكمو (تخه كولوديس، من الله با ما من الله با من من الله با من من الله با من الل

لین اے میں خواتیرے حقق تابین کوجومسلمان ہیں اور ادعائی تابین کوجومسائی ہیں۔ ادعائی تابین کوجومیسائی ہیں۔ ادعائی طور پر قیامت میں ان لوگوں پر قالب رکھے گاجو تیرے دشن اور منکر اور مكف ہیں۔ (مثلام ۱۳۷) پس قابت ہواكہ جو تعاومدہ آ مخضرت اللہ سے یامرزائے تل ہوچكاہے اور تیسرا وعدہ آ مخضرت منافق یامرزائے زبانہ میں اور اہوا۔ پس ان دوش محی ترتیب باتی ندری۔

نیز مرزاخود کہتا ہے کہ اگر دھدہ رفع پورا ہو چکا ہے تو دعد کہ دفات بھی بلاتو تف پورا ہوتا چاہئے۔ دیکھو (آئینہ کمالات اسلام صصی بڑائن جھ س ۲۷) ماسوااس کے یہ مجل سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالی کا دعدہ کہ بٹس ایسا کرنے کو ہوں ،خود بیالفاظ والانت کرتے ہیں کہ دہ دعدہ (وفات) جلد پورا ہونے والا ہے اور اس بٹس کوئی تو تقف نہیں نہ یہ کہ رفع کا دعدہ تو اس دقت پورا ہوجائے۔ لیکن دفات دینے کا دعدہ ایجی تک جودہ بڑار برس کر رکھے ہیں ، پورا ہونے بٹس نہ آدے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ جب ترتیب ضروری ہے تو رفع سے تو واقع میلبی پر ہوا کہ خدائے لعن ارد کی اس ہم کہتے ہیں کہ جب ترتیب ضروری ہے تو خابت ہوا العن اور ذکیل موت سے بچالیا تو وعدہ وفات رفع روحانی سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو خابت ہول کے لتو کہ معنزت کے دفت سے پہلے مرکع ہیں تو صلیب مروے کودی گئ ہوگی اور پھر صلیب کے دفت واقع میلبی کے دفت سے پہلے مرکع ہیں تو صلیب مروے کودی گئ ہوگی اور پھر صلیب کے دفت

اب نتیجدید او اقد میلین پرجب کرف دومانی مواقو اس سے ممیلے وقات ابت مولی مولی سے کوئکہ ترتیب ضروری ہے تو گاروا منتی موت سے مرسے مول سے اوران کی تحت میں میں شک برد کیا موگا۔

تیرے این البام یں بھی یقینا تونی اوروخ یں ترتیب باتی نیس کے تکر تی اور فع اور تی باتی نیس کے تکر تی اور فع اور ا دو حانی تیرے دیم یں لیکس ام کے ل کے وقت ہوا جب کہ نود نے تھے پر اس کے ل کا افرام لگایا ۔ اور خدانے تھے کو اس سے بری کر کے تیرار فع مدحانی کیا۔

دیکھو (سرائ منیر مسرم ۱۳۸ فردائ ج۱۱ م ۱۳۹ فس) کریے تئیر دافتک الی کی ہے۔ تو جرا وفات کا دعدہ تو ابھی پردائی نہ ہوا تھا اور رفع موحائی کا دعدہ پردا ہوگیا۔ تو تیرے اپنے دونوں دعدوں میں بھی یقیقاتر تیب مفتود ہے۔ کو تکرف تو کل کھر ام کے جرم سے بمائت کے دفت ہوا اور دفات بہت سال بعد میں جا کر ہوئی۔ ہی اس لحاظ سے مرزا بھی قرآن جیداور اپنے الہا است کا تحریف کرنے دالا تا بت ہوگیا۔

خطعشواء

مرزا قادیانی وفات سی میں عجب خیاص اوے کام لیتا ہے۔ بھی کہتا ہے کہ مطرت

مس و المرابع المرابع

جبکہ میآیت آخری زماند کے لئے ہے کہ صحود پر اہل کتاب ایمان لاویں۔ دیکھو جبکہ میآیت آخری زماند کے خمیر کامر جح ازرائے الہام حضرت میسیٰ علیدالسلام ہیں۔
(محققت الوق میں ۱۹۸۰م میں میں کامرہ کی اول بڑزائن جسمی ۱۹۸۰م المی الموری)

برابين احدبياورمرزا كاعقيده حيات مسيح عليه السلام

مرزا کا بی مقیده لین حیات سے اور صعود سے اور نزول سے کا تھا۔ کوتکہ بیتوں امور
آپس میں مثلازم ہیں۔ لبذا ایک کے جوت سے دوسر ایک جموت خود بخو دہ وجاوے گا۔ (عملة
البشری میں مثلازم ہیں۔ البذا ایک کے جوت سے دوسر النول فرع الصعود "ایسے بی مرزا
(ازالہ اوہام میں ۲۹۳،۲۹۳، نوائن جسم ۲۳۳،۲۳۳) میں کہتا ہے کہ حضرت سے کا قبوط کے میں وثن
ہوتا اس امرکی فرع ہے کدوہ پہلے آسان سے نازل ہوں۔ لبذا بیتوں امور آپس میں اصل وفرع
مثلاز مین کا بھم رکھتے ہیں۔ اس کا جوت کہ بہلے مرزاحیات وزول میں کا عقیدہ رکھتا تھا۔ دیکھو

(براین احمیر ۱۳۸۸ ترانی ۱۳۵۵) معو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله "

سات جسمانی اور سیاست کمی کے طور پر حضرت سے کی شی پیش کوئی ہے اور جس غلب کا کمداور دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظبور ش آئے گا اور جب حضرت سے دوبارہ اس دنیا بیل تشریف لاویں گے۔ تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جسے آ فاق و اقطار ش پھیل جائے گا۔ (وسلام ۵۰۵، ترائن جام ۱۰۱) وہ ذبانہ بھی آئے والا ہے کہ جب خدا نحالی جر بین کے شدت اور عض اور قبر اور تی کو استعال لاوے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہا ہے جا اور تمام داموں اور سرکون کوش و خاشاک سے صاف کر ویں گے اور کے اور کا اور بیا ترائن سے کا اور جلال اللی گرائی کے تم کو این جمالی تہری سے اور کی اور کا اور بیز ما شان ندر ہے گا اور جلال اللی گرائی کے تم کو این جمالی تم کی تم کو این جمالی تم کو این جمالی تم کو اور کی اور کا اور بیز ما شان ندر ہے گا اور جلال اللی گرائی کے تم کو این جمالی تم کی میں اس عقیدہ پر مدت تک جمار ہا۔ ویکمو (شمیر نزول کے ص کے برزائن جہ ام سمال) پھر میں قرر با کہ خدا نے جمحے بری شدو مدسے پر اہیں کر رکنے ویک دار دیا ہے اور میں حضرت علی کی آمد خانی کے دمی عقیدہ پر بھار ہا۔ جب ہارہ برس گرر کئے۔ تب وہ وہ دت آگیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ (ایام اللم می مردالی آئی کر سے موجود قرار دیا ہے اور میں میں نے برائین احمد بیش ہے بھی احتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بھروالی آئیں گر

(وحلمة البشري مماه المهدية تراكن عصم الله المسيح نسلت خسلت ان المسيح نسازل من السماء كما هومركوز في مدارك القوم و لكني كنت اقول في نفسى تعجبا ان الله لم سماني عيسى بن مريم في الهامه المتواتر المتتابع "(حيّقت الوقي مم المرور المرور المحلى بي اعتقادتها كر معرت عيلى علي السام آسان برسك تازل موسك ...

(تردهیقت الوق ص۱۹۲،۱۹۲، فزائن ج۹۲س،۱۹۲) پس تم سمجھ سکتے ہو کہ یس نے پہلے اعتقاد کوئیس چھوڑ اقعا۔ جب تک خدا نے روثن نشانوں اور کھلے کھلے الہاموں کے ساتھ نہیں چھوڑ ایا۔ (حدیثیم م۸۵،۹۵،۹۵،۹۳ جدید، فزائن ج۱۲س،۹۵) بلکہ یس تہاری طرح بشر بت کے محدود علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھا تھا کہ علی بن مریم آسان سے نازل ہوگا۔معلوم ہوا کہ براہین علم کی وجہ سے یہی اعتقاد رکھا تھا کہ علی بن مریم آسان سے نازل ہوگا۔معلوم ہوا کہ براہین

احمدید شل مرذا کا حیات کے کا حقیدہ تھا اور چروہ تھا بھی قرآن جیدی آیت کی تغییر کے ماتحت اور (ادالداد بام ص ۱۹ ۱۹ بخوائن جسم اعدا) شل تنظیم کرتا ہے کہ شل نے احادیث نبویہ کے ماتحت حیات میں کا حقیدہ لکھا تھا اور (ادالداد بام ص ۸۵ بخوائن جسم ۵۷۳) ش تنظیم کرتا ہے کہ بائیل اور احادیث کی رو سے حضرت کی کا آسان پر جانا خیال کیا گیا ہے اور کتاب (کی ہندو متان ش میں ۱۳ بخوائن جہ ۱۵ میں لکھا کر (افخیل متی باب ۱۳ آیت ۳۰) سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی میں ۱۳ بین اور کتاب اور کتاب کو کا بت ہوئی اور آسان سے نازل ہوں کے لیس قرآن اور حدیث و بائیل واقبیل سے قو حیات کی فابت ہوئی اور ، وقات کے کادوئ مرزا کیا ہے البام سے ہوا۔

(تر هینت الوی م ۱۲۱۰ فرائن ج ۱۲ م ۱۷۰۱) تو پیر قرآن و حدیث و بائیل کو و فات کی شی استدلالاً پیش کرنا یقینا دموکد دینا مولا۔

براہین احمد ہیہ کے مقید ہے کہ جم رزائے ترک کر کے آن وحدیث کا خلاف کر کے چرکہنا شروع کر دیا کہ جس نے جو یکھ براہین جس لکھا تھا وہ ایک رکی عقیدہ تھا۔ جس دوسر ہے مسلمانوں کے پیچے لگ کروہ کہ بیٹا تھا۔ لیکن اس کا عذر مردود ہے۔ کیونکہ دہ کہتا ہے کہ جو تھم ہوکر آیا کرتا ہے وہ تھا ارے رکی مطاکد کی پابٹدی جس کیا کرتا ہو یکھو (زول سی مسلمانوں کے بہتر مرااہ) ماسوا اس کے جبکہ سی مود و کا نام تھم ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کے بہتر (۲۷) فرقوں میں فیصلہ کر ساور بعض خیالات کا رد کر ساور بعض کی تصدیق کر سے یہ کو کر ہو کہ وہ وہ تھا راسب رطب و یا بس کا ذخیرہ مان لے اور پھر اس کے وجود سے قائدہ کیا بوااور کس لئے اس کا نام تھم رکھا گیا ، الحق

(قریب مند تحد گوازوی من ۱۳۷۰ قدیم ، نوائن ن ۱۳۷۵ مندم رحد ، نجم م ۲۰ مزائن ن ۱۲ مرا ۱۵ مرا ۱۵ مرا ۱۵ مرا ۱۵ مرا م ۱۷ مرا ۱۹ کم می میرکزا کرتا ہے کہ ش نے برا این ش جو حقید و لکھا تعاوہ الهام سے نبیل لکھا تعا۔ و میکھو (شمیر نزول سے ص۱ ، نوائن ن ۱۹ مرا ۱۱۱) اے نا والو اله الله عاقبت کیون خراب کرتے موں۔ اس اقرار ش کہالکھا ہے کہ بیرخدا کی وی سے بیان کرتا موں اور جھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ ش عالم الغیب موں۔

اس کا جواب بیہ کہ تیرے ہی اقرارے برابین کوتو نے ملیم و مامور ہو کر لکھا ہے اور پھر تو نے برابین کی اس قدرتو شق کی ہے کہ کسی دوسری کتاب کی تصدیق وقتی نئیس کی اور تیراخود دعویٰ ہے کہ ملی ہی وقی کے ماتحت ہوتی ہے اور اس کو وقی کی غلطی مجھتا جا ہے اور

تیرا خوداقرار ہے کہ ہم الہام واکوں کی ہر ہات معتبر ہوتی ہے۔خواہ الہام سے کہیں یا بغیر الہام کے تو بھر سدمعاذیر اور بہانے کیامعنی رکھتے ہیں۔اب ذیل میں ہم ہرایک بات کا حوالہ چیش کرتے ہیں۔

ا ...... امراة ل كه برا بين كولمهم موكر لكما اور برا بين كي تعنيف كے وقت مرز المهم تھا۔ ديكمو (اشتهار المحقد سرمہ چشم ادبی، فزائن ج م ٣٥٠) كتاب برا بين احمد بيد جس كو خدا تعالى كى طرف سے مؤلف نے لمهم و مامور موكر بغرض اصلاح وتجديد دين تاليف كيا ہے۔ جس كے ساتھ وس بزار روپيد كا اشتهار ب، الخ۔ (مثلداشتها دلمحقد آئيز كمالات اسلام، فزائن ج ٢٥ كا مند)

اورخود براہین احمد بیش سے معلوم ہورہا ہے کہ مرزااس وقت ملہم تھا۔ ویکھو (براہین احمد بیش سے معلوم ہورہا ہے کہ مرزااس وقت ملہم تھا۔ ویکھو (براہین احمد بیش منات کے درخوال کے اللہ اللہ اللہ میں اس منان کو گول کے ہول کے کہ جوقادیان میں اب تک موجود ہیں۔ جن کواس وقت اس البہام سے خبردی گئی۔

و (ص ۲۵۰ جدیدهاشد در ماشد نبر۳، نزائن جام ۱۲۳) اوراس برکت کے بارہ بیل ۱۸۲۸ میل ۱۸۲۹ میل ۱۸۳۹ بیل ایک جیب المهام اردویش ہوا۔ جس کواس جگد کھنا مناسب ہے، الخ ۔
اور (آئید کالات اسلام ص ۱۹، نزائن ج کس ۱۰۹) بیل ہے کہ جھے کویا و ہے کہ ابتداء وقت بیل جب بیل مامور کیا گیا۔ تو جھے یہ المهام ہوا کہ جو برا بین احمد یہ کے (ص ۲۳۸) بیل مندرج ہے۔
اس کے علاوہ برا بین بیل مرزانے اپنے بہت سے المهام درج کے بیل جواس دقت اس کے علم وہ برا بین میں مرزانے اپنے بہت سے المهام درج کے بیل جواس دقت اس کے علم وہ برائین میں مرزانے اپنے بین میں مندرج ہے۔ کہ اس سے زیادہ سراج منیر دغیرہ بیل حوالہ دیا کرتا ہے کہ میرایہ المهام برا بین میں مندرج ہے۔ کہ اس سے زیادہ ادر کیا جو ت مرزا بیل میں اس سے زیادہ ادر کیا جو ت مرزا بیل میں در کیا جو ت مرزا بیل میں در کیا جو ت مرزا بیل میں اس سے زیادہ ادر کیا جو ت مرزا بیل میں در کیا جو ت مرزا بیل میں دور کیا جو ت میں دورا بیل میں دور کیا جو ت میں دورا بیل میں دور کیا جو ت میں دورا بیل کرتا ہے کہ میں دورا کیا جو ت میں دورا بیل میں دور کیا جو ت میں دورا بیل میں دور کیا جو ت میں دورا بیل میں دور کیا جو ت میں دورا بیل کرتا ہے کہ میں اس کیا جو ت کیا دور کیا جو ت میں دورا کیا جو ت کیا ہو کیا گیا کہ دورا ہوں کیا جو ت کر کیا گیا کہ کیا گیا کہ کرتا ہوں کیا گیا کہ کو ت کی کر اس کیا گیا کہ کا کہ کرتا ہوں کیا گیا کہ کو ت کر کیا جو ت کر ایک کرتا ہوں کرتا ہوں کیا جو کر کرتا ہوں کیا جو ت کر کرتا ہوں ک

ادرامر ووم كرمرزان برابين احديدى بدى تغريف وتوشقى كى بداس كواله جات بيد بيل ورامر ووم كرمرزان برابين احديدى بدى تغريف وتوشقى كى بداس كواله جات بيد بيل ورايان احمد بيرك الله المرام الم

(ص ١٣٠١، تو اتن جاص ١٣٠) پا نج ال اس كتاب على بير فائده ہے كداس كو پڑھنے ہے حقائق اور معارف كلام ربائى كے معلوم ہوجائيں كے اللہ اور دو تمام كال صداقتيں جواس على دكھائى گئى ہيں۔ وہ سب آيات بينات قرآن شريف ہے لى گئى ہيں اللہ حقیقت على بير كتاب قرآن شريف كے وقائق اور حقائق اور اس كے امرار عاليہ اور اس كے علوم حكميہ اور اس كواعلى فلف كام ركنے كے لئے ایک عالى بيال تغيير ہے، اللہ ۔

(ص ۱۲۸۸ برزائن جام ۱۷۵۵) میں ہے۔ جناب خاتم الانبیا جلالی کوخواب میں دیکھا اوراس وقت اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ اوراس وقت اس عاجز کی ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی جوخو واس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آئخ ضرت اللہ نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے۔ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا تام میں نے قبلی رکھا ہے۔ جس نام کی تبییراب اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر میکھلی کہ دوالی کتاب ہے کہ جوقطب ستارہ کی طرح فیر متزار ل اور متھیم ہوجس تالیف ہونے پر میکھلی کہ دوالی کتاب ہے کہ جوقطب ستارہ کی طرح فیر متزار ل اور متھیم ہوجس کے کا ل استخام کو پیش کر کے دی بڑارروو پیر کا اشتہار دیا گیا ہے۔

برابین کا آخری صفحه تا تیکیل ویج بعنوان جم اور ہماری کتاب، سواب اس کتاب کا متولی اور ہماری کتاب، سواب اس کتاب کا متولی اور ہماری کتاب، سواب اس کتاب کا متولی اور ہم فل برا وباطن حضرت رب العالمين ہے اور مرزائے دس بزار انعامی کتاب اللہ کی تغییر بھی ہو کئی ایسے اوساف کی جامع کتاب ہیں کہوہ دس بزار انعامی بھی ہواوروہ کتاب اللہ کی تغییر بھی ہو اور اس برتا مخضرت محلق کا ربو ہو بھی اور اس کے حقیم کا ظاہری وباطنی ہم خدا تعالی ہو۔

اوراس پرا مصر سیات و آب کی اجتبادی فلطی مجی دی کے ماتحت ہوتی ہے اوروہ اس کی فلطی نہیں،
س.... امر سوم کہ ہم و نبی کی اجتبادی فلطی مجی دی کے ماتحت ہوتی ہے اوروہ اس کی فلطی نہیں،
بلکہ دی کی فلطی ( کو یا عیاد آباللہ خدا کی فلطی ) ہوتی ہے۔و یکھو (آئینہ کمالات اسلام کسانا، نزائن جھ کسی اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اجتبادی فلطی بھی دی کی روشن سے دور نہیں تھی ۔...سوہم اس اجتبادی فلطی کو بھی وی سے علیم و نہیں سیجھتے۔ ( سسم ہوتائن جھ مسابینا ) چونکہ ہرایک بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، وی ہے۔ اس لئے جب اس کے اجتباد میں فلطی ہوگی تو وی کی فلطی کہا ہے گئے نہاجتباد کی نداجتباد کی فلطی مالے۔

سہ.... امر چیارم کہلم کی ہر ہات تھے اور کے ہوتی ہے۔خواہ الہام ہے ہویا بغیر الہام کے۔ دیکھو (حقیقت الوق س۲ ابٹر ائن ج۲ س ۱۸) علی ہذا القیاس اس کے (ملم ) دل کوقت فراست عطاء کی جاتی ہے اور بہت کی ہا تیں اس کے دل میں پڑجاتی ہیں اور وہ تھیج ہوتی ہیں۔علی ہڈا القیاس شیطان اس پرتعرف کرنے ہے محروم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں رہتا اور باعث نہاہت درجہ فافی اللہ ہونے کاس کی زبان ہروقت خداکی زبان ہوتی ہے اورائی کا ہاتھ خداکا ہاتھ ہوت درجہ فافی اللہ ہوت خداکا ہاتھ ہوتا ہے۔ دواس کی طرف سے ہوتا ہے۔ دواس کی طرف سے ہوتا ہے۔ کو تکہ نفسانی ہستی اس کی بلکی جل جاتی ہے۔ یکئی جل جاتی ہے۔

(مند البرئ المرئ الشرئ المرئ المرئ

(مارة البرئ ١٩٠٨ مرد المرئ ١٩٠٨ مرد المرد العلوم و المدين كثر عليهم فيضان العلوم و المعارف من هذا النبى الرسول الامى فمنهم قوم توجهوا الى كتاب الله و التدبر فيه و استنباط دقائقه وقوم آخرون كانت همتهم أخذ العلوم من الله تبارك وتعالى فهم الحكماء و المحدثون اهل الحكمة الربانية، الغ

( حامة البشر كا ١٠/١ مرائي ٢٥٥ ١٨٥ ١٨٥ ) والذي نفسى بيده انه نظر الى قسم المرائي و اعطاني من لدنه فهما وعقلا مستقيما وكم من نور قذف في قلبي فعرفت من القرآن مالا يعرف غيرى "

(على البرئ المرائن مع المرائن مع المرائن مع المرائن معالي المرائن المرائنية والحديثية وما تفوهنا به يوما من الدهر"

· (مواهب الرحمين ٣٠ فراكن ١٩٥ / ٢٢١) أو كلما قلت قلت عن امره وما فعلت شيئا من امرى "

(براہن احدیں ۴۰۸، ماشیہ ۴۳۸ جدید)''اگر کوئی لغوش بھی ہوجائے تو رحت الہیے جلد تر ان (ملہمین) کا تدارک کرلیتی ہے۔''

(براین احریم ۱۳۷۰ فزائن خاص ۱۲۸ فنس) انبیا و ورسل ادر ملهمین کے عقا کد صاف اور سے ہوئے چاہئیں۔

(الرائق عمر الله بعلمه وصدقه ....وما يقول الاما علمه لسان الرحمن "

ُ ( *(رَّمَالُ جَهُنِ حَجُرُهُ جَهُرُهُ)*"اَنْ الله لا يَتَركَنَى على خطاء طرفة عين و يعصمنى من كل مين"

(حقق الوقى ١٨٥٨ تائن ٢١٥٥) " على الغير فعاك بلاك يول فيل مكال" (حقق الوقى ١٨٥٨ تائن مكال " المائن ا

كامتعناع

الترجیقت الوقی مه ۱۳۵ ترائن ج۲۳ م ۱۵۵ الا وی شل غلطی نیس بوتی-بال اس کے تصفی میں اگرا حکام شریعت کے حقاق نداو کمی نی سے خلطی ہو کتی ہے۔'' کیابیدہ قات و حیات کی کا مسئلہ محم شرقی ندافا؟

(مدد الحرق مرد المرق مع ١٨١) والله يعلم اني ماقلت الا ماقال الله

ولم اقل كلمة قط يخللفه وما سها قلمي في عمري "

(آئیند کاف اسلام ۱۹ ملی اول فرائن ۱۵ (۱۳) ۱۱س عاجر کوای ذاتی تجربت روقت اور بردم اور برلظه بافضل مهم کتام وی شراکام روقت اور بردم اور برلظه بافضل مهم کتام وی شراکام کرتی دی ہے۔"
کرتی دہتی ہے۔"

الحاصل ..... اپ مرذا کا کوئی عذر باتی زر با کریش نے براہین یش غلطی سے جو کھودیا،

کھودیا اورا کر مرزایا مرزائی کوگ یکیں کریہ بات اور تعلیم مرزا کو بعد یش حاصل ہوئی ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ مرزا خود کھتا ہے کہ یش نے باہین کو سالہا سال کے مطالعہ کے بعد لکھا ہے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ مبداء والا وت سے بی اس کوج یکھ ملا ہے اور اللہ تعالی اس کے ساتھ مبداء والا وت سے بی ہے۔ دیکھو (یا ہین احمد یس جہ نوائن جاس ۱۲) (عرض ضروری، محالت مجودی) اور پھر خرور در ندتھا ہے۔ وہ ہم سالہا سال اپنی جان کو محت شدید یس ڈال کراور اپنی عمر کا ایک مصرفری کرکے پھر آخر کا راب ایا کام کرتے چھن تحصل حاصل تھا۔ (س-۱۹۰۹، خوائن جام 18 میں کی گئی کہتا ہوں کہ اس کی سالہ اس کی سالہ اور کرا یک ندید کی گا اور ہرا یک ندید ہم کی گیا۔ وریا فت اور اس اور ترایک ندید کی گیا۔ وریا فت اور اس اور ترایک ندید کی گیا۔

بخواعم زیر لحے وفتر بدیدم زیر قوم وائش ورے بر اور میں مختل خود رابینوائتم میں مختل خود رابینوائتم دریں مختل خود رابینوائتم جائی بعد اعدیں بائتم دل از غیرای کارپوائتم (ص۵۹متدر برائن بی ۱۸۵۸م)

حين ولدت وحين كنت ضريعا عند ظلرى وحين كنت أقراء فى المتعلمين، الخ "اور كرم زاكم و مراء فى المتعلمين، الخ "اور كرم زاكم و مرايك مي من كدنه و تولدنى و فتح على ابواب علوم الذين خلوامن قبلى"

(حقیقت الوی م ۳۰۸ فزائن ج۲۲م ۳۲۱) "اور دوفرشتوں سے مراواس کے لئے دوشم

كي سبارے إلى جن بران كى اتمام جد موقوف ہے۔

ا ..... "ایک دیمی علم متعلق عقل اور نقل کے ساتھ اتمام جمت جوب فیرکسب اور اکتماب کے اس کوعطاء کیا جائے گا۔" (وشلہ ایام العمل عمل سے این جمام ۲۹۳،۳۹۳ فض)

تو پر اب کیا عذر کیا جاسکتا ہے کہ میں نے برابین میں غلطی کی تھی اور حیات سے کا عقیدہ لکھ دیا تھا اور پر المحف یہ کہ مرز اکو تر آن مجید کا علم بھی خاص خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ ویکھ و رصہ پنجم من ۱۵،۵۵ مدیز خزائن جام من ۱۲۹۰ ) واضح ہو کہ برا بین احمد یہ بیری تالیف میں سے وہ کتاب ہو گئی سست مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی من خودگی ہو کہ برا تا ہو گئی سست مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھے تفید کی موکر یہ وی ہو کی بااحمد 'بدار ک الله فیل الدر حمان علم القرآن ''جس نے تھے قرآن سکھلایا ہین اس کے تیتی معنوں پر تیجے اطلاع دی۔

اب قرآن مجید کے حقیق معنوں پر بھی خدا سے اطلاع دی گئ تھی۔ پھر برا بین میں کیوں حیات سے کوکھا۔ سوائے اس کے کہ مسلمانوں کواس وقت دھوکہ دینا منظور تھا کہ کوئی میری مخالفت شکرے۔ لیکن اینے ول کی تمنا کیں انجمی پوشیدہ رکھی ہوئی تھیں۔

چرعلاوہ ازیں جبکہ تیرے نزویک تیرا دنیا میں آنا بی کر صلیب کے لئے ہے۔ (ضرورت الامام س۲۲،۲۵ جدید، نزائن ج۳۱م ۲۷،۴۵ فض) اور عیسائیت کا بزاستون حیات کے ہے۔ (آئینہ کمالات اسلام س اللج اول ، نزائن ج ص ۲۸) تو پھرا پی علمت عائی میں جو تیرے مبعوث ہوئے کی باعث تھی۔ کیوں فلطی میں بارہ سال تک بعدالمہم ہوئے کے جتلار با۔ (ضمیرزول کے ص کے ، نزائن ے ۱۹ ص۱۱۱) حالاتکہ نی اپنی تعلیم میں (هیمرزول کی ص۲۷ بزائن ج ۱۹ ص۱۳۵ و یم ترحقیقت الوی ص۱۳۵ بزرائن ج ۱۹ ص۱۳۵ و یم ترحقیقت الوی ص ۱۳۵ بزرائن ج ۲۷ ص ۵۷ بزرائن ج ۲۷ ص ۵۷ بزرائن ج ۲۷ ص ۵۷ بزرائن ج ۲۷ مرحم المحکم شرعیہ میں مول میں روحانی طور پر اضرور قال بام ص ۲۷ بردور کا میں مواس میں مواس میں دونوں کے سرصلیب کے لئے اور نیز اختلاقات کے دور کرنے کے لئے بیجا کیا ہوں۔ ان می دونوں امروں نے تقاضا کیا کہ میں بیجا جا وال ۔''

رشاخبار بردا ارجوانی ۱۹۰۳ کالم نبر به بودید (شاخبار بردا ارجوانی ۱۹۰۳ کالم نبر با بکتر بات احمد بیسی کالم نبر با بکتر بات احمد بیسی ۱۹۰۳ به بدیا السلام کی حیات کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حضرت میسی علیہ السلام کو خدا بنانے کے لئے گویا عیسائی ند ب ب کا کہی ایک ستون ہے۔ ( تحریق تا الوق س ۱۳۵ بن ۲۳ س ۲۵ س) مگر خدا کی وتی میں فلطی نہیں ہوتی ۔ ہال اس کے تصفیہ میں اگرا دکام شریعت کے متعلق ندہو ، کسی نجی سے فلطی ہوسکتی ہے۔ اس اب مرزاک پاس براہیں احمد یہ میں جوحیات سی کا قول کرچکا ہے۔ اس سے دہائی کی کوئی صورت نہیں رہی ۔ پاس براہیں احمد یہ میں جوحیات سی کا قول کرچکا ہے۔ اس سے دہائی کی کوئی صورت نہیں رہی ۔ کوئی قامل قدر چیز شقی اور اس کی نظر میں یہ ایک فرق مسئلہ تھا اور نزول تی جیش کو یوں میں سے ایک چیش کوئی تھی جس کو اسلام کی حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا اور نزول تی چیش کو یوں میں ہے۔ کی یوزیش کے حوالہ جات طاحظہ ہوں۔

(ازالدادہام صیما، خزائن جسم ایما) می کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ جیں، جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزویا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ بلکہ صد ہا پیش کو تیوں میں سے ایک پیش کوئی ہے، الخ۔

مثلاً (چشر معرفت م ۱۰، نوائن ج۲۲ م ۱۸) ہم بیں ادر ہمارے خالف مسلمانوں بیں مرف نزاع گفتلی ہے، الخے۔ (حقیقت الوجی ۱۸۶۰ بنزائن ج۲۲ م ۳۹۲) اور کہا کہتم کوگ مجد بیں نمازنہ پڑھا کرو مسجد کو بحرشٹ کردیا ہے۔ پھرفر دعی مسائل کا جواحمہ یوں اور غیراحمہ یوں بیں مختلف فیہ ہیں، ذکر چھیڑ کرمیر سے ساتھ مجاولہ شروع کردیا۔

( كورمنث كي لوج ك لائن ص ٥، فزائن ج ١٠ م ١٨٠ المحقد فبادة القرآن) ايك فخض ساكن

بٹالہ شلع خورواسپور نے جواپے تیس مولوی ابوسعید محمد سین کر کے مشہور کرتا ہے۔اس اختلاف رائے کے سبب سے جوبعش جزئی مسائل میں وہ اس عاجز کے ساتھ در کھتا ہے، الخ

اور (ازالداد بام ص ۲۷۱، ٹردائن جسم ۲۳۷) میں دوسر مسلمانوں کومسلمان ہی جمتنا میں جستا میں جستا میں جستا میں جستا میں جات ہے۔ حالا تکدوہ حیات کے بی قائل شے اور گرمیاں عبد الحق اور مولوی جی الدین کو باوجود یکدوہ مرزا کو کافر وطحدو (ص ۲۲۸، ٹردائن جسم ص ۲۳۷، ٹردائن جسم ص ۲۳۲، ٹردائن جسم سر ۲۳۲، ٹردائن جسم سر ۲۳۲، ٹردائن جسم سر ۲۳۲، ٹردائن جسم سر ۲۳۲، سر ۲۳۲، سر ۲۳۲، سر ۲۳۲، سر ۲۳۲، ۳۳۲) اگر اب بھی ہمار سے تعلق ہونے کی اوجہ اس ۲۳۵، ٹردائن جسم سر بارک کی اوجہ سے مسلمانوں کا باہم مبللہ جائز سے مبللہ کے لئے ٹیس بلاتے۔ کیونکد اگر اختلافات با جمی کی وجہ سے مسلمانوں کا باہم مبللہ جائز اس کا تیجہ بیہ وتا کہ مسلمانوں پرعذاب نازل ہونا شروع ہوجائے۔

(ازالہ ، ۱۹۵ ہزائن جسم ۲۳) اب کیا بیانسانیت ہے یا ہدردی اور ترحم میں وافل ہے کہ طریق تصفیہ بیٹھ ہرایا جائے کہ تمام سلمان کیا آئمدار بعدے پیرواور کیا محدثین کے پیرواور کیا متصوفین ان اونی اونی اختلافات کی وجہ سے مبللہ کے میدان میں آکرایک دوسرے پرلحنت کرنا شروع کرویں۔

(ص ۱۷۰، فزائن جسم ص ۲۵۱) اگر اب بھی تنہیں شک ہے تو تنہیں معلوم ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ جزوی اختلاقات کی وجہ سے تعنت ہازی صدیقوں کا کام نیس۔ (ص ۱۲۲، فزائن جسم ساتھ جزوی اختلاقات کی وجہ سے تعنت ہازی صدیقوں کا کام نیس۔ (ص ۱۲۲، فزائن جسم ساتھ جن الی سیائل جن جو الحق نے مبللہ کی وو فواست بھی کی تھی۔ لیکن اب تک جن نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے اختلافی مسائل جن جن کی وجہ سے کوئی فرائن کا فریا طالم نہیں تھم سکتا ۔ کوئکہ مبللہ جائز ہے اور پھر وہ فودر قبطراز ہے کہ مرزاسے پہلے بیدجیات کے کا عقیدہ ایک اجتمادی فلطی تھی، جو قابلی کرفت نہتی۔ ویکود کے ظبور سے قابلی کرفت نہتی۔ ویکود کے ظبور سے کہا کہ حضرت کے دوبارہ دنیا جس آئی میں کے توان پر کوئی کنا وہیں۔ مرف اجتمادی فطاء ہے۔

(مثلہ الاستخاص ۱۹۹۰ فرزائن ج ۲۲ میں ۲۲ بہجر ہالکوٹ میں ۲۰ بغزائن ج ۴میں ۲۱۸) بلکہ بید مسئلہ ایسا تھا کہ جس کا پوراعلم محاب کو اور آ تخضرت کی کے مجمی شرقعا۔ ویکھو (ازالہ ادہام میں ۲۹۱ بغزائن جسم میں ۲۲ بھلہ والبشری میں ۱۹۸ بغزائن ج میں ۱۹۷ ان تمام حوالہ جات کو پہلے اعماع کو و ڈینے کی وجہ سے میادی میں فرکر کیا جا چکا ہے۔

| اب اس مسئلہ کے دور ثانی کی بوزیش مرزا کی نظر میں ملاحظہ ہو۔                                                    |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| کہ بہی مسئلہ ہما دے اصول مناظرات میں ہے ہے۔                                                                    |         |
| (معمد صديقهم ١٥٥٠ انجام المحم م ١٣٠ انزائن ج ١١٥ الينا)                                                        | •       |
| يى مير عدق وكذب كى مداد ہے۔                                                                                    | ٢       |
| 4                                                                                                              | سو      |
| مسئليدفات ميح بالكل غير مشتبه مسئله تقا-                                                                       | ٠٠٠,    |
| مسدود کے باب کی سر معبر معمد اللہ اللہ معبر علی اس مقدر وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اس سے                      |         |
| وقات کی استدر آن بیدی الاردومات سے بیان میا تیاہے کہ رات سے منافت کے بیان میا تیاہے کہ رات سے منافت کے بیان می |         |
|                                                                                                                |         |
| وفات سے نصوص قطعیہ پھینیہ سے ثابت ہے۔<br>مسیرہ سریخ : میلانوں ہر                                               | Y       |
| حیات کی میں آنخفرت اللہ کی تو بین ہوتی ہے۔                                                                     | 2       |
| مسئلہ حیات میں سخت جہالت ہے بھراہوا ہے۔<br>مسئلہ دیا ت                                                         | ۰۰۰۰۰۸  |
| حیات سے نصوص قرآن کے صرت اور بدیمی خالف ہے۔                                                                    | 9       |
|                                                                                                                | •       |
| ل نہیں۔ ایسے مسئلہ کے قاتلین محرفین پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔                                                  | مجتهدوا |
| وفات مسيح رصحابة كاسب سے إقل اجماع تھا۔                                                                        | !       |
|                                                                                                                | 17      |
| عیات می کاعقیده کھلے طور پرقرآن کے مخالف ہے۔                                                                   | ۱۱۳     |
| · حیات کیج ونزول وصعود کی قر آن دعمق کلزیب کرتا ہے۔                                                            | ۳۱      |
| حیات مسیح کا عقیدہ بے مودہ اور بے اصل ادر متناقض روایات سے ہے۔                                                 | ۵۱      |
| 1                                                                                                              | ۲۱      |
|                                                                                                                | 12      |
|                                                                                                                | IA      |
|                                                                                                                | 19      |
|                                                                                                                | ٢٠      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                          |         |
| ئے اس جوکو گوارونیوں کرسکیا، الخ_(بدد ۴ رومبر ۲ • ۱۹ میں کالم نبر ۴ ، قریب مندس ۸ کالم نبر ۲)                  |         |

| ان تمام دعاوی کے حوالہ جات کو پس ذیل بس بالتر تیب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کروں گا۔                                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ہارے دعوے کی بنیا دحفرت عیسیٰ کی وفات پر ہے۔                                                                    | ****       |
| (الام الملح ص ١٩٩ فرائن ج١١٥ ١٩٧)                                                                               |            |
| ''فإن يحث الوفات والحيات مقدم في هذه المناظرات''                                                                |            |
| (انهام المقم م ١٣٣١، بتزائن ج ١١ص الينا، مثله أينيكمالات اسلام م ١٣٣٩ بتزائن ج ٥٥ الينا)                        | l          |
| صرف مابدالنزاع حیات مسیح اور دفات مسیح ہے اور سیح موعود کا وعوی اس مسلم فی                                      |            |
| فالك فرع ب- (آكينه كالات اسلام ٢٣٥ فزائن ج٥٥ الينا)                                                             | رحيته      |
| " فمن سوء الأدب ان يقال ان عيسى مامات ان هوالأشرك عظيم "                                                        | ٢          |
| بركهنا توسومادب بي كيسي فوت يس موئ - يرقو شرك عظيم ب-                                                           | رجمه       |
| (11-017-10-017-11-10-01-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-                                                          |            |
| حطرت عيسى عليه السلام كاوفات بإنا كوئى مشتبه امر ندتها _ خدا تعالى قرآن شريف مل                                 | ٠          |
| چاہ، الح۔ (ترجیت الدی سرخران جسم بردم)                                                                          | مان کر     |
| "فانظركيف بين الله تعالى وفات المسيح في كتابه ثم انظر هل                                                        | ۵          |
| من البيان و الشرح والا يضاح والتصريح اكثر من هذا''                                                              | یکون       |
| و میصنے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں عیسے کی وفات کو مس طرح واستح میان کر دیا۔ کیا اس                            | ترجمه      |
| ہ کرہمی کوئی بیان،شرح ،تو تھنچ یا تفریح ہو عق ہے؟<br>پہر میں کوئی بیان ،شرح ،تو تھنچ یا تفریح ہو عق ہے؟         | <b>x</b> _ |
| (ملية البشري السامة تراأن ح يحل ١٠٠٣)                                                                           |            |
| "اعلم أن وفيات عيسي عليه السلام ثابت بالنصوص القطعية                                                            | ٧          |
| نية" (مانية البشري عاشيه متعلقه ١٥٠٥ ان ١٥٥٠ المانية البشري عاشيه متعلقه ١٥٠٥ ان ١٥٥٠ المانية المانية المانية ا | اليقيا     |
| جان کیجے کیسیٰ علیہ السلام کی وفات فقعی اور پینی تصوص سے ثابت ہے۔                                               | ترجمه      |
| بم بار بالكه يكي بين كه حفرت مي كواتي بدى خصوميت آسان پرزنده يخ عف ادراتخ                                       | ∠          |
| تک زعرہ رہے اور چردد بارہ اتر نے کی جودی تی ہے۔اس کے ہرایک پہلوے الارے                                          | عرت        |
| الله کی تو بین ہوتی ہے۔                                                                                         |            |
| تہ نی کے لفظ ہے یہ نکالنا کہ گویا خدا تعالی نے نہ صرف سیج بن مریم کی روح کوا کچ                                 | Α          |
| ا افعالیا۔ بلکہ اس کے جسم عضری کو بھی ساتھ دی افعالیا۔ یہ کیسا جہالت سے بھرا ہوا خیال                           | المرف      |

#### ب-جومرت اوربد يكى طور يرتصوص بينةر آن كريم ك خالف ب، الخ-

(ונועונן שחשמילות שחשיום)

ہ ..... ، محوالہ سابقد (ازالہ اوہام ۳۰۱۱۲۲) مرت اور بدیمی طور پرنسوس بینر قرآن کے خالف ہے۔ کالف ہے۔

"كيف يبدؤ زلاده من المسلمين أن يتكلم بمثل هذا ويبدل كلام الله من تلقاء نفسه و يحرفه عن موضعه من غير سند من الله و رسوله اليست لعنة الله على المحرفين ولوكانو على الحق فلم لا يأتون ببرهان على هذا التحريف من آيت اوحديث اوقول صحابي اورأى امام مجتهد ..... واما السلف الصالح فما تكلمو في هذه المسئلة تفصيلًا بل آمنو مجملًا بان المسيح عيسى بن مريم قد توفى، الغ "(حدة البشركام ١٩٨١، فراس ١٩٨١٠) ترجمد ..... محى مسلمان كے لئے يكس طرح جائز ہے كدوہ اس طرح كى بات كرے يا ايلى طرف سے اللہ کے کلام میں کوئی تید ملی کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بغیر کی سند کے اے اپ محل سے پھیردے۔ کیا ایسے تحریف کرنے والوں پر .....اللہ کی لعنت نہیں ہے اور اگر يداكس يريس والتحريف يركى آيت مديث ،قول صالى يأكى ام جميد كى دائے سے دليل كون نيس لات .....اور جهال تك سلف صالح كاتعلق بها وانهول في اس مستله كي باربيس كونى تفصيلى كلام نبيس كيا \_ بلكه وه اجمالاً اس برايمان لائة كريج عيسى بن مريم فوت بويج بير \_ اا ..... فرض تمام محابة كا اجماع حضرت عيلى عليه السلام كي موت يرتقار بلكه تمام انبياء كي موت يرءالخ\_ (حيقت الوي ص ٢٥٠ فرد أن ١١٠٥ س١١٠) افسوس كرقرون ثلثه كے بعد بعض مسلمانوں كے فرقوں كايد فرجب بوكيا كركويا حضرت عیلی علیه السلام صلیب سے محفوظ رہ کرآسان برزندہ چلے مجے ادراب تک وہیں زندہ معجم عفری بیٹے ہیں۔ان برموت نیس آئی،الخ۔ (ختيقت الوحى ماشيم ٥٩ فرزائن ج٢٢ مل ١١) یدخیال کہ بچ بچ می بن مریم بہشت ہے کال کر دنیا میں آ کیں گے۔ تقریحات قرآ نيے بكلى خالف ہے۔ (ازالداد بانم ص ٩ بغزائن جسم ١٣٩) "واما صعود عيسى و نزوله فهوا مريكذبه العقل و كتاب الله ..... (الاستكامى مخوائن جهم معهد بتخد كولا ديس اه، فزائن ج ١٥ سم ١١١) الفرقان"

بيعقيده كميع جم كے ساتھ آسان برچلا كيا۔ قرآن شريف اوراحاديث معجد سے مرگز تا بت میں ہوتا۔ مرف بیہودہ اور بے اصل اور متاتف روایات یواس کی بنیا دمعلوم ہوتی ہے۔ (ازالداد بام ١٧٥، فزائل جس ٢٣٥) لين بم الى تعليمات (حيات مي ) كوجوعقل اورتج بداورطبعي اورفلفد يكلي مخالف ..... تعليم يا فتدلوكول من بركز بميلانبين سكته... (ונולופן שמרו גלולי שיששמין) ے ا۔۔۔۔۔ نیا اور برانا فلیغہ بالاتفاق اس بات کومحال ثابت کرتا ہے کہ کوئی انسان اینے اس جسم (ازالداد بام سعم، فزائن جسس ۱۲۱) فا کی کے ساتھ کروز مہریہ تک بھٹی سکے۔ فرض یہ بات کہ سے جم خاکی کے ساتھ آسان پرچ ھاکیا اورای جم کے ساتھ اترے كارنهايت لغواور بامل بات ب-(ازالدادهام ص ۱۰۳،۳۰۳ فرزائن جسم ۲۵۳) ايد ول يكونى معنى مخالف عام عادره قرآن كمر نا (لينى تونى كامعى موت ندكرنا محرج اغ) اگر الحاد و حريف نيس وادركياب؟ (ازالداد مام س٣٦٥ ، فزائن ج ١٣٠٠ و ١٤ ، قريب منه علمة البشر كاس ١٨ ، فزائن ج عص ١٩٧) اس سے بر مرکوئی حالت میں کرونی کے معنی بدیئے جائیں کرخداتعالی جم کواپنے (ازالداد بام ١٠١٥، تزائن ١٠٥٥) قفدين كرلوك آ مخضرت الله كالوين اور بحرمتى موتى ب-(بدو ۱ مد كبر ١٩٠١ م ع كالم ٢ قريب مندر يولية ف ديلي نوم ركبر ١٩٠٣ م ١٩٠١) اب فصله ونیا کے سامنے ہے کہ ان اکیس فمبری جواشیا ومرز اک ہم نے تقل کی ہیں۔ كيامرزاائے لئے بھى بيسب ابت كرے كا كونكه خود بھى باره سال تك البم مو تھئے كے باوجود اس فلا عقيده بي بزعمه جتلار بإلكها بي عرض باون سال تك اس بين جملار إ - يونكه جاكيس ك عریں دہلہم ہوا تھا ادر ہارہ سال بعد بھی بھی عقیدہ رہا۔ تو کیا اب مرز السلیم کرتا ہے کہ ۴ شسال تك مين ان سب باتون اورالقابات كالمستحق مول\_ مرزا قادیانی کاخیال ہے کہ مسلہ حیات ونز دل مسے پہلے کسی کومعلوم نہ تھا آ تخضرت الله بخريمي بيدمستله معلوم ند تعا- (ازاله ادبام ص١٩١، خزائن ٣٥ ص٣٧١) بهم کہد سکتے ہیں کداگر آ تخضرت مالکتے پر ابن مریم اور دچال کی حقیقت کا ملہ بیجہ ندموجود ہونے کی

نموند کے موبمومنکشف ندہوئی ہو ..... تو کی تجب کی بات بیس ، الخ۔ ۲ ..... حضرت سے علیہ السلام کو بھی اپنے نزول کا مطلب بجھ نہ یا۔ دیکمو (رہیج آف ریلجون ۳ فبر ۸ بابت ، ادائت ۱۹۰۴، س ۱۸۱) میدامر بھی تامکن نہیں کہتے کو اپنی آمد ثانی کے معنی بجھنے میں غلطی کی ہواور یجائے روحانی آمد بجھنے کے اس نے جسمانی آمداس سے بچھ لی ہو، الخ۔

س..... صحابة كريمي السملك تقيقت معلوم شهوكي و يكمو (آئينه كالات املام ٢٣٣٣ ثراتُ على القرون عدل المنافعة المنافعة الله عن اعين القرون الاولى "(تخد بغراد من الصحابة و الاولى "(تخد بغراد من المسيح عليه السلام الا اجعاليا وكانوا يومنون بالنزول اجمالًا، الخ"

(مثله از الداویام ص ۱۵ بزائن جسیس ۱۵۱ بارلیس فبر ۱۳ به هیمه می بخزائن ج ۱۸ م ۲۵ می ۱۳۵ با ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۱۳۵ می ۲ سد.... خدا تعالی نے بھی خود نزول سے کی حقیقت کو دنیا سے چھپائے رکھا تھا۔ ویکم و (آئینہ کا الات اسلام س ۱۳۹۹ می ۱۳۵ می اول واخیار الحکم ص ۲ ج ۱۹ می ۱۳ کا اس افتار می اول واخیار الحکم می ۱۳ ج ۱۹ می ۱۳ کا اس افتار کی کر ایا اور آنے والے موجود کے لئے اس کو تحقی کر ایا اور آنے والے موجود کے لئے اس کو تحقی کر ایا اور آنے والے موجود کے لئے اس کو تحقی کر ایا اور آنے والے موجود کے لئے اس کو تحقی کر ایا اور آنے والے موجود کے لئے اس کو تحقی کر ایا اور آنے والے موجود کے لئے اس کو تحقی

عموماً برجكه استغراق حقيق مرادنيي بواكرتا تاكه قد خلت من قبله الرسل ميس استغراق حقيق مرادمو

مرزاعمواً الی آیات و احادیث سے استدلال کیا کرتا ہے۔ جن کوخصوصی طور پر حضرت سے علیہ السلام سے تعلق نہیں۔ بلکہ وہ عموی حالات و دا قعات ہوا کرتے ہیں اور یہ عمواً قاعدہ مسلمہ ہے کہ عمومات واردہ بیل تضیعات ہوائی کرتی ہیں۔ ہم ذیل بیل چندا یک آیات عامہ پیش کرتے ہیں۔ جن بیل استفراق حقیق مراد نہیں۔ کیکن وہ عموی حالات و واقعات کو بیان کرتی ہیں۔ جن کواس نے بطور استفراق یا بطور کرتی ہیں۔ جن کواس نے بطور استفراق یا بطور کلیے بیان کیا ہے۔ کلیہ بیان کیا ہے۔ کلیہ بیان کیا ہے۔ کلیہ بیان کیا ہے۔ کیکن دہاں اس کی مراد بھی عموم کلی واستفراق حقیق نہیں ہے۔

ا..... "أيايها الناس أن كنتم في ريب من البعث فأنا خلقنا كم من تراب الآية (ب١٧حج، ب٢٤موس)"

٢..... "ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطقة الآية (پ٨١ مومنون)"

٣..... ''ان رسلنا يكتبون ماتمكرون (پ١١٠يونس)''

٣..... "يايها الناس اناخلقناكم من ذكروانثي (١٣٢هجرات)"

۵..... "ويقتلون الانبياء بغيرجق (پ٤، آل عمران)"

٣ ..... ' يُقتلون الذين يا مرون بالقسط من الناسُ (٣٠٥ آل عمران) "

ك " " وكان الانسان عجولا (په ١٠بني اسرائيل) "

أن الذين كفروا سواء عليهم اأنثرتهم املم تنذرهم لايومنون (ب١٠ بنزة)

9..... "واذا اذقنا الناس رحمة فرحوابهاوان تصبهم سيئة بما قد مت ايديهم اذاهم يقنطون (ب٢١٠روم)"

الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديفاه النجدين (پ۳۰مبلد)

اقوال مرزا

ا..... "أن لفظ التوني في القرآن في كل مواضعها ماجاه الاللاماتة و

قبسيض المسروح "(حلد البشركاص ۲۲ فزائن ج يص ۲۲۹) و (ازالداد بام ۲۰۵ ،۱۰۲۵) يهال كل استغراق فيش ركونكد دومكني في سعم ادنينزيمى بهدد يكمو

(ملع البشر كاس ٥٨ فراكن ج عص ١٢١، الدالد وم م ٢٣١٠ فراك جسم ١٢١)

٢٠٠٠٠٠ "أن الاحاديث كلها آحاد" (عدة البعر كاس ١٣٠، فرائن ج عص ٢١٧)

يبال بمي كل استغراقي نبيس بدليل قوله في (ملية البشريُ م ٩٩،٢٣ مديد، خزائن ج

ص٥٠٥) كبعض احاديث فيراحادين

س..... "أن هذه الاحاديث كلها لا تخلوعن المعارضات و التناقضات فاعتزل كلها "(ملة البرياس و التناقضات فاعتزل كلها "(ملة البرياس و المريس ما المريس المريس المريس المريس المريس المريس المريس و المريس المريس المريس و المريس المريس

اقوال بزركان دين درختم نبوت

حواله جات ازمولوي ابوالوفاء صاحب شاجهان بوري

مولوی عبدائی لکعنوی ـ (داخ الیواس ۱۳) فی این عباس علی علوی لکعنوی تالیف ۱۲ رمضان ۱۲۹ ها در پنصوص قطعیر سے شل نعس و لکن رسسول الله و خاتم النبیین و لا نبی بعدی فلی نبی کان عمرو غیر ذالك "ثابت ہے كدكو كى نبی كان عمرو غیر ذالك "ثابت ہے كدكو كى نبی كى متام پر بعد عمراً مخضرت مستحق كے معوث نبی بواادر شهوگا ـ

(افحرُ الراس في آخر الرامان ويحكم بشريعته النبي عُنَيْدُ النبي عُنيَدُ في أخر الزمان ويحكم بشريعته النبي عُنيَدُ فوجب حمل النفي على انشاه النبوة لكل احد من الناس لا على نفى وجود نبى كان قد نبى قبل ذلك "(نجالاس ١٣٩٣ في دقوه انه خاتم الانبياه على الاطلاق والاستغراق"

(۱۸۳۷)"لكن ختم نبينا شَائِلًا حقيقي بالنّسبة اليَّ جميع انبياه جميع الطبقات بمعنى انه لم يعط بعده النبوة لاحد في طبقة "

مولا ناعبدالرجن جائ (رساله مقائد جاي ١٥٠)

خاتم الانبياء و الرسل است ويكرال بم جو جزواوچول كل است خاتم الانبياء و الرسل است (ادرساله بية المهدين اس ١٠٠١)

وازع اورسول ويكر نبت بعد ازال في كس بيمبر نيست

چول درآخر زمال بقول رسول کنداز آسال کسی نزول ویرودین و شرع اوباشد تالع اصل و فرع اوباشد دین هال دین شرع اودائد همه کس رابدین اوخواعد

خواجه معين الدين چيشي (ديوان خواجهين الدين چشق طيح ولكفور لكمنوس ٢٠٠)

مراز دیده و دل بر زبال درودو ماعم نار روضد پرنور صدرو بدر د عالم چه مظهر بست که مبعوث شد براول و آخر بظاہر است موفر باطن است مقدم

مولانا محمط برسندهي صاحب (مجمع الحارج ادل من ٢٣٠)" و الخاتم و الخاتم من السماء مُنكُلًا ش بالفتح اسم اى آخرهم"

(مُع الحارن دوم م م م الأنبياء) وفي اسماه ه عَنْهُم العاقب وهو آخر الانبياء "

(مجمع الحارج سرم م معان معلى فالمادفالال" المبتداء بهدا يتهم والخاتم لهم

كقول النبي عَيَّالًا كنت اول النّبيين في الخلق و آخر هم في البعث"

( مُن الحاسم الم الم المست قوله الرويا جزء من اجزاء النبوة لا حرج في الاخذبطاهره فان اجزاء النبوة لا يكون نبوة فلا ينا في حيناني ذهب النبوة الم "

معرت مرزامظهر جان جانال (مقامت علم کاس ۸۸) هیچ کسال غیر از نبوت بالا صالت ختم نگر دیده و درمبداه فیاض بخل و دریغ ممکن نیست."

> (ازمقدمه بهادل پرمیان شر) حضرت عا کشم صدیقه رضی الله عنها

( كرّامال ١٣٠٥ / ٤ عن عائشة عن النبي سَهُ انه قال لايبقي بعده من النبوة شي الاالمبشرات قال الرويا من النبوة شي الاالمبشرات قال الرويا الصالحة يراها المسلم اوترى له "

بروايت احد والخطيب والبهقي في شعب الإيمان \_

( كرّام ال ٨٠٢٣) (وعن عائشة عن النبي عُلَيْكُ انا خاتم الانبياء و مسجدى خاتم مساجد الانبياء "

### بروامات دیلمی برزار به ابن نجار

(تمليم محمله محم المحاص ٨٥٥) قبولوا خاتم النّبيين ولا تقولوا لا نبى بعده ..... وهذا ناظر الى نزول عيسى "
حضرت على الله من الله عنول عيسى "

(کراممال از تم توسم ۳۳۰) عن علی قال وجعت وجعافاتیت النبی شکال فی مقامه وقام یصلی والقی علی طرف ثوبه ثم قال برست یا ابن ابی طالب فلا باس علیك ما سألت بالله لی شیئا الا سألت لك مثله ولا سالت الله شیئا الا اعطانیه غیرانه قیل لی لانبی بعدی فقمت كانی ما اشتكیت "

امام حسن بن علا

(درمنورن فاس ١٠٠٥ درمنورن فاس ١٠٠٥ درمنورن الله المنهيين قال ختم الله النبيين بحمد من الله النبيين الله النبيين النبيين الله النبيين النبيين النبيين الله النبيين النبيين الله النبيين النبيين الله النبيين النبين النبين النبيين النبيين النبيين النبيين النبين النبين النبيين النبين النبين

(شرح نعد نبينا على ٢٠١٥) "دعوى النبوة بعد نبينا على المناه كفر بالاجعام"

(مُوضُوماتُ فَالْمَاسُّ ٥٨)''وانما الكلام على فرض وقوع التقدم'' (مُوضُومات *كِيرُس ٨٥ عَجَ*الُ)''ولـوعاش وبلغ اربعين وصارنبيا لزم ان لا يكون نبينا مُنَايَّاتُهُ خاتم النّبيين''

(مرفاة شرح محلوة مرسمه مرسم مرسم انه لا يحدث بعده نبى لانه خاتم النبيين السابقين و فيه ايماء الى انه لوكان بعده نبى لكان عليا وهو لا ينا في ماورد في حق عمر صريحا لان الحكم فرضى وتقديري فكانه قال لو تصور نبى بعدى لكان جماعة من اصحابي انبياء ولكن لا نبى بعدى و هذا معنى قوله مَن الراهيم لكان نبيا"

امام غزاتي

(تغير مراج مني)" قال الغزاليّ في كتابه الاقتصادان الامة فهمت من

هنذا الفظ ومن قرائن احواله سُلَّالله انه عدم نبى بعده ابدا و عدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تاويل ولا تخصيص وقال ان من اوله بتخصيص النبيين باولى العزم من الرسل و نحوهذا فكلامه من انواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره لانه مكذب بهذا النص الذى اجمعت الامة على انه غير موول ولا مخصوص"

فيخ عبرالقادر جيلاني

(فنية الطالين ص١٨٣)" ويعتقداهل الاسلام قاطبة ان محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله و سيد المرسلين وخاتم النّبيين"

(العاتيت محمر محمد بمرهم محمد القديد الشيخ عبد القادر الجيلى يقول اوتى الانبياء اسم النبوة واوتينا للقب لي حجر علينا اسم النبي مع ان الحق تعالى يخبرنا في سرائر نا بمعانى كلامه و كلام رسول الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَ

امام الوحنيفة كويوسف فقهاء حنفيه كاعقيده

(عقيره لحادي ص١١٠) "كل دعوة بعد نبوة شاكله بغى وهوى"

محى الدين بن العربيّ

(نومات كير ٢٨ ٣٥ ٢٠ باب ١١ سوال ١٢) "وادعاء نبوة قد انقطعت بلفظ استغراق"

م ۳۸۸)" ولیکن نبوت تشریعی و رسالت هس منقطع شد ودر حضرت تشریعی او در حضرت تشریف منقطع شد و در حضرت تشریف منافذه که رسول باشد بر شریعت رسول دیگر و نه رسول که او مشرع باشد."

دیگر و نه رسول که او مشرع باشد."

فيخ عبدالوباب شعرائي

(العاتيت والجوابر محث فبر ٢٥٥، ج ٢٠٠٠) "اعلم أن الاجماع قد انعقد على أنه عَنْ الله خاتم المرسلين كما أنه خاتم النّبيين"

(الحاقيت ١٣٠٥) "ف ما بقى للاولياه اليوم بعد ارتفاع النبوة الا التعريفات "(الحشاف بعد الرقاع النبوة الا التعريفات "(الحشاف بعد محمد شالله فلا فلا فلا محمد شالله فلا عنه صفحا "(الحاقيت ١٣٠٥ ١٣٠٠ بعت كان مكلفا ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحا "(الحاقيت ١٣٠٥ ١٣٠٠ بعت كان مكلفا ضربنا عنقه والاضربنا عنه صفحا "(الحاقيت ١٣٠٥ ١٣٠٠ بعت المحمد شالله فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة" "قال وهذا باب اغلق بعد محمد شالله فلا يفتح لاحد الى يوم القيامة" شاه ولى الله المسلمة المسلم

ترجمة رآن مجيد كالشريحي نوث زيرآيت خاتم التبيين يعنى بعدازو ي يغيرناشد

(عمهمات الهيميم فهر ۵۳ مهم ۱۳۵ مي ۱۳۵ وختم به السنبيون ای لايوجد من يامره الله بالتشريع على الناس'' (شريحت، بيان كردن بنتي الادب)

(عمات المينيم بر ١٥٣ ج ١٣٠) وصدار خاتم هذه الدورة فلذلك لا

يمكن أن يوجد بعده نبى صلؤة الله عليه و سلامه "

شاه عبدالقادرصاحب دبلوي

موضح اللرآن آبت خاتم النبيين كالنبيرى نوث "اور تيفيرون پرمهر ہے،اس كے بعدكو كى تيفيرتيں ـ" شيخ عبد الحق د ہلوئ

(مارج المدة ج اول إب نبره فنل در ضائص آنخنر على مطح نامرى ١٣٠) و ازار جمله است كه و ح منابعة خساتم الانبياء والمرسلين است و بعدازوى هيج پيغمبرى نخواهد بود قرآن مجيد بدار ناطق است و در حديث آمده الخ

## حفرت مجد دالف ثافي

(كوّبات المربان وفرّسهم صغير ٨ بكوب أبر ١٤) "اوّل انبياه حضرت آدم هست على نبينا وعليه الصلاة والتسليمات والتحيات وآخر ايشان وخاتم نبوت شان حضرت محمد رسول الله هست عليه وعليهم الصلاة والتسليمات"

جلال الدين رومي

شل ادنی بوددنی خواہم بود نے تو کوئی محتم منعت برتواست

(مثوی دفتر نمر ۲ س ۲ مجیدی کا پیوری) بهر ایں خاتم شدداد که بجود چونکه درمنعت بردرستاد وست مولا نامحمرقاسم نا نوتوکیؓ

(مناظره جيرم ا) "سواگر اطلاق وعوم بتب تو جوت فاتميت زمانی ظاهر ب ورند تسليم لزوم فاتميت زمانی ظاهر ب ورند تسليم لزوم فاتميت زمانی بدلالت الترا می خردر فارت بهداد هر تصریحات نبوی شن السب مسنی بعدی او کماقال "جو بظاهر بطرز فرکور ای افظ فاتم النبيين سے ماخوذ ب اس باب می کافی کيونکه بي منحون درجه تواتر کو تاقی گيا ہے۔
پر اس پر اجماع بحی منعقد موگيا گوالفاظ فرکور بستد متواتر منقول نه مول سويدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی يهال ايمان موگا جيسا تواتر احداد رکعات فرائض دوتر وغيره بادجود يكه الفاظ احاد يثم محر تعداد ركعات متواتر نبيل جب اس كامكر كافر ب ايمانى ان كامكر بحى كافر موگا ادر فاتميت زمانى مى باتد سي نبيل جاتى ۔

(الافاءوالطار تماب الروس ٢٩٦) "أذالم ينعرف محمد عُلَيْكُ آخر الانبياء فليس بمسلم لانه من ضروريات الدين"

# مرزا كى علمى قابليت

امراوّل:مرزا كاعلميت وعصمت كادعوى

ا ..... (ضرورة الامام ص ا ، تُراتَن ج ١٣٠ (٣٨ ) (امام الزبان كوى الفول اور عام ساكول ك مقابله براس قدر الهام كى ضرورت بيس جس قدر على قوت كى ضرورت ب كوتك شريعت بربر

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| كاعتراض كرنے دالے موتے ہیں۔ طہابت كى روسے بھى ايئت كى روسے بھى طبعى كے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ايكتم      |
| ب يخير الله الله على الح "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | E          |
| ر المغوظات احدييص ١٦٥ حمد اول سلسله اشاعت الا بوري) " بنو المجز على مجرّ و موتاب-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲          |
| (اورائق م اعصدوم برائن ج ٨ ١٤٠) "ان الله لايتركني على خطاء طرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳          |
| عصمني عن كل مين''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| (موابب الرمن مس مرزائن ج١٩ (٢٢١) "كلما قلت قلت عن امره وما فعلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ن امری"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| : مرزا کے اغلاط علم حساب<br>: مرزا کے اغلاط علم حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <br>امروءم |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| (آئینه کمالات اسلام معلوه دریاض معد پرلین ۱۸۹۳ م ۲۸۷ هاشیه خزائن ج۵ م ۲۸۷)" والد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| كالدين محرم مرى بيكم) فاح ي ج تے مينے مطابق بيش كوكى فوت موكيا - يعن فكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ۹۲ ما مو مواا در ده ۱۳ رخم ۱۸ م ام کو بمقام موشیار بورنوت موگیا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عرار بل    |
| (آئینہ کمالات اسلام سااس ماشیہ فزائن ج۵ سااس)'' لکا ح کے چھٹے مہینے چیش کوئی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميعاوض     |
| (أَ يُنِهُ كَالات اسلام مطوعد ياض مند ركس م ١٨٥، فروائن ج٥٥ الينا) " كمار يل ١٨٩٢ وكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳          |
| ادوسرى جكه لكاح بوكياادرا الرسمبر ١٨٩٥م وكويه بيش كوكى بورى موكى-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس الوک    |
| (آئینہ کمالات اسلام ص ٢٣٥ ، خزائن ج ٥ص الینا) " بیش کو کی جواؤ کی کے باپ کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳          |
| ٣ رسمبر١٨ ٩ و يوري موكل ـ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| منظور اللي مرزاني نے يې غلطي كى _ ديكمو (البشري ص ١١ج) " كراير بل ١٨٩١ وكواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| مرى جگه نكاح موكيا اور ۲۱ رخم را ۱۸۹ و کواحمه بيك موشيار پورش فوت موكيا-''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الما كا    |
| فضل الهي مرزائي في يبي فوكر كمائي ويمو (الكمنبر ١٨ج ١٠ كالم ابات ٢٢ رك ١٩٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1712 (100 k 110 C 2 K 120 2 - C C 100 2 - C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ند بیک ۳۱ رحمبر۹۲ ۱۸ وکو تھی چوتھے مہینے بعد تکاح کے جو سرار بل ۱۸۹ وکو دوا تھا مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "- []      |
| ر یاق القلوب م m، فزائن ج ۱۵ م ۲۱۷) د مگر اس الر کے نے پیٹ عی می وومرتبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵          |
| ں اور پھر اس کے بعد مارجون ۱۸۹۹ وکو وہ پیدا ہوا اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا۔ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| کے لحاظ سے اس نے اسلامی میمینوں ہیں سے چوتھا مہیندلیا۔ یعنی ماہ صفر اور ہفتے کے دنو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مناسبت     |
| مرا الحرام المرام المرا |            |

| (ویاچہ برابین احربیصہ پجم م کے ترائن جاہم ہ)" پہلے پچاس سے لکھنے کا ارادہ تھا۔ گر                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ، پانچ براکتفاکیا گیااور چونکه بچاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک نظاکا فرق ہے۔                              | ياس-      |
| فخ حصول سے وہ وعدہ پوراہو کیا۔                                                                             | س لئے یا  |
|                                                                                                            | للمجغرا   |
| (اشتهار چده منارة أسى من ملحقه خطبه الهاميم ح، فزائن ج١١م ٢٣،٢٢) وقاديان جو                                | <u> </u>  |
| اسپور پنجاب میں ہے۔جولا ہور سے گوشہ دمغرب اور جنوب میں واقع ہے۔''                                          | نبلع كورو |
| •                                                                                                          | علم تارز  |
| ے (چشر مرفت ص ۲۸۱، فرائن ج۲۲س ۲۹۹)" تاریخ دان لوگ جائے بیل کرآ پ کے                                        | ישכו      |
| (چر پر از ۱۲۰۱۰) کارل دان و کار از ۱۲۰۱۰) کارل دان و کار از کار از کار |           |
| نفرت الله المرس كياره لاك بدا موع تفادرس كرس فوت موكئ تف"                                                  | (لعِنْ آع |
| (المغوظات احديم ٣٣٧، ٣٣٧ جلد اول سلسله اشاعت لا بوري) " كيتم بي كدامام حسين الم                            | ٢         |
| الك نوكر جائے كى بيالى لايا۔ جب قريب آيا تو غفلت سے دہ بيالى آپ كے سر پر گر                                | کے پاس    |
|                                                                                                            | "-67      |
| (چشمه معرفت م ۲۳۰، خزائن ج۳۲م ۲۳۹، نور القرآن م ۹ حاظیه حصد اول، خزائن ج۹                                  | س         |
| اربعین م، ۵، منبر تخد کوار دیم، میں با دری فنڈ کوفنڈ ل کر کے لکھا ہے۔                                      | מ איייין. |
| (ازالداد بام م ١٦، فزائن ج من ١٥١) " يادر كهذا جائي كدام محمد اساعيل صاحب (بيد                             | بم        |
| ی ہیں جن کا نام محمد بن اساعیل بخاری ہے )''                                                                |           |
| (ازالہ ادبام م ۱۷۲ فزائن جسم ۲۳۹) " ہمارے امام الحد ثین حضرت اساعیل                                        |           |
| ا بی سیح بخاری میں۔                                                                                        | صاحب      |
| (المام الملع م ٨٠ مزائن ج١١٥ م ١١٥) " فقادي ابن مجرٌ جوحفيول كي ايك نهايت معتر                             | ٠۵        |
| ے۔"(عالاتکمان جرشافی المذہب بیں)                                                                           |           |
| (وقع الرام س، فرائن عس ٥٠) " يوحاجس كانام اليليا ادرادريس مي ب-"                                           | ٧٠٧       |
| \$ 0.0 maga  0.0 mg (0.0 1.00) mg/                                                                         |           |
| مر <i>ف</i><br>خود ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                 | علماله    |
| (انجام العم م ١٢١ فرائن ١٥ الراية) أن لفظ التحت كان في الأصل طيه                                           | 1         |
| ما مساكمان تحت القدم وحاذى الفوق جهة ثم بدل الطاء بالتاء والياء                                            | ومعن      |
| بكثرة الاستمعمال ونظائره كثيرة''.                                                                          | بالحاء    |

التعال كے باب ير ب اور يہ باب كلف كے لئے آتا ہے " (مثل النوطات احمديس ١٥١ صداؤل)

لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول برجو۔ جمیشہ اس جگر توفی کے معنی مارنے اور روح قبض

کرنے کے آئے ہیں۔"

(لغوظات احمديم ٢٦٠ صدوم سلسلها شاعت لا موري) ( هدى للمتقين تواتقاه "جو

(تحد کواد دیس ۲۵، فزائن ج ۱۹۲ م۱۷۱) دعم عم مع مس صرت بدقاعده ما تا کیا ہے کہ تونی کے

( رياق القلوب ماشيم ١٣٣٠ بخزائن ج٥٥ ص٥٥) " كونكداس آيت كريمد على لف نشر مرتب ہے۔ پہلے وفات کا دعدہ ہے چررفع کا پھر تطبیر کا پھر یہ کہ خداد ند تعالی ان کے تبعین کو ہر أيك بهلوسے غلبه بخش كر فالفول كو قيامت تك ذليل كر تارہے گا۔" اس آیت کریمه میں لف نشرنہیں بلکہ عطف نسق ہے۔ یعنی چند چیزوں کوایک بی حکم میں شامل کرنا \_لف نشر تو دوگر و ہوں میں ہوتا ہے کہ پہلے ایک گروپ کے افراد کا ذکر ہو۔ چھران افراد سے متعلقہ باتوں کاذ کرووسرے گروپ میں ہو۔مثلاً موی عینی اور محد اللہ کی طرف سے تورات انجیل اور قر آن لائے۔ (چشرمعردت ص ١٤٥، فزائن ج ٢٨٨ ) ( جب عورت بذريدما كم كے طلاق لين ہے بواسلامی اصطلاح میں اس کا نام طلع ہے۔ عدائتی طلاق نبیں۔ بلکہ زوجین کی رضامندی سے مہرکی واپسی کے بدلے علیحد کی کانام (اربین نبرس ۲ ، نزائن ج ۱ ص ۳۳۱،۳۳۵) د میری وی ش امر باورنی میمی مثلاً برالهام ُ قل المومنين يغضو امن ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم يد يراين احديد شدرج ب- امريمي باورني بحي-"اس من ني كمال ب ملم اصول حديث (ایام اسلح مد عا، فزائن ج۱۱ م ۱۳۱ ) "محدثین کابداصول مانا مواب کسی مدیث کی پیش کوئی بوری ہوجائے تو کو وہ مدیث موضوع بی ہو، بوری ہونے کے بعدوہ کے تعلیم ہوگی۔

صرف قائل اعقادرادیوں کے متصل سلسلہ سے ثابت ہونے والی صدیث ہی کوچے کہا جاتا ہے۔جو پہلے ہی موضوع (من گھڑت) ہواس کی صحت کا کیا سوال ہے؟ علم الحدیث

ا...... (انجام آمم م ۱۲۹ ثر اکن ۱۳ اس اینا) "و مساجساه فی الحدیث لفظ النزول من السماه '' کنز العمال شراین عباس کی مرفوع روایت شرح نینزل اخی عیسی بن مریم من السماه حکما عدلاً ، الغ ''

اس حدیث کومرزائے (حملہ البشری ص۸۹،۸۸، نزائن ج۷ص۳۳،۳۱۲) بیس دو دفعہ نقل کیا گرمن المسما و کالفظ کاٹ دیا گیا۔

چہ ولاوراست ذروے کہ بکف جراغ وارد

ادر از خود مرزان (ازالداد بام ص ۸۱، نزائن جسم ۱۳۲) بل لکعا ہے: دمیجے مسلم کی حدیث بیل بیدائل ہے اور از خود مرزان (ازالداد بام ص ۸۱، نزائن جسم کا حدیث بیل بیدائل موجود ہے کہ حضرت سے جب آسان سے اتریں کے تو ان کا لباس زر درنگ کا موگا۔ ''اور (تخد کولا دیم سے ۱۱۱ نزائن ج ۱۸ س ۱۸۲) '' بھی این واطیل وغیرہ سے روایت کعمی ہے کہ سے عصر کے وقت آسان پر سے نازل ہوگا۔ این واطیل کا اصل قول جو سرچشمہ نبوت سے لیا گیا ہے۔''

۲..... (ملومًات احربیص ۱۲۸ حسه اول سلسله اشاعت لا بوری)' 'مسلمان مناالل البیت سلیمان مینی و مسلمسین اور پیرفر ما یاعلی مشرب انحن -'' مینی و در محسین اور پیرفر ما یاعلی مشرب انحن -''

سر..... (ایام السلح ص ۱۳۳ فزائن ج ۱۳۸ م ۱۳۸ د میسی علیه السلام کی عمر ایک سویس برس موئی تقی محدثین نے اس مدیث کواول درجه کی صحیح مانا ہے اور کوئی جرح نہیں کیا گیا۔ "

س.... (انجام آئم م م ااا، ۱۵۱، فزائن ج اام الینا، همیر حدیثم براین احدید م ۱۲۱، فزائن ج ۱۲ می و ۱۲ می مرزائ که ما م که حررت میسی علیه السلام کے لئے رجوع کا لفظ احادیث نبویہ ش نبیس آیا۔ جس کا معنی دوبارہ آئے کے بیں ۔ حالا فکدر جوعیدی کی احادیث بیں۔ مثلاً حضرت شیخ الحدیث علامہ سیدا ٹورشاہ صاحب مرحوم کے عقیدة الاسلام بیس مروی ہے اوراس کے علاوہ مرزا کا بھی قول ہے (الحکم نبرہ، برفروری ۱۹۰۸وس کا لم نبر بربی ۱۲) ' وجیدا کرود بیٹوں بیس مرت طور پروارد بوچکا ہے کہ جب می دوبارہ دنیا بیس آئے گا تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کردیں گا۔'' اور (برابین احدیث میں ۱۹۸۸م نزائن جام ۱۹۵۰ می فزائن جام ۱۰۱) میں بھی مرزا آیات قرآنیے معزرت کے کا ووبارہ دنیا بیس آنا ٹا بات کرتا ہے۔

زخ اور برہے، جس کے بیمعنی ہیں کہ طریق کسب اعمال فتم ہو کیا۔" (اسلامی اصول کی فلاسفی ص ۵، فرائن ج ۱۹ س ۲۸۱) د و تحصیل دولفظول سے مرکب ہے۔ لینی زنااورجبل سےاورز نالفت عرب میں او پرچ سے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑکواس کے ترکیم معن يەبىل كەپھاۋىرچەھكا-" (ملفوظات احربيص ١٢ صداول سلسله اشاعت لا موري) ( (لفظ شهيد كي بحث) شهيد برلفظ شهدے بھی لکلا ہے .....وہ شہد کی طرح ایک شیر نی اور حلاوت یاتے ہیں۔" ( منوطات احديث ٥٤ اول سلساء اشاعت المورى) دومجت ايك عربي لفظ ما اورمعن اس كر بروجانا إ-" (حاشيه متعلقه مس ١٦١ ست بكن ص و، ز، خزائن ج ١٥ س ٣٠٤، ٣٠) " يا اسفاعلى يوسف ليس اس سے صاف لکتا ہے کہ بیسف پر اسف بینی اندوہ کیا گیا اس کانام بوسف ہوا۔" (ماشيەمتعلقەم ١٦٢ است يېن م و، زېزائن چ ١٥ س٧٥) د اوراييا يى مريم كانام بھي آيك واقعه پرولالت كرتا ہےاوروہ يدكه جب مريم كالزكاعيلى پدا مواتو وہ اسے الل وعيال سے دورتحى اورم يم وطن عدور مونے كو كہتے ہيں۔" (ترياقِ القلوب م ٢٥٠، ١٦٠، ١٦٠ بزائن ج ١٥م ٢٤٧، ١٤٧) "أولياء الله أور رسول أور في جن پرخدا کارم ادرنفل ہوتا ہےادرخداان کواپلی طرف کینچتا ہے۔ وہ دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک وه جودوسرول كاصلاح كے لئے مامور ميں ہوئے "" ومسا ارسلنا من رسول الا (ازالداد بام ص فردائن جسم ٢٠٠٧) (سرمه چشم آرييم ١٨٥٥ امزائن جهم ٢٣٣٥ ١٣١) دوسر الكرااعتراض كا كه تقرير فركوره بالا سے خدا تعالى كا بى شش بنائے برقا در مونالازم آتا ہے۔اس كاجواب يہ ہے كەقدرت الهی صرف ان چیزوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔جواس کی صفات از لیہ ابدیہ کے منافی اور مخالف ندہوں۔ بیٹک یہ بات تو می اور ہرطرح سے مرال اور معقول ہے کہ جس چیز کاعلم غدا تعالی کوکال ہے۔اس چیز کواگر چاہے تو پداہمی کرسکتا ہے۔لیکن یہ بات ہر گر می ادر ضروری نہیں کہ جن ہاتوں كرنے بردہ قادر ہو۔ان سب ہاتوں كوبلالحاظ الى صفات كماليہ كر كے بھى دكھاد سے ....ايسا بی اس کی قدرت اس طرف رجوع نہیں کرتی کہ دہ اسے تین ہلاک کرے۔ کیونکہ بیال اس کی صفت دیات از لی وابدی کے منافی ہے۔ اس طرح سے مجھ لینا جا ہے کدوہ اسے جسیا خداہمی

نہیں بناتا۔ کیونکہ اس کی صفت احدیت اور بے حل و ما نئر ہونے کی جواز کی وابدی طور پر اس بیں پائی جاتی ہے۔ اس طرف توجہ کرنے ہے اس کورو کی ہے۔ پس ذرا آ کھ کھول کر مجھولیں جا ہے کہ ایک کام کرنے سے عاجز ہونا اور بات ہے۔ لیکن ہا وجود قدرت کے بلحاظ صفات کمالیہ امر منافیٰ صفات کی طرف توجہ نہ کرنا بیا اور ہات ہے۔''

ا ...... (چشمعرف ص ۱۹۰ خزائن ج۲۲ م ۱۱۸ (پس خدا تعالی کی صفات قدیمہ کے لحاظ سے تعلق کا وجود نوی طور پر قدیم مانا پڑتا ہے۔ نشخص طور پر یعنی مخلوق کی نوع قدیم سے چلی آتی ہے۔ ایک نوع کے بعد دوسری نوع خدا پیدا کرتا چلا آتا ہے۔ سواس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہ آتی تا ہے۔ ایک نوع کے بعد کرتا تعالی کی قدیم صفات پر نظر کرے مخلوق کے لئے کہ آتی تا میں شرک منات پر نظر کرے مخلوق کے لئے قدامت شخصی ضروری نہیں ' (خلاف اس کے المؤلات اجربی صداول م ۱۲۳)''نوی قدم کا میں ہر گرز قائل نہیں ہوں۔''

اس ( تریاق القلوب م ۱۳۰۰ ماشی فردائن ج ۱۵ م ۱۳۳۳) " میدکتند یادر کھنے کے لاگق ہے کہ اپنے دوگئ کا الکار کرنے والے کو کا فرکہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے۔ جوخدا تعالی کی طرف سے مشریعت اوراحکام جدیدہ لاتے ہیں۔ کیکن صاحب شریعت کے ماسواجس قدر ملہم ومحدث ہیں۔ کو وہ کیسے تی جناب الی بیل اعلی شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ المہیہ سے سرفراز ہوں ، ان کے الکارے کوئی کا فرنیس بن جاتا۔ "

٥..... (عامة البري ٢٥ مرة الري ٢٥ مرة الله تعالى عزوجل فلاتكن في مرية السرآن الكريم الا تقرافي القرآن ماقال الله تعالى عزوجل فلاتكن في مرية من لقائه وانت تعلم أن هذه الآية نزلت في موسى فهي دليل صريح على حيات موسى عليه السلام لانه لقي رسول الله عَلَيه والا موات لايلا قون الاحياء ولا تجد هذه الآيات في شان عيسى عليه السلام نعم جاء نكر وفاته في مقامات شتى فتدبر"

۲..... (اررائن اصادل من مرائن الله الذي الله الله في كتابه الى حياته و فرض علينا ان نومن بانه حي في السماء ولم يمت وليس من الميتين والنزول عيسى من السماء فقد اثبتنا بطلانه في كتابنا الهمانة وخلاصته انا لانجد في القرآن شيئا في هذا الباب من غير خبر وفاته الذي نجدها في مقامات كثيرة من الفرقان الحميد"

علم اصول اسلام درمساوات (تریاق القلوب م ۲۱ بروائن ج ۱۵ می ۱۷۷) دان قومول می سے جواسلام می دوسری توموں کی خادم اور نیجی تو میں مجی جاتی ہیں۔ جیسے عجام، مو ہی، تیلی، ڈوم، میرای، سقام، تصافی، جولا ہے، اگے۔'' (سرمدچشم آربیص ۹۹ ، خزائن ج ۲ ص ۱۳۷ لا بوری مطبع ک "ای داسطے ضاعت منطق میں تضييضروريه مطقه سے تضيد دائمه مطلقه كواخص مطلق قرار ديا كيا ہے ..... يس يدجو دائمه مطلقه ب تضيضرور بيمطلقه ساى واسطاخص مجماعاتاب-" (جك مقدس عد بزائن جدمي ٩٠٠٨٩) "قياسات كجيع اقسام من ساستقرامكا مرتبدده اعلى شان كامر تبديه كداكر يقيني اورقطعي مرتبد سے اس كوائدا ذكر ديا جائے تو دين اور دنيا كا تمام سلسله بكر جاتا ہے۔" (ازالہ او ہام طبع اول ص ۸۸۸، فزائن ج سوم ۵۸۳) '' اور م محد فنگ نبیس ك استقراء مجی ادلهٔ مظیمیه میں سے ہے، بلکہ جس قدر حقائق کے ثابت کرنے کے لئے استقراء سے مدولی ہے اور کی طریق سے مدولیل کی۔" (چشم معردت ١٥ مزائن جهم ١١٠) دلى دليل اس كوكت بي كدليل سے مداول كا پہت لگالیں جیے کہم نے ایک جگروال دیکھا تواس ہے ہم نے آگ کا پہتد لگالیا۔" (سرمد چھم آریم ۱۲۲،۱۲۱ ماشد، فزائن ج۲م، ۱۲،۱۲۷) د یکی نقط درمیانی ہے جس کو اصطلاحات الل الله من تنظير المحتلى ومحمصطفى نام ركحت بين اور فلاسفه كي اصطلاحات من عقل اول کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔" (تخد کورویس ۱۰ نزائنج ماس ۱۰۱) "علاوه ازیس اس سے صاف طاہر ہے کہ مطمعی کی روے جس کے مسائل مشہورہ محسوسہ ہیں۔ ہمیشہ جسم معرض تحلیل و تبدیل میں ہے۔ ہرآن دسکینڈ · ذرات جم بد لتراجع بن جواس دفت بن ده ایک منف کے بعد تین -" ( كموبات احريه ٢٢٥ حددوم)" مناسب ب كديد سارامضمون ايك بى دفعه برادر مند میں درج ہولیتی تین تحریریں ہماری طرف سے اور تین بی آپ کی طرف سے ہول اور ان پردونوں منصفول کی مفصل رائے درج ہو۔"

٧..... (كتوبات احمديم المحصددم) (اول تقرير كرنے كا ہماراتق ہوگا۔ كيونكه ہم معرض بيں۔ پھر پنڈت صاحب برعايت شرائط جوچا بيں ہے، جواب ويں گے۔ پھران كاجواب الجواب ہمارى طرف سے كرارش ہوگا اور بحث فتم ہوجائے گی۔ "
مسلمانوں كى مردم شارى

(آئیندکالات اسلام ص۲۲ ماشید، نوائن جه ص اینا) "بیس کروژ مسلمان و نیای مل مان رسیم بیس " (شمیر چشه معرفت م اصلام این ۱۹۰۸)" آج کم ہے کم بیس کروژ برطبقد کے مسلمان آپ کی فلای پیس کر بستہ کھڑے ہیں۔ " (بیغام اصلام م ۲۳ بر آئن ج۳۲ م ۲۳۱)" بیس کروژ انسانوں کامحد ورگاہ پر سر جھکا رکھا ہے " (نورالقرآن می محاشیہ بنزائن جه م ۳۳۹)" اس زمان بیس کروژ انسانوں کامحد الاالد اللااللہ کینے والے موجود ہیں " (تخد کوڑ ویطیح ۲۰۹۱ می ۲۷ بنزائن جام ۱۰۰)" نوے کروژ مسلمان محلف ویار و بلاو ہیں " (ست بی طیح ۱۹۹۱ می ۲۷ بنزائن جو اس ۱۹۱۱)" آگر بیزول نے مسلمان موجود ہیں ہیں کروژ کھی تھی گر جدید تحقیقات کی روے معلوم ہوا ہے کہ دراصل مسلمان دوئے زمین پر چورانوے کروژ ہیں۔ " (مانوثات احمد بیرصدادل ۱۹ اسلما شاعت لا بوری)" اور ۹۹ کروژ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔"

## جھوٹے آ دمی کے متعلق مرزا کا فتو کی

ا ...... دو جود بولنا مرقد ہونے کے آبیں ۔ ' (ماشی فیم تفد کولا دیہ سا ایمزائن یا ۱۰ ۱۸ ۲۰ ۲۰ سے دو اللہ اللہ ۱۳ سے جود بولنا کو اکھا تا ہے۔ ' (ضیم انجام آئم می ۵۹ فرزائن ن ۱۱ س ۱۳۳۳)

سا ..... دو میر رزد یک جو تا تا بت ہونے کی ذلت بزارول مولول سے بدتر ہے۔ ' (آریدهم می ۲۳ برزائن ج ۱۰ می ۱۸ س)

سا دو میون جواس پا فاند سے بھی بڑھ کر بد بور گھتا ہے۔ ' (اگر یوم می ۱۱ برزائن ج ۱۰ می ۱۸ سلما الله عت الدوری)

در میر میر الله بیانی ادر بہتا ان طرازی راست بازوں کا کام نہیں ، بلکہ نہایت شریر اور بدؤات آدمیوں کا کام بیل میں البخزائن ج ۱۰ میار نہیں

آدمیوں کا کام ہے۔ ' (آریدهم می ایک بات میں جو تا تا بیت ہوجائے تو پھر اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دہویا۔ ' دو بھر اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دہویا۔ ' دو بھر اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دہویا۔ ' دو بھر اس کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دو بھر اس کی بات کی بات کی جو تا تا بات میں جو تا تا بھر میں اسکا کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دو بھر اسکا کا میں میں دو بھر اسکا کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دو بھر اسکا کی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ ' دو بھر اس کی بات کی

عدالت ميس مرزا كاجموث

ا..... (الوارالاسلام۱۸۹۳م ۲۰۰۰زائن جه م ایسنا) '' پیش گوئی میں فریق مخالف کے لفظ ت جس کے لئے ہادیہ یا ذلت کا دعدہ تھا۔ ایک گروہ مراد ہے جواس بحث سے تعلق رکھتا تھا۔ خواہ خور بحث کرنے والا تھایا معادن یا حامی یا سرکروہ تھا۔''

(الوارالاسلام من ١٠٨ فرزائن جه من ٨) "بياتو مسرعبدالله آمخم كا حال جوا، كمراس كے باتى رفتی بھی جوفر بق بحث كے لفظ ميں داخل سے .....ان ميں سے كوئى بھی اثر باديہ حالی ندر با اور ان سب نے ميعاد كے اندر اپنی اپنی حالت كے موافق باديه كامزه و كيوليا ..... واكثر مارثن كلارك اور ايسانى اس كے دوسرے تمام ووستوں اور عزيز دل اور ماتخوں كو خت صدمه كا بيايا "

(كاب البريم ٢٣٥،٢٣٣، فزائن جسام ٢١٥، ١٨٠) ( و اكثر كارك صاحب كى بابت

ر حاب برین اور خدوه اس پیش کوئی میں شام تھا۔ فریق سے مراد آتھم ہی ہے۔ جیسا کہ عبارت یہ پیش کوئی نیتی اور فض کے ایک ہی معنی ہیں .....میں نے کوئی پیش کوئی نداشار اُ اور ند کنایتاً واکٹر کلارک صاحب کی بابت کی۔''

(کتاب البريدم ۱۷۳۰، نزائن ج۱۳ م ۱۷۰) (بهم نے بھی پیش کوئی نہیں کی کہ ڈاکٹر کلارک صاحب مرجائیں گئی کہ داکثر کلارک صاحب مرجائیں گئی کہ داکثر کلارک صاحب مرجائیں گئی۔ سبعبداللہ آتھی صاحب کی درخواست پر پیش کوئی مرف اس کے داسطے کھی کل متعلقین مباحثہ کی بابت پیش کوئی نہیں۔ سیبیان اگست ۱۸۹۷ و کا ہے۔ عمر سبح علیدالسلام بیس مرزا کا خبط

(براہین احریس ۵۰۵،۳۹۸، نزائن ج س ۲۰۱۲۵۹۳) میں علیدالسلام کوآسان پرزندہ ٹابت کیا ہےازروئے آیات قرآنیہ۔

، (النام الحجر ١٠ اماشيه نزائن ٢٩٣٥) " طبر انی اورمنندرک بيس عائشه صديقة سے سير حديث ہے كه رسول النظاف نے اپنی وفات كی بيار می ميں فر مايا كويسى بن مريم عليماالسلام ايك سو بيس برس تك جيتار ہا۔ " (١٨٩٣م كي تعنيف)

(تخدگواردیس ۱۱۹ بدیر، فرائن کاص ۱۹۰۵)" حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کیسٹی علیہ السلام نے ایک سویس برس عمر یائی۔" (۱۹۰۲ء کی تصنیف ) (سی جدرستان میں ۵۳ مزائن کا ۱۵ میں ۵۵)" احادیث میں معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ ہمائی نجی تعلقہ نے فرمایا کہ دھرت سے کی عمرایک سوچیس برس کی ہوئی ادراس بات کواسلام سے تمام فرقے مانے ہیں کہ حضرت سے علیہ السلام میں دوائی باتیں تم ہوئی تعییں کرکی نجی میں دودونوں جے تہیں ہوئیں۔"

ا ...... (ایک بید که انہوں نے کامل عمر پائی ایس سو چیس برس زعدد ہے۔ (۱۹۰۸ء) (حضور گورشن عالیہ عمل ایک عابر آلد درخواست لمحقد تریاق القلوب من ش، فزائن ج۱۵۵ م ۲۹۹س) شریعی ایک سو پھیس برس عی کھی ہے۔ (۱۹۰۲ء)

(ایک میسائی کے تین موالوں کا جواب م ۳۳، خزائن جسم ۲۵) '' کی یہی ہے کہ سے بغیرا پی مرضی نا گھائی طور پر پکڑا گیا .....اس سے بوضاحت فابت ہوتا ہے کہ سے زعہ و بہنا اور پکواورون ونیا میں قیام کرنا جا بتنا تھا اور اس کی روح نہایت بقراری سے تڑپ ری تھی کہ کی طرح اس کی جان فیکا جائے ۔ لیکن بلامرضی اس کے میسٹر اس کو پیش آ گیا۔'' یہ واقعہ میلیس ہے۔جس وقت مصرت سے کی عمر ۳۳ پر سمجی ۔ چیسے (تحد کو اوریس ۱۲، فرائن جراس ۱۳) میں ہے۔

(الهم المجرم ا، فوائن ج الم ۲۹۳) "اور امام ما لک نے کہا ہے کہ بینی مرکیا اور وہ تینتی مرکیا اور وہ تینتی مرکیا اور وہ تینتی برکیا اور وہ تینتیس برس کا تعاجب فوت ہوا۔ آب و یکو امام مالک سن شان اور مرجہ کے امام اور فیر القرون کے درائے کا اور کروڑ ہا آ دکی اس کے دیرو ہیں۔ جب ان کا یکی غرب ہوا تو کو یا یہ کہنا چاہئے کہ کروڑ ہا ما اور آتی اور اہل ولایت جو سے پیرو معرت امام صاحب کے تھے۔ ان کا یکی غرب تا مرکز ہا ما اور تین اور اہل ولایت جو سے پیرو معرت امام صاحب کے تھے۔ ان کا یکی غرب تا مرکز معرت ایک علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ "

( تخدالندو وس ا انزائن ۱۹ س ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ از سب کے بعد جوآج ہمیں خر کی یہ تو ایک ایس خر کی یہ تو ایک ایس خر کی بہ تو ایک جرب کر آج اس نے مسلمانوں کے لئے عید کا دن چڑ حادیا ہوا دو یہ ہے کہ حال میں بمقام پور دفتام پطرس حواری کا و تحلی ایک کاغذ پر ائی جر ائی میں لکھا ہوا دستیاب ہوا۔ جس کو کتاب کشی توح کے ساتھ مثال کیا گیا۔ اس سے قابت ہوتا ہے کہ صفرت کے صلیب کو اقعہ سے تخریب پہلی ہوگیا ہے کہ دہ پطرس کی تحریب اور پہلی ہوگیا ہے کہ دہ پطرس کی تحریب اور اس خط کے واقعہ صلیب کے وقت حضرت میں علیہ السلام کی عرتقر یہا سال سستی سساور اس خط کے متعلق اکا برعانی و فراس میں کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تحقیقات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تھے ہے ۔۔۔۔۔۔اور ہمارے متعلق اکا برعانی و فراس کی دور کیا ہے۔ "

(اخبارالكم نبره ٣٥ قام ٥٥ كالم ١٥٠٥ توره ١٩٠٥) "اوراس پرسوال كرتے بين كه جبكدوه ١٨ مال كك زعده رہے توان كي توم في ترقى كيوں شكى اس كا جواب بيہ ہے كداى كا جواب دينا مارے ذمر نبيل ـــــ " (١٩٠٥)

حيات مسيح عليه السلام مين مرزا كالخبط عشواء

... (براین احمدیم ۵۰۵، فزائن جام ۱۰۱) یس الل اسلام کے عقیدہ کے موافق مرزا

قادیانی معرت کے علی السلام کی حیات قرآن مجید کی دوآ تھل سے اجب کرتا ہے۔ اس قول کے لیا علی معرز اازرد اعظر آن مجید حیات کی قال تشمیرا۔

٢ ..... اُن وَل مُن مرزا قاديانى حرت كالمياليلام كاواقد مليى عى قوت موجاتاتيم كرنا ب- كويا حدرت كايم مرزائي مليى واقد عى فوت موكردا عدود كاوالى فم معاود لمون موسة عياد ابالله ول لما حقيه و

(ایک بیران کے تمن والوں کا جاب من الم ہزائی جس میرا) " بلک تھ ہی ہے کہ کے بیٹے ر اپنی مرض کے ناکہانی طور پر پکڑا کیا .....اس سے بوضاحت تابت ہوتا ہے کہ کے ترقیدہ مثالور یکھ اور دان دنیا ش قیام کرنا چا ہتا ہے اوراس کی مدح نہاے سے قرام کی سے ترتب دی تھی کہ کس طرح اس کی جان فتی جائے لیکن بلامرض اس کے بیسٹراس کو پیش آگیا۔"

(اتام الجرس ما، فردائن ج مر ۲۹۳) "و يكوكاب جمع بحاد المانواد جلد اول م ١٦٠٤ عدد المانواد الم مر ١٦٠٠ الله الم ما كما المن حلكما بهذه الشريعة الانبيداء والا كثران عيسى لم يمت وقال مالة مات وهولين ثلث و شلئين سنة "لين صرت من الم ما المانواد المرابي على المرابي على المرابي المراب

لوك ياداقدمليى مى ى كوتى موت عمركيا ـ (عياد الإلف)

تیرا قول یہ کے دواقد میلی پرفوت ہیں ہوئے۔ بلد دہاں سے شمیر چلے کے اور ویاں فوت ہوں ان کی ترجہ ہے گاور ویاں فوت ہوئے کے اور ویان فوت ہوئے ان کی برزا تھاں کا شہر قول ہے جیے (حقت الوق میں اوراس کی قبر بری گرفت کا کا کا م آن آن ٹریف کو ان ویا ہے کہ دہ مرکیا اوراس کی قبر بری گرفتی ہیں ہے۔ جیسا کی اللہ تعالی فرا تا ہے "ولوی نسا حساللی ربوة نمات قدرار و صعین "ایمن ہم نے کی اوراس کی مال کو یہد اول کے ہاتھ سے کا کرا کے الی ایک چیا اوراس کی مال کو یہد اول کے ہاتھ سے کا کرا کے الی میں پہلے چھا اور فوق حال کی جگہ ہے۔ "

مرزا يعربي كالحش اغلاط

(براین احریم ۱۹۳۱، خرائن جاس ۱۹۳۱، کوکی بشرکا کلم کیمای صاف اورشته بورگراس کی نبست برکها جائز بیل بوسکا کرفی الواقع تالیف اس کی افسانی طاقتوں سے باہر ہے ....۔ پس بدخیال تو سراسرسودا نوں اور مخوط الحواسوں کا ہے کہ پیلے ایک چرکوا ہے منہ قوی بشریکی بنائی ہوئی مان لیں اور پھرآپ ہی بزیدائیں کہ اب قوی اس چنر کی شل بنانے سے قاصر اور عابر بیں سال کے س قاصر اور عابر بیں ..... علاوہ اس کے آج تک کی انسان نے بید دعوی بیس کیا کہ بمرے کلمات اور معنوعات خدا کے کلمات اور معنوعات کی طرح بے شل و مائٹہ بیں۔ اگر کوئی نا دان مغرور ایسا دعوی کرتا تو بزاروں اس سے بہتر تالیفیل کرنے والے اور اس کے منہ بیس ذات کی خاک بحرنے والے بیدا ہوجاتے۔''

خلاف اس کے اقوال مرزا

(مرورۃ الامام م 10 مزر اس جہ اس ۲۹۷)''خدانے مجھے چارنشان دیئے ہیں۔(۱) میں قرآن نشریف کے مجڑے کے قبل پر عربی بلاغت و نصاحت کا نشآن دیا گیا ہوں کوئی نہیں جواس کا مقابلہ کر شکھے۔''

الیے بی (طنیقت الوی م ۱۲۲۰، فزائن ج۲۲ م ۱۲۳، ایام السلم م ۱۵۸، فزائن ج۱۱ م ۱۵۸، فزائن ج۱۱ م ۱۵۸، فزائن ج۱۱ م ۱۲۰ م ۱۲۰، ایام السلم م ۱۵۸، فزائن ج۱۱ م ۱۲۰ م ۱۱ م السلم م ۱۵۸، فزائن ج۱۱ م ۱۲۰ م ۱ م ۱۲۰ م ۱ م ۱۲۰ م ۱ م ۱۲۰ م ۱ م الم ۱۲۰ م ۱ م الم ۱۲۰ م ۱ م الم ۱۲۰ م ایام الم ۱۲۰ م الم ۱۲۰ م الم ۱۲۰ م الم ۱۲۰ م الم ۱۲۰ م ۱۲۰

﴿ ﴿ وَوَلَ كُلُ مُلَ مُلَ مُلَا مُواتُنَ جَهُ الْمُلِهِ الْمُعَالِينَ الْمُلَامِ بِرَوَازِي كَوَ وَتَتَّ بَعِي الْمِل نسبت و يكتابول كيونكه جب مِن عربي مِن بااردو مِن كوئي عبارت لكمتابول \_ تومحسوس كرتابول كركوئي اعمد سے جھے تعلیم و سدد ہاہے۔''

ابمرزاك عاليس كقريباد في اغلاط عربي من ابت كى جاتى مين

..... (هَيْقَتَ الوَّقُ ١٣٦٨ مُرَاثُن ٢٢٥ (٣٤٥) "كالأم افصحت من لدن رب

۳۹ ..... (سراج منم المتحاس ۱۳ سنة ان في سنة ان في سنة ان في دي بموته في سنة سنة ان في ذلك الميات للطالبين "(جوالله ۱۳۹ من منمن الميات الميان الميان

٥٠٣ ..... (جلمة البشر فأص ١٨ برُّرَائَن ٢٥٠ / "وانسى والله اومن بسالله ورسوله واومن بلنه خاتم النبيين "صح لفظ اومن بانه خاتم النبيين "صح لفظ اومن بانه خاتم النبيين "صح الفظ اومن بانه خاتم النبيين "صح الفظ اومن بانه خاتم النبيين "صح الفظ المراس

٢ ..... (علمة البحر كاس ١٦٠٨٣) وفلا تظنن يا اخي اني قلت كلمة فيه

| المحة ادعاء النبوة "مج لفظ فيها" م- كوتك كلم ون م-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (آ يَيْ كَالات اللام ١٦، تُزاتَن ج ٥٥ الينا)"من تفوه بكلمة ليس له أصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مديع في الشرع "صحح لفظ" ليس لها" ب- كوتكه كلم مؤنث ب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رورائق من السرع من السرع من السرع من السرع من السرع عظيمة على المرافق من من السرع من السرع عظيمة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اروم الله المعلق |
| ساحل بحر الروم بينها وبين بيروت ثلثون اكواسا "اكواس في كوس كي ينانا عاماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ہے۔ حالا تکہ کوس عرفی لفظ نہیں ہے کہ اس کی جمع اکواس ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا (نررائق م ١٠٠٠ نزائن ١٥ ١٨) ولوكانت فلسة اوربعه عن رامعا ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہے۔ حالا تکہ اوس می بازائن ہم کے کہ اس می اوال ہو۔<br>ا (نورائن می ۱۰ بزائن ج ۱۸ می ۱۷) ولو کانت فلسة اور بعه "می "راحما" ہے۔<br>ا (نورائن می ۱۵ بزائن ج ۱۸ می ۷۷) وسالت عنی دلیلا علیه "می "سالتی تن الله کاری اللہ کاری اللہ کاری اللہ کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a 14. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رس عليه عبد<br>١١ (نررائن ١٨ مرزائن ١٨ ١٨) "فاسألوا عنه سرهذا التخصيص "مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " 5 de mar de 112"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عام وه عربات و المحتمى عاد برائن ج مل ١٦٨) "سبقاه كوالجها" كالح مر في القطيس كراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| السنار الروزان المساوران المساور ا |
| كى يمع كوالح بو (آ ئيد كالات اسلام مى فرائن ج ص الينا)" وجعلهم منهلا لا يغود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المالاداعدالاداعدالات الملاق الملاق الملاق المنظم المالات الما |
| ومتاعا لايبور" إصل عبارت مح يول ع"جعلهم مناهل لاتغورو امتعة لاتبور"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱۰۱۱ ما ۲۳٬۲۲٬۲۱٬۲۰٬۱۹۰۱۸ (ا كيدكالات اسلام م م، فرائن ق ه م اليذا) فاعطاهم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قلبا متقلبا مع الحق ولسانا متحليا بالصدق وجنانا خاليا من الحقنوالغل"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| صحح"قلو يا متقبلة والسنة متحلية وخالية " –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٢٥٠٢٣ (آ يُذِكالات اللهم مم فزائن جهم الينا)" انهم برهان وصالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سيدنا وحجة صدق مولانا" صح " يرابين ورقح "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سيدن و حب مصلى من و الارض و الارض و ٢٠ التهما من رب الارض و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| السماء" محيح" سالت رب الارض والسماء عنهما" -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السماء ت سالت رب الارص والسماء عنها الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| السفاء و السفاد و المساول المراق المراق المراق المساول المراق المساول المراق ا  |
| محی "ما سترنی" کوکدمرت خودمتدی بوتا ہاور کرمروری می دن اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨ (أ يَعْكُلُوك اللهم مع المُواتَى عَدَى الله ) وحبه شيئًا اسراهل الصلاح "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| صح "سراهل الصلاح" كوتكمرت خودمتعدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

۳۳ ..... (هنظام معامد هم تعلق المتابع المتابع ۲۳ انسا المسمى بغلام احمد بن مرزا علام مرتضى بن ميرزا عطاء محمد بن ميرزا گل محمد الغ " مح قلام الم تمن قلام مرتضى بن ميرزا گل محمد الغ " مح قلام الم تمن قلام مرتشى بن مطاء محمد الغ " مح قلام الم تمن قلام مرتشى بن مطاء محمد الغ " محمد الغ المحمد الغ المحمد الغ المحمد الغ المحمد الغ المحمد الغام الغام المحمد الغام ا

ساس (المراضي علام مرتضي و اسم ابيه عطاء محمد وكان عطا محمد بن كل و اسم ابي غلام احمد و اسم ابي غلام محمد وكان عطا محمد بن كل محمد وكل محمد بن فيض محمد و فيض محمد بن محمد قائم الخ "مرح عادت ان اسمى غلام احمد بن غلام مرتضى بن عطاء محمد بن كل محمد بن فيض محمد الخ "

٣٧ ..... (ما القرق في آدم والمسيح الموعود) يمرزا كالك كتاب ب-جونطبرالهاميد كما تحديثا ل بعد الموعود" كما تحديثا ل بعد الموعود" (آكيتكات المعمل ١٥٠ تران ١٥٥ الفرق بين آدم والمسيح الموعود" 10 ..... (آكيتكات المعمل ١٥٠ تران ١٥٥ الفرق المناك الافتراء"

۳۲..... (آکیکافت ملام ۱۵ مارش ۱۵ مارش این او اسروان فروسهم " می "سروا" ہے۔

٣٤ .... ( اَ يُحِكُ الله عامل م المراق الله من فوه بطاق ي نبط في نور الله من فوه بطاقوي "

۳۹٬۲۸ میس (آئیکا تاسم ۱۵٬۰۵۰ کی ۱۵٬۰۵۰ و الله لوقتلت جمیع صبیانی و اولادی لحفادی باعینی ویدی و مبیانی و ارجلی "محی المینی ویدی و رجلی بصیغه تثنیه "عبر کرکر از ان شرو اتو دو یا کل دو آگیس بول ایس مرزاغلام احرقاد یا کی اور افظار احراده

الال ديام ذاك ذويك ك قدر ما كاج

ا الموكات عريم ٨٥ صدوم للانا وسلامدي "اى طرح انسان كوچائ كدجب

| كالى دے، تو مومن كولازم ہے كماعراض كرے، نيس تو وي كت بن كى مثال صادق                                                                                                                              | کوئی شرمیا |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                                                                                                                                                                                 | 7 ئے گی۔'  |
| (ازالداد بام م ۸۲۷، فزائن جسم ۵۴۷) د تمباری فتح مندادر غالب مونے کی بیراه                                                                                                                         | ٢          |
| (ازالدادہام ص۸۲۷، نزائن جسم ۵۴۷)'' تمہاری فتح منداور عالب ہونے کی بیرراہ<br>کالی کے مقابل پرگالی دو کیونکدا گرتم نے یہی را ہیں افقیار کیس کو تمہارے دل نخت ہو                                     | نہیں       |
|                                                                                                                                                                                                   | جائیں مے   |
| ( کشتی نوح می ۱۱، نزائن ج۱م اینا) در کی کوگالی مت دو می کوده کالی دینا مون<br>( ضمیر اربین م ۵، نزائن ج ۱۷می ۱۷۱) در کالیال دینا اور بدز بانی کرنا طریق شرافت                                     | w          |
| (خميره ابيين م٥ ،خزائن ج ١٥ص ١٤١) و محاليال وينا اوربدزباني كرنا طريق شرافت                                                                                                                       | ۳          |
|                                                                                                                                                                                                   | نہیں۔''    |
| (آئينه كالات اسلام ص٥٢٩ لا موري) ( الركوكي يرظني كي راه من كيتي عي بدز باني اور بدكوكي                                                                                                            | ۵          |
| (آئینکالات اسلام س۱۹۲۹ لا موری) (اگرکوئی برظنی کی راه مین کیتی عی بدز بانی اور بدگوئی را مین کیتی عی بدز بانی اور بدگوئی را مواور تاخداتری سے جمیس آزاء دے رہا ہو۔ جم پھر بھی اس کے حق میں دعا عی | ی ش کر     |
|                                                                                                                                                                                                   |            |
| ( ضرورة الامام ٥٠٨ ، فزائن ج١٣٥ م ١٨٥٠) وامام بين قوت اخلاق مواور وه إوراضونه                                                                                                                     | У          |
| ى خلق عظيم "كابو-                                                                                                                                                                                 |            |
| ی سی سیم این می این به ۱۲ (اربعین صابع، فزائن ج ۱۸ سر ۳۸۳،۳۳۳) د مین اخلاقی اور ایمانی                                                                                                            | 2          |
| راور فلطیوں کی اصلاح کے لئے و نیا میں بھیجا گیا ہوں۔"                                                                                                                                             |            |
| . 4                                                                                                                                                                                               |            |
| رزانے صرف حرامزادہ کی گالی مخالفین کوسنائی ہے، وہی ملاحظہ ہو                                                                                                                                      | اب جوم     |
| (انواراسلام ١٣٠٥، ترائن ج ٥ ص ٢٥) " اگركوكي مولويول يس سے كيے كه فابت تبين واكر                                                                                                                   | 1          |
| ی میں سچا اور حلال زاوہ ہے تو عبداللہ آمنے کو اس حلف پر آمادہ کرے ''                                                                                                                              | وهاس بإسة  |
| (انواراسلام ص ١١٨ بزائن جه ص ٢٦) (ان كا نام في ياب ركهنا بيطال زادول كا نام.                                                                                                                      | <b>r</b>   |
|                                                                                                                                                                                                   | شيس-"      |
| (انواراسلام م ٢٩ بزائن ج ٩ س٣١) "بيك وه ولد الحلال اور نيك ذات نيس موكا"                                                                                                                          | سم         |
| (الواراسلام سبخزائن جه مس ۲۰۱س كوولد الحرام بنخ كاشوق باوروه حلال زادة                                                                                                                            | ۳۲         |
| · .                                                                                                                                                                                               | نہیں۔"     |
| (انواراسلام م ١٠٠ فرائن ج٥ م ٢١) د حرام واده كى يئ نشائى بى كسيدى راه نه چلت، اور نه حرام زاده نام (انواراسلام م ٢٠٠ فرائن ج٥ م ٢٠٠) د نه جم كى كو ولد حرام كمت اور نه حرام زاده نام              | ۵۵         |
| (انواراسلام سسم جوزائن جه ص ۳۳) "ند بم كى كو ولدحرام كمت اور شحرام زاده تام                                                                                                                       | ٧٧         |
|                                                                                                                                                                                                   | رکھے۔"     |

(انواراسلام مسم) "اكروه ولد حرام يس بي اورطال زاد ي بي ترسسالخي" (انوار اسلام ص ٢٦، فزائن جه ص ٣٩) "كون إس فيل ك لئ بالوقف عي كرتا ب اوركون ولدالحرام بننے يررامني موتاہے۔" (اخبار بدر۲۰ مدسمبر۲۰۹۱ وص۵ کالم نبر۲) و يوني بمكذيب كرنا اور بلا وجد معقول الكار اور استہزاء برامزادی کا کام ہے۔ (نورالقرآن حصدوم من اسم بزائن جه ص ٢٢٠) "بينهايت شرارت اور خياشت ياور حرامزدگی ہے۔" (آربددهم ص٥٥، فزائن ج ١٥ ص١٢) (اليالي اليحرام زاد ع جوسفله طبع وثمن بين، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔" ١٢ ..... ( هجنجن ص ٢٧ بخزائن ج٢٥ ١٧٤) و المين المرده حلال زاده بواب امتحان كے لئے المار عمامة الماسة ۱۳ ..... (اخباراتكم مارتتبر ۱۹۰۱م ۲۰ نوني تكذيب كرنا ادر بلاوجه معقول الكار داستهزاه، بيد حرام زادی کا کام ہے کوئی حلال زادہ الی جرائت نیس کرسکتا۔" ١٨..... (شحنة ق ص ٢٨ ، خزائن ج٢ص ٢٨٦) وو كغر جو اولاد زنا كبلات بيل وه بهي جموث بولنے سے شرماتے ہیں۔ محراس آ ربیش اس قدر بھی شرم باتی نہیں رہی۔'' ۵۱..... (اشتهار المحقه شهادة القرآن ص ۱۰ خزائن ۱۶ م ۳۸ ) د محسن کی بدخوای کرنا ( گورنمنث ے جہادکرنا) ایک حرای اور بدکار آدی کا کام ہے۔" ١١ ..... سعداللدنومسلم لدهيانوي كي بابت لكمتانيه (انجام المخم ١٨١ مزائن ١١٥ ١٨٠) آ ذَيْنَى خَبِمُ فلسط بصاول ان لم حمت بالخزى يا ابن بغاء ترجمه .... تونے مجمع حبث سے اید اوی ہے۔ اس اے مخری کے بیٹے ، اگر تورسوائی سے ندمرے לביש שוני אפט לוב" ا الله المراجعة من الوق من ١٥ مرز الأن ج ١٣٨ ) "معد الله لدهم إلوى كى بابت و الله معر" يا اين بغام كالفتائ ... ۱۸ ..... (ترحقيقت الوي م ٢٢ فرائن ج٢٢ ص ٥٥) "سعد الله لدهيا لوى كم متعلق يا اين بعاء (اے بازاری ورت کے میے) کہا ہے۔

19..... (ادالدادهام م ٢٧٥ ماشيه بزائن ج سه ٢٥) ١٨٥٥ء كه انقلاب كعلاء كحق مل المستاع انقلاب كعلاء كحق مل المستاع المست

۲۰ ..... (آئیز کمالات اسلام ۲۹۲، فزائن ج۵م ایناً) مولوی محمر حسین بٹالوی کی بابت: 'دیشخ صاحب جو محض مقی ادر حلال زاده ہوتو اول دہ جرائت کر کے اپنے بھائی پر بے تحقیق .....الزام نہیں اگاتا''

۲۱ ..... ( أورائي ١٢٣/ ١٤٠ أن ١٩٣٨ ) أو اعلم ان كل من هو من ولد الحلال وليس من ذرية البغايا ونسل الدجال فيفعل امرامن امرين. "

ترجمہ ..... جو طال زادہ ہے اور ہازاری عور توں اور دجال کی اولا وٹییں، دونوں کا موں یس سے ایک کام تو ضرور کرےگا۔''

٢٢..... (آئينكالات الام م معهم مرداك حاص ايناً) "كل مسلم ....ي قبلنى ويصدق دعوتى الاذرية البغايا-"

ترجمہ..... ہرایک مسلمان مجھے مانتا ہے اور میرے دعوے کوسچا مانتا ہے سواان لوگوں کے جو کنجروں کی اولاد ہیں۔

مرزا كاجھوٹی قشمیں

( کتاب البریس ۱۳۹ ماشی بزرائن ج۱۳ س ۱۸) دمیری تعلیم اس طرح بیه بوئی که جب ش چه سات سال کا تعالیک فاری خوال معلم میرے لئے نوکر رکھا گیا۔ جنبوں نے قرآن شریف اور چند فاری کتابیں جھے پڑھا کیں۔" شریف اور چند فاری کتابیں جھے پڑھا کیں۔"

 نہیں سکتا۔'(بیالہام عربی میں ہے جو محدی بیگم مکوحہ آسانی کے متعلق ہے۔اصل الہام عربی میں تھا)

سا..... (آسانی نیملی سابردائن جس ساسا) دیس نے اللہ جل شاندگی شم کھا کر پیغام پہنچایا کہ میری کسی تحریریا تقریر بیس کوئی ایسا امز بیس ہے۔ جونعوذ باللہ تقیدة اسلام کے خالف ہو۔''

حالانکہ خوداس نے (براہن احمیص ۳۹۸، نزائن جام ۵۹۳) ش حیات میے کا عقیدہ درج کیا۔ جومرزائیوں کے ادرمرزا کے خیال میں شرک عظیم ہے۔ نیز مرزامحود نے (حقیقت المدة) میں کھا ہے کہ مرزام ۱۹۰۰ء کی توث کا قائل تھا۔ دہ اس کی عبارتیں منسوخ ہیں تو برعم محوداس کا باپ فتم نبوت کا سالہا سال تک مطبع رہا۔ جومرزائیوں کے نزدیک بالکل اسلام کے خلاف ہے۔

۵..... (حدة البشرئ م، فرائن عدم ۱۸۱) والله يعلم اننى ماقلت الاماقال الله تعدى معدى معدى الماقال الله تعدى تعدى الماقال الله تعدى تعدى ماقل كلمة قط يخالفها وما سها قلمى فى عمرى ومرزان والانكرم والوراس كى امت كے خيال على حيات مع كاعقيده خلاف فسوس قرآ نيه وصديقيه جس كومرزان (برابين احميد من ۲۲،۲۵۸) على آيات قرآ نيه سے تابت كيا اور بقول محوداس في سالها سال تك الحي كالوں على فتح نبور مرزائيت فسوس قرآ نيه اور حديثيه كفلاف به الله من الماقال كي قم كماكر الماقال كي قم كماكر الماقال كي قم كماكر الماقال كي قم كماكر بيان كرتے بين كرور الله وكى كرور عين بنيا وقيل سي الماقال كي قم كور الماقال كي قم مردائيت الماقال كي قديم مردائيت من الماقال كي قم مرد عين الماقال كي قم مرد عين الماقال كي تم جومير مي بيان كرتے بين كرور عالى كي قال مرد الماقال كي قم جومير مي بيان كرتے بين كرور الماقال كي قم جور كي بيا وصديث بي تا ويلات الماقال كي قم جور كي تاب تاويلات

كد (ملدة البشرى ص ١١ ماشيد برائن ج ٢ص١٩١) " بيل خود مرزان لكها ب كد جمل قسميد

یں کوئی تاویل و تخصیص کی مختائش نہیں ہوا کرتی۔ "(شحیدی ص۲۶، نزائن ج س۲۸)'' وہ کجرجو ولد الربا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جموٹ ہولئے سے شرماتے ہیں۔ گراس آ ریہ پیس اس قدر بھی شرم یاتی ندیں۔"

م مخضر الله كاتوبين مرزاك زباني

ا میمائیوں نے ایک کتاب احہات الموثین کے خلاف کھی تقی افتحین حمایت الاسلام اللہ وروالوں نے اس کتاب کی مبلی کے لئے ایک میمود میل مکومت کے سامنے پیش کرنے کا ادادہ کیا تو مرزا قادیائی نے اس تحریک کی مخالفت کی جس کا ذکر (حقیقت الوی ص ۲۲ برزائن ج۲۲ میں مصل خدور ہے۔ مسلم میں ۲۲ میں مصل خدور ہے۔

سسس (براہین احمدیہ حدیثم کا معبر ص ۱۱ ماشید، خزائن ج۲۱ ص ۲۱۹)' ادارے اسسید کرائن ج۲۱ ص ۲۱۹)' ادارے کی گئی کی تمام استخدارای بناویر ہے کہ آپ اللہ بہت ورقے تھے کہ جو خدمت جھے میروک گئی ہے گئی تعلق کی خدمت اور خداکی راہ میں جانفشانی کی خدمت اس کوجیسا اس کاحتی تھا، میں اوا جد کے مدمت اس کوجیسا اس کاحتی تھا، میں اوا جد کے مدمت اس کوجیسا اس کاحتی تھا، میں اوا

طالاتکہ نی کی صدافت کی دلیل بقول مرزایہ ہے کدوہ اپٹے مٹن کوکا میا بی ہے سرانجام وے دیکھو (ازالہ اوہام میں ۲۲۸، ٹرائن ۳۲۸ س۳۲۸)''ان (انبیاء) کوموت نبیس دیتا جب تک وہ کام پوران اوجا کے جس کے لئے وہ سمجے گئے ہیں۔''

ازالداد بام ۱۵۳۰ خوائن ۲۹۸ (۱۳۹۸) مور من الله کی صدافت کا اس سے بڑھ کر اور کوئی ہے کہ اس کے بڑھ کر اور کوئی ہے کہ اس کے بجالائے کے لئے میں اور کوئی ہے کہ اس کے بجالائے کے لئے میں محمد میں کہ اس کا دور اس خدمت کوالے طرز پرندیدہ اور طریق برگزیدہ سے اواکر و ہوے۔''

بتیجه بیر تغیراک بتول مرزا آنخفرت کی نبوت بی معاذ الله مخدوش ہوگئ ۔ کیونکہ جو معدانت کامعیار پڑم مرزاتھا۔ و آنخفرت کی میں بایاجا تا۔ جیسا کیاس نے براہین احمد یہ حصہ پنجم عمر کھا۔

ایے ی (اوالد می ام اوران جسم عصر) یس بھی مجی مرزانے لکھا ہے"جس سے ایس مورانے کھا ہے"جس سے ایس موران کی مور میں تھی۔"

حالاتک مرزاخود لکھتا ہے کہ انبیاء کو تلطی پر باتی نیس رکھا جاتا۔ (میر رزول سے م ۱۳۰۰، خزائن جواسی۔"

(میر میر انبیاء) بیشه استان احمدیم ۱۱۵، فرائن ۱۲۵، ۱۵۰ مگروه (انبیاء) بیشه استان پر قائم بیل رکھی بالکین "(ستاخیر بیم براین احمدید ۸۹، فرائن ۱۲۵ م ۱۵۰)" اگر کوئی نفزش بھی ہو جائے تو رحت خواد تری جلدان کا تدارک کرلیتی ہے۔"

نتیجہ بیڈ ہوا کہ آنخضرت کی گائے گائدۃ العرر بہنا بقول مرزاان کی نبوت کو مخدوش کرتا ہے(عیاذاباللہ) کیونکہ نبی کی غلطی قوبا تی نہیں رکھی جاتی۔"

٣ ..... (ضير زول كالإالين عدال ما درائ ١٨٣)

له حسف القمر المهيم وان لى غسا القمر ان المثرقان اشكر

۵ ...... (ازالدادهم ۸۳۲۸ فرائن ۳۳ م ۵۵۷) "آ تخفرت الله جواخبار حکایات بیان کرده تصدیق دو خیار حکایات بیان کرده تصدیق کرتے میں۔ اس کے لئے به ضروری تہیں ہوتا تھا کہ وہ تعدیق وی کی رو سے ہو۔.... چنا نچدگی دفعہ به اور بعدازال وہ خبر شاط کی ۔' خبر شاط کی ۔' خبر شاط کی ۔' خبر شاط کی ۔'

تو كويا آ تخضرت الله كا تعديق كا اعتبارتين حالاتك خودمرز الكمتاب كرانياءكى شاك بيه وتى بائد من الهوى أن هوالاوحى يوحى -"

(هيقت الوي م ١١ فرائن ج٢٢ م ١٨)

''بباعث فانی الله ونے کاس کی زبان (لیعی میم کی زبان مناقل) ہروفت خداکی زبان ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اگر چداس کو خاص طور پر الہام نہ بھی ہو۔ تب بھی جر پھھاس کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔وواس کی طرف سے نبیس۔ بلکہ خداکی طرف سے ہوتا ہے۔''

 (حدیثم براہین ص۲۵، نزائن ج۴س ۲۷)''ان چندسطروں میں جو پیش گوئیاں ہیں۔وہ اس قدر رنشانوں پر ششمل ہیں۔ جودس لا کھے نے زائد ہوں گے اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے جواول ورجہ پر خارق عاوت ہیں ....۔اور بہت ہی تخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شار کیاجائے تب بھی بینشان جو ظاہر ہوئے ،وس لا کھ سے زائد ہوں گے۔''

گویا مرزاایئے آپ کواب ان سبامور کا حقیقی عالم اور دافف جمتا ہے اور آپ ملک کے متعلق میں کہتا ہے اور آپ ملک کے ک کے متعلق میں کہتا ہے کہ آپ ملک کوان اشیاء کے حقائق شد معلوم ہوئے ہوں نیوز باللہ! ۸ میں سر دیجہ کا کو میں میں نیوز کا میں مردی ''شناوی تھا گیا۔ زر تخض سلط کے میں از

(رمالدالومیوس ۱۵، نوائن به ۲۰ س۳۱) "اور جمع ایک جگددکمانی گی که به تیری قبری جگری میلی میلی میلی میلی میلی کر جگری ایک فرشته ش نے دیکھا کدوہ زشن کو تاب رہا تھا۔ تب ایک مقام پراس نے بھی کر جمعے کہا کہ تیری قبری قبری قبری قبری قبری قبری قبرے "
اوراس کی ٹی چا عملی کی تیں ۔ تب جمعے کہا گیا کہ یہ تیری قبرے۔"

آ تخفرت ك كمهاورمرذاك مكدكاموازندكروعباذ ابالشا

9...... (خلبہ الہامیر ص ۱۷ماہ خزائن ج۲۱س۲۶۱) '' ہمارے نی کر میں آگئے کی روحانیت نے پانچ یں ہزار میں احمالی صفات کے ساتھ ظہور فر مایا اور وہ زبانداس روحانیت کی ترتی گا انتہانہ تھا۔ بلکداس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت یوری طرح سے تجل فرمائی۔''

(ص ۱۸ امزائن ج۱۷ س۱۷)" بلکه تن بیسه که آنخفرت الله کی روحانیت چینے بزار کے آخر میں بینی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں (جب آنخفرت بذات شریفه دنیا میں رونق افروز تنے ناقل) کے اقوی اورا کمل اوراشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے جا عد کی طرح ہے۔" (ص۱۸۴، فرائن ۱۹ ص۱۷۵) "اسلام بلال کی طرح شروع ہوااور مقدر تھا کہ انجام کار آخرز مانہ (لینی مرزا کا زمانہ) میں بدر ہوجائے۔ بلال اور بدر کی نسبت مرزا کی تربائی ذیل میں ورج ہے ( ملوظات احمدیس ما صداول سلسله اشاعت لا ہوری) "چی تکسآ مخضر سے کے وجود ہاجود سے انبیا علیم السلام کو الی نسبت ہے جیسی کہ بلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ بلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے۔ "

(م١٩١٠ خطب الهاميه، فزائن ١٢٥ م ١٨٥) "اس ذمان شي اسلام بدر كالل كى طرح او

بیسے ۵۰ در اس ۱۹۲۱ خطر الہامیہ بڑتائن ۱۲ اس ۱۳۸ اور طاہر ہے کہ فتے میمن کا وقت ہمارے تی اس ۱۹۳ خطر الہامیہ بڑتائن ۱۲ اس ۱۳۸ اور طاہر ہے کہ فتے میمن کا وقت ہمارے "کی کریم کے زیادہ میں گر دکیا اور دومری فتے باتی دی کہ پہلے غلبہ ہے بہت پڑی اور زیادہ کا ہر ہے۔ "

(آ تخضرت اللہ کے کردا ندمبارک میں) پھر مجد اتھی تک پہنچا۔ ( قاویان میں) بدی کا لی ہوگیا۔ "

ا است مرز اکو اللہ تعالی نے قر الاغیام کہا (عماد المائی) انجام استم میں ۵۸ فر اس مینا)

ااست سرز اکو اللہ تعالی مالم یعط احدا من العالمین "

(انجام) تقم صعد فرائن جااس الينا)

گیا۔'' (حقیقت الوی ص۸۹، فزائن ج۲۲س۱۹، الماسطام ص۸۳، فزائن ج۲۲۳س۹۰ مسار فیمس ص ۲۷، فزائن ج۱۲س۱۲۸)

۵۱ ..... ( ما الفرق في آ دم وأسى الموحوص في وفرة الن ١٧١ م ٢١١ ملعقة خطي البامير)

"فان اظهار الدين على اديان اخرى لايتحقق الابالبينة الكبرى و الحجج القاطعة العظمى و كثرة اهل الصلاح والتقوى ولات الله قد قدر ان دينه لايظهر بظهور تام على الاديان كلها ولا يرزق اكثر القلوب دلائل الحق ولا يعطق تقوى الباطن لاكثر ها الافي زمان المسيح الموعود والمهدى المعهود واما الازمنة التي هي قبله فلا تعم فيها التقوى ولا الدراية بل يكثر الفسق والغواية والمناه هذا البعث بعث ماراه الا ولون ولا المرسلون السابقون ولا النبيون اجمعون وكان ذلك تقديراً من الله الودود بما سبق منه ان الغلبة التامة والصلاح الاكبر الاعم يختص بزمان المسيح الموعود ولذالك استعهل الشيطان الى هذا الزمان المسعود."

٢١ ..... (ترهيعت الوق م ١١ مرد الربي ٢٥ م ٥٤٨) (آ تخفرت الله كود يكموكد جب آپ پر فرشت جرائيل فلام مواتو آپ نے فل الفوريقين ندكيا كريد خداكى طرف سے ہے۔ بلك حفرت فرشته جرائيل فلام مواتو آپ نے فل الفوريقين ندكيا كريد خداكى طرف سے ہے۔ بلك حفرت خد يج الله فلام خد يج الله فلام خد يج الله فلام كرف ميواني كرف مورد "

(نزول مح م ۱۱۱ فرائن ۱۸ م ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ م اس جگه بیکت خوب توجه سے یادر کھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزوراورضعف الاثر ہوں۔ جو پلیم پر مشتبر سے ہیں کہ ضدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں یا شیطان کی آ میزش ہیں یا شیطان کی آمرش سے اور گھراہ ہے وہ فض جو اس خطر ناک اہتلاء ش ماخوذ ہے۔ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور جا ہتا ہے کہ اس کو ہلاک کروے۔''

مرزاقادیانی کی صحیحانسانیت پر بحث مرزاهیچانسان نہیں بوجوہ ذیل

..... مرذا كا قرادي:

کرم خاکی ہوں میرے پیارے ندآ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(براہین احمیہ پنجم ص ۹۷، نزائن ج ۱۹ س ۱۹۳۷) ۲...... (ست بچن ص ۳۹، نزائن ج ۱۹ س ۱۹۳۷) '' کس مجیار اور عقل مند اور صاف ول انسان کے کلام میں نتاتض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یا گل اور مجنوں یا ایسا منافق ہو کہ خوشا کہ کے طور پر ہاں میں۔ ہاں ملاد بتا ہو۔اس کا کلام پیشک متاقض ہوجاتا ہے۔"

(ست بچن ص ۱۳، فزائن ج ۱۳۳۰)'' طاہر ہے کدایک دل سے دو متاقف یا تیل نہیں ککل سکتیں کے وکدا یے طریقہ سے انسان یا گل کہلاتا ہے یا منافق ''

(انجام آعم ص٨٨ فرائن ج اص اينا) "تلك كلم متهافته متناقضة لا ينطق

بها الاالذي ضلت حواسه و غرب عقله وقياسه وترك طريق المهتدين. "

اورمرزا کا اقرار ہے کہ میرے کلام میں تناقض ہے۔ لبذا پہلے تمام القاب کا خود مستحق تھمرا۔(اعباز احدی م ۸، خزائن ج۱۹ مستحق تھمرا۔(اعباز احدی م ۸، خزائن ج۱۹ مستحق تھمرا۔) ان دو متاقف بالول کو براہین میں جمع کردیا۔"

(حقیقت الوی س ۱۳۸،۱۳۸، فرائن ج۲۲ س۱۵۳،۱۵۲) "ربی به بات که ایسا کیول کلها کیا اور کلام میں تناقض کیول پیدا ہوگیا؟ سواس بات کوتوجہ کر کے بچھلو کہ بیای تم کا تناقض ہے کہ جیسے برا بین احمد بد میں میں نے بیلکھا تھا کہ سے ابن مریم آسان سے نازل ہوگا۔ مگر بعد میں بیلکھا کہ آنے والا سے میں بول اس تناقض کا سبب بھی بہی تھا۔"

(ایام اصلی ص ۱۳ بڑوائن ج ۱۳ اس ۱۲۲ ۱۳ ۱۳ اس جگہ یا در ہے کہ بیس نے برا بین احمد سے برا بین احمد سے برا بین احمد سے برا بین احمد سے مسئلطی سے تو فی کے معنی ایک جگہ پورا ویئے کے کئے ہیں۔ جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض بیش کیا کرتے ہیں۔ محمر سیامر جائے اعتراض نہیں بل مان اموں وہ میری فلطی ہے ۔۔۔۔۔۔ باوجودان الها می تصریحات کے ان الها مات کے مشاور اطلاع نہ پاسکا۔۔۔۔میرا اپنا عقیدہ جو بل بین احمد سے بس کھاان الها مات کی مشاوسے جو برا بین احمد سے بیس ورت ہیں بصرت کھیف پڑا ہوا ہے۔''

المستر (تخد کولاوید کا ضمیر ص ۱۲ حاشیه فزائن ج ۱۵ س۵۲) د مجموت بولنا مرتد مونے سے کم شہیں۔''

(انجام آئتم کانٹیرم ۵۹ ، فزائن ج۱ام ۱۳۳۳)'' مکلف سے جموٹ بولنا کوہ کھا تا ہے۔'' (آرید دهرم ص ۱۱ ، فزائن ج ۱۰ ص ۱۱۳)' فلط بیانی اور بہتان طرازی راست بازوں کا کام نہیں، بلکہ نہایت شریراور بدؤات آ دی کا کام ہے۔''

مرزانے سینکڑوں جموٹ کے سرعدالت کے جموث تک من او۔ ا..... '' یہ کتاب ۱۸۹۴ء کی تالیف شدہ ہے۔ (ص۴ بنزائن ج۴ص۲)' میش کوئی میں فرایق مخالف کے لفظ ہے جس کے لئے ہاویہ یا ذات کا دعدہ تھا۔ ایک گردہ مراد ہے جواس بحث سے تعلق ركمتا بے فواہ خود بحث كرنے والاتھايا معاون ياحا في يامر كرده تھا۔"

مے، ۸، خزائن ج ۹ می ۸)' میر قو مسٹر عبداللہ آتھ کم کا حال ہوا۔ مگراس کے باقی رفیق مجی جوفریق بحث کے لفظ میں واخل تھے .....ان میں ہے کوئی بھی اثر ھاویہ ہے خالی خدر ہااوران سب نے میعاو کے اندرا پی اپنی حالت کے موافق ہاویہ کا حزہ چکھ لیا .....۔ڈاکٹر مارٹن کلارک اور مجھ ویسے ہی اس کے دوسرے تمام دوستوں اور عزیز وں اور ماتختوں کو شخت صدمہ پہنچایا۔''

اور (کُابُ البرید میں جو ۱۸۹۶ میں بیان عدالت میں دیا۔ بانکل اس کی صد ہے اور ہے بھی وہ بیان بعد تالیف الور کا ب بیان بعد تالیف الوار الاسلام کے کتاب البریوس ۱۲۱، فرائن س۱۳ س۲۰۱) '' ہم نے بھی پیش کوئی ٹیس کی کہ ڈاکٹر کلارک صاحب مرجا کیں مے ....عبد اللہ آتھ مصاحب کی ورخواست پر پیش کوئی صرف اس کے واسطے کی تھی کل متعلقین مباحث کی بابت پیش کوئی نہتی۔''

( س)بابریم ۱۳۳۵،۳۳۵،۳۳ ترائن با ۱۳۸۰،۲۷۹ دو اکثر کلارک صاحب کی بابت بید پیش گوئی نقی اور ندوه اس پیش گوئی بیس شامل تفافریق سے مراد آتھ م ہے جیسا کہ عبارت سے ظاہر ہے فریق اور محض کے ایک بی معنی ہیں ۔۔۔۔ بیس نے کوئی پیش گوئی نداشارہ کیا نہ کنایہ، ڈاکٹر کلارک صاحب کی بابت کی۔''

۲..... دوسرا جھوٹ عدالت میں یہ ہوا کہ ۱۸۹۷ء میں (انجام آتھم کے نمیمہ) میں لکھا کہ میرے مریدہ ۱۸۹۸ء میں دائر ہواتو میرے مریدوں کی تعداد آتھ ہزار سے زائد ہےاور جب آئم کیس کا مقدمہ ۱۸۹۸ء میں دائر ہواتو اس وقت اپنے مریدوں کی تعداد صرف ۱۳۱۸ شلیم کی۔ گویا ایک سال بعد تمام کے تمام مریدوں میں طاعون بی نازل ہوگئی۔ ملاحظہ ہوں حوالہ جات۔

ر فیررانهام آعم م ۲۷، ٹزائن ج۱۱م، ۱۱م، ۱۱م، ۱۱م، بہلہ سے پہلے میرے ساتھ شاید تمن یا چارسوآ دمی ہوں مے۔اب آٹھ ہزارے کھی زیادہ وہ لوگ ہیں جواس راہ شل جانفشاں ہیں۔'' (ضرورة الامام ص۲۷، ٹزائن ج۱۲م، ۱۵، مرزاغلام احمدابندائی ایام میں خود طازمت

فرورة الاسلام ١٣٥٥، فزائن ج١٥٥ (١٥٥) (اس جگه محنت اور تفتيش منثى تاج الدين صاحب تخصيلدار پرگنه بناله قائل ذكر بين جنهول في صاف اوراحقاق من مقصودر كه كرواقعات مع حدولة مئينه كاطرح دكام بالا وست كودكها ديا۔ "

يه بيان جوداغل عدالت مواروه ايك تحصيلدار كابيان تفاجس كي تقديق ص٢٤ مي

خودمرزان بمى كردى\_

سا..... (شہادة القرآن ص ٢٩، خزائن ٢٥ ص ٢٥ وه خليف جس كى نبعت بخارى بل كھا ہے كدآ سان سے اس كے لئے آ واز آ وے كى كہ بذاخليفة الله المهدى اور سوچوكہ بيصديث كى ايد بادا كس بايداوركس مرتبدى ہے جواس كتاب بيس ورج ہے جواصح اكتب بعداللہ ہے ۔''
س بايداوركس مرتبدى ہے ۔ جواس كتاب بيس ورج ہے جواصح اكتب بعداللہ ہے ۔''
س بيمى صاف جموث ہے ۔ كہيں بخارى شريف بيس بيدوايت نہيں ۔
سيمى صاف جموث ہے ۔ كہيں بخارى شريف بيس بيدوايت نہيں ۔

یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ مجد دصاحب ؓ نے کہیں نی نہیں لکھا۔ بلکہ ' محدث' ککھا ہے۔ جس کومرزا نے آج سے قبل (براہیں احدیث ۲۸۲۵ حاشیہ در حاشیہ بخزائن جام ۲۵۲، تخذ بغداد ص ۲۱ نزائن جے مص ۲۸، ازالہ اوہام ص ۹۱، فزائن ج ۲مس ۲۰۰۰) بیل نقل کیا ہے اور وہاں صاف لفظ' محدث ''ہے۔

۵...... (آرید حرم ۲۵۰ نزائن ج ۱۰ س۱۲) د و هخض بدؤات اور حرامزاده ب بوهندس اور راست بازون پر بے خوت تہت لگا تا ہے۔'' (مثله قریب منه پیغام ملح ص ۲۲،۲۱، نزائن ج۲۲ م ۲۵۳،۳۵۳، همیر چشر معرفت می ۱۸،نزائن ج۲۲س ۴۷۹)

مرزانے خودراستهازوں پربے جبوت تہمتیں لگائیں۔

حضرت مریم علیها السلام پر (مشی نوح ص۱۱، فزائن ج۱۹ ص۱۸)'' اور مریم کی وه شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنتیک تکاح سے روکا۔ پھر ہزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بعجہ محل کے تکاح کرلیا۔ پیسب مجبوریال تھیں، جو پیش آسکیں۔''

(زعرہ نی میں ۱۶۰۳) ایک اور خطرتاک معاملہ ہے جس کا جواب عیدائوں کے پاس
ہرگزئییں ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم کی مال نے عہد کیا تھا کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کر ہے گی اور
تار کہ رہے گی نکاح نہ کر ہے گی اور خود مریم نے بھی یہ عہد کیا تھا کہ بی بیکل کی خدمت کروں گی۔
باوجوداس عہد کے بھروہ کیا بلا اور آفت آپڑی کہ یہ عہد تو ڈاگیا اور نکاح کیا گیا۔۔۔۔۔ووم جب
عیدائیوں کے نزدیک کثرت ازواج زناکاری ہے تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔۔۔۔۔موم جب
کر حمل ہو چکا تھا، تو پر حمل میں نکاح کیوں کیا گیا۔۔۔۔۔اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم کو نیکل
میں پیٹ ہو گیا تھا۔۔۔۔۔چار پارنج مہیئے کے بعد جب پیٹ بڑھا او پردہ نہ رہ سکاتو پھر رہا نہ گیا، تو

حرت کے علیہ الملام پر بیٹوت تہت نگائی۔ (کٹی نوح میں مائے توائق 1800ماند) سے علیہ المللام ٹوائٹ پیا کرتے تھے۔

ثاير كايارى كادبسا إلفادت كادب

یان کیا ہے۔ یاف کا مدول میں میں ہوں ہوں ہو ان اس اللہ اس میں است است اللہ اس میں است اللہ است اللہ اللہ اللہ ا بازول پرنبال مماذی کرتا ہے۔"

حرت دا دولياللام يرتب شكال

. (الله مسمع معنوای جس ۵۰۴،۵۰۳) ایک اور وایک اور وایم پیش کرتے کہ قرآن کر چار ایک اور وائم پیش کرتے کہ قرآن کر چار ایک اور ایک مخرج میادیا ایک مخرج ما کنتم اور ایک مخرج ما کنتم منکمون "

الما كا جواب يب كه ..... يرطر في علم على الترب مسرين كا ايك شعبه بقار بس ك يعن خوا كل الكرك من الكرك و التات المن الكرك من المرك التي المرك التي المرك المر

می حفرت ایرایم طیرالسلام کے جود کو بدهنقت تابت کرنے کی کوشش ہے اور آنخفر علی می تیمت کائی کمآپ مقالع ظلمی ش جمال ہے۔

القلامام مسهده والله جهر المراح المر

نوآ تحفرت کی بریتمت اللی که به کی کی دی بی شیطانی تی۔ اگر کوئی جواب دے کرمرزاکی ان باتوں کی بنیاد یا کیل مقدس پر ہے۔ تو جم کہتے ہیں کرمرز اسکن تو کیک لٹا جمل کا ذرو مجر بھی اختبار ٹیس۔ بھی تو دلیل ہے کہ یہ سب ہاتیں بے جو رب

ر تمیان التلوب مدخرائ جه ۱۳۱۱) "میچادون انجیلی جو بونانی سے ترجہ بوکر اس مکس شرائی جاتی بیں کرا کی دروقائل اختبار نیس "

بنتجه بيهوا كمرزان كوكرمقد من برب ثبوت اتبامات لكائم بين اس لئه وه (آربيد مرم ٥٥٠) كتام القاب كاستى همرا-

۵ ..... ( النوكات التمييد مسدوم من ٨ ملط اشاعت الا مورى) " اى طرح انسان كوچا الله كر جب

کوئی شریکالی دے تو موکن کولازم ہے کہ احواش کرے فیل تو دی کت بین کی چیل صادق آئے گی۔"

مرزا کی گائیوں کی فیرستاس قدرمشیورے کی تان میان میں۔ البدا اگر چہ بالفرض مرزائے جابا ہی گائیاں دی ہوں آئی ہی اس پر کت ہے کی مثال صادق آئے گی۔

٢ .... اخفاء كماليون كاكام ي

(الاختام ٢٠٠١ لحق في التي برائن ٢٢ م ١٥٠) الاخف المصية عندى ومن سير اللقام."

مرزاكا خوداعر اف ب كرش فاخطاء كيار بس ش تم ست كيب و الله قد كقت اعلم (الملح سن ما ما كي و الله قد كقت اعلم من ايام مديدة انسنى جعلت العسيع بن مريم وانى نلزل منزاته واكنى اخفيته و الكنى الخطار عشر سفين "

جواب

اگر کوئی اس عل تاویل کرے تواس کی گنجائش قبیں۔ کینکہ (علمہ البشری میں ماشیہ خزائن ج میں ۱۹۲) ش مرزائے کھا ہے کہ جملے تھیں علی تاویل واستشاری میں مرزائے کو

(عند البرق/۱۳۰۲ مائي في المنظم المنظم على التخور المنسم من على على التخور محمول على التظاهر لاتباويل فيه ولا استثناء والا فلى فائته كانت فى نكرالقسم"

ے ۔۔۔۔۔ (یابین احریہ جم کاخیر میں ۱۲ ایٹر آئ جا ۱۳ سال ۱۳ کی جے بردوز خدای تھوٹ ایل ا بھادہ کر کہتا ہے کہ بیضوا کی وی ہے جے تھے کی ہوئی ہے۔ ایسلید ڈات انسان آؤ کو ال اور معدول اور بھر دوں سے بدتر ہوتا ہے۔''

مرزاخودال دفعا بحرم بكال في داول كاف كيمى يمكم اللا تحقيد مرزاخودال دفعا بحرم بكال في المنظور المنظم المنظم وكركيا و يكول باف فيلام بخوال على المنطق المنطق

Lufthet with Mondown (more oring 12) of

الساسة آلي سائل كياب (١٠١٥) من من الماسم من الله من ١٠١٥) حس منا كوم ذا أن كها كمستق كسيمتل بالاسيدج كالكرة القلم والمودوكما إي الحريث لكمار

مرتاك ياقى اليلاات كوكى الى البيلات كي يسليقام زاجول خود بدذات كول

العد ومعل المستشعل سيرتر وال

مرقا الناسي كقرة الت جيدى آيات كولور مرور كرايي مطلب مادى كرن والايا ميست لا لخوالا من تالدالوش كالله ي (בארות הבלואינית של ונישים)

الله المرتم يدياك العركة الب يوجائي اورخدا قبالي كرمان اخرادل سدند دُّه لِي الْ يَرَالِسِدِيمُ عِيكَ السِّمَالِي عِيلَ

(چشر موف الدهد قرال ۱۰۰۱ على كى آعت كا مر عد كاث كراوراب مطلب كي ما أن عالم ين كرويانية ال الوكون كاكام بدي تحت شرياور برسال او كذب "WEZIN

مرتالتے یہ سے کھے کیا جموت اللہ جسے عم فراعی عال کرائے بی اورا یات بل يمى اليد سطلب الله لف ك لف الترور في ويكوك مرز اتول كنزو كد حيات كا بالكل علا ي الله الله (مائين المري المستران عال ١٥٠٠ من ص ١١٠٠) على أيات قرآ تيست اليات كيال ترموذ الي المانيف عل قراني آيات ادرا مادرث س مُمْ تَعِت كُلليت كيلي حس كم تعلق مرة الكينا الثير محمود هيقت المعرق من الممتاب كريم البان يا كى كالعمال قام عالقال كدرة الديل يتم توت كي فيكى إلى اور ١٩٠٠ م ميل كاليك منوخ مجو

(منتق النويس ١١١) معطوم عدا كتوت كاستلم بر مرزا) ير ١٩٠٠م إ١٩٠١م ي كالا عالم وكر الك الله المالة المال المالة المال المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الملان يد عقد سكاي سيدال س الله عن على ١٩٠١م ايد حقيد من تديلي ك العادكيا عيم من المال عدد كالفادي

يوم والقريخ أول شل أو وم و كراينا مطلب فالار يكود المتى معهد مرواك عدن الما كالما كالمعالية المراج على المواقع المراكب عالى كا كيا م كي كالم مركالهاحت الالرائيداء كاكريداء كالريادان احتكام علاما عالما عالما والمرادد اس کے اس مریم میں عیسیٰ کی روح چونک دی جائے گی۔ پس دہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پر درش پا کر عیسیٰ کی روحانیت میں تولد پائے گا ادراس پر دہ عیسیٰ بن مریم کہلائے گا۔''

تک پردرش پاکویسٹی کی دومانیت پی تولد پائے گا اوراس پروہ پیٹی بن مریم کہلائے گا۔''
کس قدر قرآن مجید پی تحریف کی جارہی ہے۔ سورہ تحریم پی اس مضمون کا ذکر بی نہیں۔ وہ تو گذشتہ مریم وابن مریم کا ذکر ہے۔ اس امت کا اس بیس نام ونشان نہیں اور قرآن مجید کی غلط تغییر ہیں کر کے اپنی مطلب براری مرزانے کی۔ مثلاً (تخد کولا ویرس ۱۱ برزائن نے ۱۵ میں ۱۰۰ دکنتم خید امة اخر جت للناس ''قرآن شریف بی الناس کا لفظ بمعنی وجال معہود مجی آتا ہے اور جس جگدان معنوں کوقرینہ قویہ تعین کرے تو پھراور معنی کرنے محصیت ہے۔ پہنی آتا ہے اور جس جگدان معنوں کوقرینہ قویہ تعین کرے تو پھراور معنی کرنے محصیت ہے۔ پہنی تو بائی پی لکھا ہے اور وہ بیہ نے کہنا تو الناس کمعنی وجال بھی لکھا ہے اور وہ بیہ نے کہنا قالد میں اکبر من خلق الناس من وراصل لفظ رجال ہوگا جس کوخوش فہم نے وجال خیال کرلیا)

(سیم دورت م ۵۲ فرائن ۱۹ مس ۱۹ رب البعال مین الرحمن الرحمن الدر میم در البعال مین الدر مین الدر مین الدر مین البردالبحری تفیر مین کیا ہے۔ یا ظهر الفساد فی البردالبحری تفیر (پینام السلح م ۳۵،۳۵ فرائن ۳۵،۳۷۲ منده نبی ۱۱) میں دوتوں تحریف قرآن کی مثال نہیں اور پھی بہت کی السی مثالی موجود ہیں۔ مشاد ہیں اور پھی دوتوں تحریف قرآن کی مثال نہیں اور پھی بہت کی السی موجود ہیں۔ است کسی کے برزگ پیشوا کے قرش میں ہیک آمیز الفاظ استعال کرنا پر لے درجے کا شریر

النفس بنا ہے۔ جیسے (براہین احدیص ۱۰۱ خزائن جام ۱۱۰۹ ) میں ہے:

و با مراس میں ایسا کوئی لفظ نہیں کہ جس میں کسی بررگ یا پیشوا کسی فرقد کی کسرشان لازم آئے اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحنا یا کنایۃ اختیار کرنا خبط عظیم سیجھتے ہیں اور مرتکب ایسے امر کو پر لے درجہ کا شریر انفن خیال کرتے ہیں۔'

مرزانے سب فرقوں کے بزرگوں کی شان میں ہتک آمیز الفاظ استعال کئے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت البیع علیہ السلام، حضرت موکی علیہ السلام، حضرت کے علیہ السلام اور آمخضرت علیہ کی شان میں ہتک آمیز عبارات پیش ہو چکی ہیں۔

نیز مرزانے محابہ کرام کی بھی تو بین کی ہے۔ (پرابین احدید صدیجم کا ضمیر ۱۲۰، فرائن نا۲۰ من ۲۸۵) د دلین تا دان محالی جن کو درایت سے کچھ تصدید تھا۔ وہ بھی اس عقیدے سے بے فہر ستھے کہ کل افہیا وفوت ہو چکے ہیں۔''

(اعاز احمدي ص ۱۸ فردائن ج١٩ص ١٢١، ١٢٤) دو بعض ايك دو كم مجمع صحابة وجن كي درايت

عمره نہیں تھی .....جیسا کہ ابو ہریرہ جوغی تھااور درائت اچھی طرح نہیں رکھتا تھا۔''

(مثله حقیقت الوی م ۱۳۳۰ به ۱۳۳۰ بخزائن ج ۲۲م ۳۷)

ا ...... '' مجهد شم بالله تعالى ك بس ك باته ش ميرى جان بادر بس برجموث بولنا ايك شيطان اولعنى كاكام ب-' (حققت الوى م ٢٠ فزائن ج٢٢ س ٢١٨) مرزائ خدا برجموث بولا (آسائى فيما يرس الم فيما يرس المن فيما يرس الله المدين فيما المن وربى انه لحق وما انتم بمعجزين زوجنا كها لامبدل لكلماتي. "

اگریہ جاالہام ہے قد پھرالہام جوموکد بالقسم ہے۔ پورا کیوں نہ ہوااور جمدی بیگم سے نکاح کیوں نہ ہوا۔ اس میں تاویل کی مخبائش نہیں۔ بقاعدہ کلیہ

(حلمة البشري من ١٩ ماشيه فزائن ج ١٩٢)

مرزا قادیانی کی تبدیلی عقائد وغیرہ سب کی علت غائیہ پویٹیک گرض کی وجہ سے اگریزی حکومت کی جاپلوسی تھی

ا است آ مرسح کے الکار میں بھی انگریز کی لیٹیکل غرض کمح ظ خاطر تھی۔ دیکھو ( کشف المطاء میں ۲۸ مزائن ج۱ میں ۲۹ مزائن جا اس ای دوبارہ آتا لیٹیکل مصالح سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ۔ محر جس طور سے حال کے اسلای مولو یوں نے حضرت عیسیٰ کا آسان سے امر تا اور مہدی کے ساتھ اتفاق کر کے جہادی لڑائی کرتا غلط طور پر اپنے اعتقاد میں داخل کر لیا ہے۔ بیعقیدہ نہ صرف جموٹ ہے۔ بلکہ خطر تاک بھی ہے اور جو کچھ حال میں جھٹرت عیسیٰ کے ہندوستان میں آئے اور کھمیر میں دفات پانے کا جمعے ثبوت ملا ہے۔ وہ ال خطر تاک خیالات کودائش مندوں کے دلوں سے بلکی منادیتا ہے۔''

ا الله اسلام کوگالیاں دینے ادر حرمت جہاد میں بھی پویٹیکل غرض کا رفر مائتی۔

اسلام اورخدااور رسول ہے سرکٹی کرتے ہیں۔'' سیسن معلاء اسلام کوگالیاں دینا گورنمنٹ کی سیاس یا کیسی پرجنی تھا۔

(ازالدادہام ص۲۲،۷۲۳ء ماشید، نزائن جسم ۴۵) "جب ہم ۱۸۵۷ء کی سوائح کو دیکھتے ہیں اوراس زمانہ کے سوائح کو دیکھتے ہیں اوراس زمانہ کے مولویوں کے نتو دک پرنظر ڈالتے ہیں۔ جنہوں نے عام طور پرمہریں لگا دی تھیں کہ انگریزوں کوئل کر دینا جائے۔ تو ہم بحر ندامت میں ڈوب جاتے ہیں کہ کیے مولوی تھے؟ کیے ان کے نتو ہم جن ندر م تھا، نہ علی تھی منا خلاق، نہ انصاف ان لوگوں نے چوروں اور قزاقوں اور حرامیوں کی طرح اپنی محمن کور نمنٹ پرحملہ کرنا شروع کیا اور اس کا نام جہاد رکھا۔''

س.... اپنی پیش کوئیوں کے اظہار واخفا ویش بھی انگریز کے ایما و پر کام کرتا تھا۔ (اربعین من احاشہ، ٹزائن جے مام ۳۳۳)'' کیس ہرایک پیش کوئی سے اجتناب رہے گا جو

امن عامداوراغراض كورنمنث كے خلاف مو۔"

۵..... حضرت عیسیٰعلیه السلام کی تو بین میں بھی انگریز کی پاکیسی بی مطمح نظرتی۔

(حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز اند درخواست میں ب، ج، نزائن ج ۱۵م ۱۹۳۵ تا ۲۸۹ تا ۲۸۹ المحقد اللقاب

ترياق القلوب)

سراری کی سینے سے ہم ہے کی سائیں فاتھت بہا داور ورسٹ کی اہا مت میں ہو روزیا ہیں۔ شائع کیں اور کافر دغیرہ اپنے نام رکھوائے۔اس گورنمنٹ کواب تک معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدمت کررہے ہیں۔''

خدمت کررہے ہیں۔ کے ..... مرز اکوا گر جہاد کی اجازت ہوتی تو پہلے مسلمانوں کا ہی صفایا کرتا۔

(اخبارالحكم نبر۱اج ۱۱،۸۱ فروری ۱۹۰۸م کالم نبراعثوان ( افوظات احمیه) ازبدر)

"ازبدر)

مرزاك الهامات مين اغلاط بين

ا...... (ضرورۃ الامام ص ۱۸ فرزائن ج ۱۳ ص ۸۹)''سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرورکی خاصیت رکھتا ہے .....اوراس کی عبارت فصیح او غلطی سے پاک ہوتی ہے۔''

۲..... مرزاکواپی نصاحت کے متعلق الہام ہواہے کلام 'افصحت من لدن رب کریم '' (حقیقت الوجی ۳۲۳ بزائن ۳۲۵ س۳۷۵) (پہلا الهام ہی غلطہے)

س..... (ضرورۃ الدمام ص ۲۸، خزائن ج ۱۳ ص ۴۹م) طیس ایک آ دی کے الہامات کے متعلق لکھتا ہے: '' مگر میں کیا کہوں اور کیا لکھوں معافی ما تک کر کہتا ہوں کہ جس وقت میں نے آپ کے الہامات لکھے ہوئے سے تھے تو ان میں لبعض جگہ صرفی اور نمحی غلطیاں تھیں۔''

سم..... (نزول سے ص ۵۱ منزائن ج ۱۸ ص ۴۳۳) ''اعجاز فمائی کو انشار وازی کے وقت بھی اپنی نسبت و یکتا ہوں۔ کیونکہ جب ش عربی ش یا اردوش کوئی عبارت لکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہوئی اغدرے مجھتھیم و سرم ہے۔''

۵..... (حقيقت الوي م ١٣٩ه مهم المزائن ج ٢٢م ١٨٠ ١٨١٨ والبشر كام ٢٥٠) ورحما في الهام اور

وی کے لیے اول شرط یہ ہے کہ انسان محض خدا کا ہو جائے اور شیطان کا کوئی خصہ اس میں نہ رہے۔۔۔۔شیطان گڑھے۔ اپن ذبان میں فصاحت اور روائی نہیں رکھا اور کیکے کی طرح وہ فصح اور کیئے المقدار باتوں پر قاور نہیں ہوسکا صرف ایک بد بودار پیرایہ میں فقر ہور فقر ہول میں ڈال ویتا ہے۔۔۔۔۔۔۔شیطان سے البہام پانے میں۔۔ کویا جلدی تھک جاتا ہے۔۔۔۔۔شیطان سے البہام پانے دالے یہ قوت نہیں پاتے۔ وہ ہزول ہوتے ہیں۔ کیونکہ شیطان ہزول ہے۔۔۔۔۔۔ بیسوال کہ آیا شیطانی خواب یا البہام میں کوئی فیبی خبر ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانی خواب یا البہام میں جوئی فیبی خبر ہوسکتی ہے۔ کیمی خبر غیب تو ہوسکتی ہے۔ گر وہ نمین علامیں البہام میں جسے کہ قرآن شریف میں طاہر ہوتا ہے۔ کیمی خبر غیب تو ہوسکتی ہے۔ گر وہ نمین علامیں البہام میں جسے کہ اور ہم اس کو بلاک کر دیں اس میں سے میں اس فتم کے فیب ہوتے ہیں کہ فلال گوئی جوشرارت سے باز نہیں آیا۔ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے اور فلال فقل جس میں کے لئے فلال فلال فلال نشان دکھا کمیں گے۔''

مندرجه بالامعيار پرمرزاك الهامات بم ويكھتے ہيں۔

دومراحصه

ا..... ( حقیقت الوقی ۱۳۲۳ ماشد ، فزائن ج۲۲ ص ۱۳۵۵ ، والبشری ص ۱۳۵۹) محکلاً م افضحت من لدن دب کریم"

ا ..... (براج منرص ٢٨، فزائل ج١١ص ٨٠، يراين احديد ص ١٨٧، فزائل جاص ٢٥٥٥

البشركاص ۲٬۳۲)"السماء والارض معك كماهومعى "

س..... (الكم نبر٣٣ ج ١٠ من ا، تذكره من ٢٠٠ بليع موم) "قال دبك انه نسازل من السماء مايد ضيك انه نسازل من السماء مايد ضيك "اس كامعى خودم ذاكرتا ب-" تير درب نفر مايا ب كده تير مد لئے آسان سيده چرا تار في دالا ب جو تجفي خوش كر مدگى-"

س..... (البشرى س، ۱۳ من الله لنست الله لنست الله لنست عليهم "فبسمار حمة من الله لنست عليهم "(صحح لهم) --

۵..... (البشر قام ۲۲، جا، تذكروس و على سوم) " يامريم اسكن انت و زوجك الجنة "

۲..... (البشری اس ۱۸۰۸ جاء تذکره ص ۹۳ بلی سوم) "عسی ربکم ان یرحم علیکم و ان عدتم عدنا" (صحیح برشکم) ہے۔

ك..... (البشري ١٠٣٠) تلطف بالناس وترجم عليهم انت فيهم بمنزلة

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موسئ          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (البغري من ١١٠٣١، تذكره من ١٨ ملي سوم)" ويسحب ون أن تسده نون قل يسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٨             |
| افرون" ` افرون " ` المرون " ` المرون " ` المرون " ` المرون " المرو | ايهاالكا      |
| (البشري من ١٠٣٨) منذكره من ٩٥ طبع سوم) "جسسال هو الذي امشاء كم في كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9             |
| نشاكم كامعى مرزائے "عقيه" كيا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حال''ا        |
| (البشري من١٠٣٣، تذكروم ١٠١٠ المع سوم) "قوت الرحمان بعبيد الله الصمد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +             |
| (البشري ص ١٤٠١٠، تذكره م ٢٣٠ طبع سوم) "والسماه والطارق " (جواب تتم ندارد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | !!            |
| (البشري ص ١٩٠١) مذكره ص ١٢ طع موم) "كذب عليكم المخبيث كذب عليكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1٢            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخنزير       |
| الله تعالى آنخفرت الله صاتو خطاب بصيغه مفردكر _ ليكن مرزا كوتظيما بسيغهجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| ب عليه زهم انه کاف ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (المنجد تكذ   |
| (البشري ص-٥٠١٥ تذكره ص١١١٩ طبع موم)" وان يسمسك بسضرف لا كماشف لسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ساا           |
| ن يردك بخير فلا رادلفضله"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الاهووار      |
| (البشري م ٢٥،١، تذكره م ٢٣٧، طبع سوم) "الاالسذيسن امن اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۰۰۰۰۱۳۰      |
| صالحات "(مشغل منه ثدارو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وعملوال       |
| (البشركام ١٠٥١،١٤ كروم ١٣٣٧ طع موم)"تهيدستا عشرت رآ" (مبتدا فيركا پة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1۵            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منہیں)        |
| (البشري البشري مدين المري المر | ۲۱            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اعادة جار)    |
| (البشري م ٢٠٠٠ تذكره م ٢٠٠١ طع سوم)" نازل من السماء"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12            |
| (البشري م ٢٠٩٠ تذكره م ٨٥ المع سوم) "ياتى عليك زمان مختلف بازواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1٨            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مختلف''       |
| (البشري ص ١٤٠١م و ١٠٠٠ ١ الحج م منه اليزيديون " ( قاديان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9            |
| شماع استخد اخرج الشي ابرزه"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مونث ہے۔      |
| (البخري م ١٤٢٧، تذكره م ١١٦ فيع سوم) "نبدلنك من بعد خوفك امنا" (نون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٠            |
| (0.16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لقة الحامه قع |

| (البشرى من ٢٠٢٨) كنيكالات اسلام ١٩٥٥ فرزائن ١٥٥ سايعناً) "أحدك يقاتى"       | tl          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ابر وكاء "المنجد تاتي الامرتهيا وتسهل"                                      | كامظ        |
| (البشري ص٧٥، تذكره ص٧٢، طبع سوم) "برق طفلی بشیر (ترجمہ: میرے لڑ کے بشیر     | ۲۲          |
| ال الحجى المُكِّين )" المنجد برقه زينه برق عينيه و بعينيه وسعها وا.         | أ كلي       |
|                                                                             | التظر       |
| (البشركاص ٢٠٥٥، تذكره ص ٢٣٢، طبح موم) "سيبدى الامسر ونسنسف                  | rm          |
| "( تقیله کا کیامقام ہے)                                                     | نسفآ        |
| (البشري في ٢٠٦٥، تذكره مي ١٩٩٣ طبع سوم) "يريدون أن يرواطمثك"                | tr          |
| ,                                                                           | ra          |
| (البشرگاص ۱۹ ، تذكره ص ۳۱۳ طبع موم)" رشين السخيس نساخيوانده مهمان ك         | t4          |
| · ·                                                                         | خبر         |
| ، و منها الماء''                                                            | ينحد        |
|                                                                             | ٢∠          |
| منی رہی ''(پیرے رب تومیری بیعت تجول کر۔''''وبسایہ عقد البیع وعاہ            | باپ         |
|                                                                             | المنج       |
| (البشر فاص ۲۰۷۲، قد كروص ۱۳۲۷ طبع سوم، قد كروس ۲۸۸ طبع سوم) "أنى احافظ كل ه | tA          |
| الداد الاالذين علوا باستكبار "(البرئاس ٢٤٣)" الاالذين علواه                 | فسی         |
| -                                                                           | استك        |
|                                                                             | ٢9          |
| والآه ربكما تكذبان "(ميح ترتيب شمس وقر بتقديم شمس موتى ہے۔)                 | فباي        |
| (البشري ص ٢٠٤٨، تذكره ص ٣٥٣، طبخ سوم) "الفانيين آيات"                       | ۳۰          |
| (البشرى ص ٢٠٤٨ منذ كروس ٣٥٥ مليع سوم) "غياستي الله "ترجمه (خداك رُو         | <b>.</b> ۳1 |
| (                                                                           | غاسق        |
|                                                                             | ٣٢          |
| ے معنی پسند نبیس _ یہی لفظ (حقیقت الوی ص ۳۸، نزائن ج۲۲ص ۳۹۳) میں ہے۔وہاں تر | כפית -      |
| معنی قائمنیس ریل محے"                                                       |             |

| ٣٣ - ١٠٩٠ (البخري ص ١٠٩٨، تذكره ص ٥٥٢، يع سوم) " صلوحة المعدش الى الفرش            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| "رحت الى جو تھى پر ب،اس كى كيفيت بيے كدو عرش سے كے رفرش تك بے"                     |
| ٣٣٠ (البشركاص ١٠١٠،و١٠٥٥ ١٠١٠ تذكره ١٠ ٩ بليع موم) "تموت واناراض منك"              |
| ٣٥ (البشر كأص ١٠٥٠ ١٠٥٥ ١٠٠ متركروس ٥٩٥ طبع سوم) دوحة استماعيل ف                   |
| حتىٰ يضرج "(اس كى تركيب كيا مادر نيزدوحدكو بهليمونث كيا پر ذكر؟)                   |
| ٣٦ (البرئ ص-١٢، تذكره ص ٢٤٩ طبع سوم) "امانس ينك بعض الذي نعده                      |
| عمرك " (اماك بعداويس آيا)                                                          |
| ٢٠١١ (البشري ص ١٠١٠ يكتوبات احديد ص ١١٠١ تذكروص ١١١ وطبع سوم) و على بللس ان و      |
| يشاور ـ "                                                                          |
| ۳۸ (البشر كام ۲۰۱۶ كتوبات احديد من ۱۱،۱، تذكروس ۵۸،۵۵ بليع سوم) "أصلها أشأه        |
| فرعها في السماء''                                                                  |
| ٣٩                                                                                 |
| اشاره ند کریدا)                                                                    |
| هم (مراح منيرص الفرائن ج١٢ ص١٠، جية الأص ٢٩٠، ٩٥ جديد)" سنة سيغة "( و              |
| سنين ہے) .                                                                         |
| الاستخارْس، (الاستخارْس، ۵، تُراكن ٢٥٨) أفالأن مسكنكم فلاة عوراه، ود               |
| ليس هناك الماء''                                                                   |
| مرزا قادیانی کی اصلاحی خدمات                                                       |
| پنجاب میں جہال مرزامدی اصلاح ہوکر نمودار ہوا۔ اس میں بہت می غیر شرق                |
| موجود تحسيل بحن كومرز ارداد كيا كرتاء خودان مين جتلا نظرة تاب ريكود:               |
| ا پنجاب ميل عام روان تھا كەلوگ اپنى لۇ كيوں كا مېرلطور فخر بهت زياد ومقرر كيا      |
| تے۔مرزانے اس میں کیااصلاح کی؟ ذیل میں درج ہے۔                                      |
| (سرة الهدى ٢٠٥٣) مارى بمشره مباركه ينيم كانكاح عفرت صاحب فيوا                      |
| على خان صاحب كساته كياتو مهر چين بزار مقرر كيا هاري بمشيره امة الحفيظ بيكم كا نكار |
| محرعبدالله فان صاحب كے ساتھ ٥٠٠ ١٥ امقرر كيا كيا۔''                                |
| م عام ند ہی پیشوا نہ ہی رنگ میں اپنی رنگ رلیاں منانے کے لئے نامحرم ورتوں۔          |

جول رکھتے تھے۔ مرزانے بھی یہی و تیرہ اختیار کیا نامحرموں سے شہوت وغیرہ کھائے۔ان کو ہاغ میں لے گیا۔ (میرۃ المهدی میں ۱۲۰۱۱) آئ صبح حضرت سے موجود علیہ السلام حضرت ام الموشین کے ساتھ میر کے لئے اپنے ہاغ کوتشریف لیے گئے تبہاری ہیوی بھی ساتھ چلی گئی ادر میری ہیوی اور بعض مستورات بھی ساتھ تھیں ۔ ہاغ میں جا کر حضرت سے موجود نے پھی شہوت منگوائے۔ جس پر بعض جورتیں حضرت کے لئے شہوت لانے کے واسطے کئیں اور تبہاری ہیوی بھی گئی۔ مگرا در عورتیں تو یونی دخت پر سے شہوت تھا اوکر لے آئیں۔ مگر تبہاری ہیوی باغ کے ایک طرف جا کر اور اس میں درخت پر سے شہوت کی درخت پر چڑھ کرا چھے ایکھے شہوت اسے ہاتھ سے تو ڈکرلائی ،ان فر اس کے بعداس عورت کو یکھی کئی تھورہ و۔ کی بعداس عورت کو یکھی کئی درخت پر کے تھورہ و۔ کی بعداس عورت کو یکھی کئی تھورہ و۔ کا بھی شہوت ملاحظہ ہو۔

سس بنجالی برمعاش دو گرشراب کے عادی تھے۔اس میں مرزائے کیا اصلاح کی؟ اس کا جواب سیدعطاء الله شاہ صاحب بخاری کے مقدمہ میں جوسیشن جج تی۔ ڈی کہوسلہ کا فیصلہ لکھا ہوا ہے۔اس کو ملاحظہ کیا جائے۔

(مقدمہ بخاری ۱۳ میله ۲ رجون ۱۹۳۵ء) د معلوم ہوتا ہے کہ مرز الیک ٹا تک استعمال کی کرتا تھا۔ جس کا تام پلومر کی شراب تھا ادر ایک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست کو لکھا کہ وہ پلومر کی شراب لا ہور سے خرید کر اسے جسے دے۔ دوسر سے چند ایک خطوط میں یا تو تی کا ذکر ہے۔ موجودہ مرز الرمرز ابشیر الدین محود) نے خود اعتر اف کیا ہے کہ اس کے باپ نے پلومر کی شراب ایک دفد بطور دوائی استعمال کی تھی۔''

سسسسسسسله دراشت میں عام لوگ علاء وصوفی وغیرہ بھی غیرشری رواج کے پابند ہے۔ مرزا نے بھی اس کی رواج کے پابند ہے۔ مرزا المهدی سسسسسسلی کی اور قرآن جید کی مقرد کردہ دراشت پرعمل نہ کیا۔ جیسے کہ (سیرہ المهدی سیدی سر ۱۳۵، ۱۳۵ حداول) میں بھی ایک مخبی کا ذکر ہے۔ نقل بیان بشیر احمد شموله مسل عدالت و بوانی اجلاس مرزا عبدالرب صاحب سینئر سب جج گورداسپور نمبر مقدمہ نمبر ۱۹۳ تاریخ مرجوعہ کا رجون ۱۹۳۱ء تاریخ فیصلہ ۱۲ مرفوعہ تا دیان موضع تا دیان تحصیل بٹالہ۔ مرزا اعظم بیک ولد مرزا المضل بیک توم خل اکرم بیک ولد مرزا افضل بیک توم خل اکرم بیک ولد مرزا افضل بیک توم خل جو غط ساکن تا دیان میر فالم احمد۔ مرزا غلام سین امارے درمیان ہوگئے۔

ان کار ہائش کا پید ندرہا۔اس کی جائیدادان کی ہوہ مسماۃ امام بی بی کے نام چڑھی۔ امام بی بی کے بھائیوں نے جاہا کددہ جائیدادان کے پسروں کے نام فنقل ہوجائے۔ بدواقعہ (ص ۲۳۰ تئینہ کمالات اسلام جو ۱۸۹۳ء میں جمپی ہے) اس کے مصنف میرے والد ہزرگوار ہیں۔ بیہ واقعہ اس وقت کا ہے۔ جب ہمارا خاندان شریعت کا پابند حقوق وراثت میں نہیں تھا اور ہبہ کی جوازیت میرے والدصاحب کی رضامندی پر بابند تھی۔ کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔

جوازیت میرے والدصاحب کی رضامندی پر پابند تھی۔ کیونکہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔
مررجرح واقعہ ہے ہے کہ مرز اسلطان احمد کو میر سے تایا نے متحلی نہیں بنایا تھا۔ گرتایا کی وفات کے بعد ہماری تائی صاحب نے والدصاحب کو کہا کہ جوان کی جائیدا و تایا کی ہے۔ ان کا انتقال سلطان احمد کے نام کرادیں۔ کیونکہ وارث مابعد ہوگا۔ اس وقت میر بے والدصاحب کرو سلطان احمد اور مرز اسلطان احمد مرز افضل احمد جب فوت ہو گئے اور والدصاحب زندہ تھے۔ مرز افضل احمد اور مرز اسلطان احمد کی والدہ کی کہا کہ سلطان احمد کی والدہ کی کہا کہ سلطان احمد کی والدہ پہلے مرچکی تھیں۔ ہمارے والد نے ہماری والدہ کو کہا کہ سلطان احمد نے پہلے سے 11 حصد پالیا ہے۔ اب جائیدا واس کے بچوں کو ملے گی۔ اس کے پیشتر کی سلطان احمد نے کہا دھر میں والے اور (ص ۱۱۸ سے میں کی واجب سال پیشتر (ص ۱۱۸ سے ۱۱۳ میں ذکر میر ق المہدی میں ہوا ہے اور (ص ۲۲،۱۷) میں بھی ذکر میں ق احب سال پیشتر (ص ۱۱۵ سے ایک کی پابندی کا بیان موجود ہے)

۵..... بنجابی اوگ اعلائید رمضان کے دنوں ش کھانا پینا کرتے اور بے خاشہ رمضان کی بے حرث کرتے ۔ مرزا بھی اس بھی کھی مند تھا۔ ویکھو (اخبارالی نبری جو اکالم ابری اس بی کھی مند تھا۔ ویکھو (اخبارالی نبری جو الم ابری ارسان کی اخبار وکیل امرتسر بیل بیخر پڑھی کہ مرزاصاحب نے برنانہ قیام امرتسر باوجود رمضان کے اثناء لیکچری چائے توثی شروع کی اور جب اعتراض کیا گیا تو آپ لوگوں کی طرف سے بیعذر پیش ہوا کہ اس بین بیال نہ کیجے گا کہ میں مجاولہ کرنا چاہتا ہوں ۔ حاشاو کل اسس بی سبب ہے کہ مرر ہے بہت سے دوست بھی کومرزائی احمدی، قادیانی وغیرہ نا موں سے یادکرتے ہیں۔ " اسس بخابی حکومت پرست علاء اگریز کوتر آن مجیدی آیت "واولی الامر منکم" کا مصدات بنا ہے مرزا نے الم میں کس سے چیچے ندر ہا۔ بلکہ بدلوگ تو زبانی کہتے مرزا نے الم سول واولی الامر منکم"

اولی الامرے مرادجہ مانی طور پر بادشاہ اور روحانی طور پر ام مالز مان ہے اور جسمانی طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہواور اس سے نہ ہبی فائدہ ہمیں حاصل ہوسکے۔ وہ ہم طور پر جو شخص ہمارے مقاصد کا مخالف نہ ہوا داراس سے نہ ہبی فائدہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ وہ ہم میں سے ہے۔ اس لئے میری تھیحت آئی جماعت کو یہی ہے کہ وہ انگریزوں کی بادشاہت کو اپنے اولی الامر میں واخل کریں اور دل کی سچائی سے ان کے مطیع رہیں۔''

ے ...... پنجابی لوگ عام طور پر روائ کی پابندی کرتے۔ قرآن و حدیث کی چندال پر واہ نہ کرتے۔ مرزا بھی ای مرض کا شکار ہوا۔ مثلاً حیات سے کے مسلہ میں خودلکھتا ہے کہ میں تم لوگوں کے روائ کے مطابق حیات سے کہ مسلہ میں مرزا کا بیٹا محودلکھتا ہے کہ میں تم لوگوں کے روائ کے مسلہ میں مرزا کا بیٹا محودلکھتا ہے کہ میرا ابا جو ٹتم نبوت کے مطابق اس کا پابند رہا۔ و کھو (اعباداحدی س ۲) '' کہتے ہیں کہ می موعود کا دعویٰ کرنے سے پہلے پر اہیں احمد یہ میں عیسی علیہ السلام کے آئے کا قرار موجود ہے۔ اے تاوائو! پی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو۔ اس اقرار میں الرائد میں عالم کہاں کھا ہے کہ میں عالم الخیب ہوں۔ جب تک خدانے جھے اس طرف توجہ ندوی اور بار بار نہ جھایا کہ تو سے موعود ہے اور عیسیٰ فوت ہوگیا ہے کہ میں الکھا ہے۔ تب تک میں ای عقیدہ ہے۔''

(مثله ایام الفطح ص ایم بزرائن ج ۱۳ اص ۱۲ ۲۵ ۲۵ تیقت الوی ص ۱۳۹ بزرائن ج ۱۳۹ م ۱۵۳ م

۸..... پنجاب کے لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے دوسروں کی عورتوں کو طلاقیں دلوا دیسے ۔ مرزانے بھی اپنی بہوکواس لئے طلاق دلوائی کہ دہ مرزا کے لئے محدی بیگم کے عقد کرانے کی کوشش نہیں کرتی ۔ دیکھو (سیرة المہدی می ۲۹،۲۸، دوایت نمبری ۳) ' بیان کیا جھے دالدہ صاحب نے کہ جب محدی بیگم کی شادی دوسری جگہ ہوگئی اور قادیان کے تمام رشتہ داروں نے حضرت صاحب کی سخت بخالفت کی اور خلاف کوشش کرتے رہا درسب نے احمد بیگ والد محمدی بیگم کا ساتھ دیا اور خودکوشش کر کے لڑی کی شادی دوسری جگہ کرا دی تو حضرت صاحب نے مرزا سلطان احمد اور سرزا فضل احمد دنوں کوالگ الگ خطاکھا۔ ان سب لوگوں نے میری مخالفت کی ہے۔

ابان کے ساتھ ہماراکوئی تعلق نہیں رہاادران کے ساتھ اب ہماری قبریں بھی اکٹی انہیں ہوسکتیں ۔ ابنان کے ساتھ ہماری قبریں بھی اکٹی نہیں ہوسکتیں ۔ ابنداا بتم اپنا آخری فیصلہ کرد۔ اگرتم نے میرے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو میرے ساتھ تمہاراکوئی تعلق نہیں رہ سکتا۔ میں اس صورت میں تم کو عاق کرتا ہوں۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ مرز اسلطان احمد کا جواب آیا کہ مجھ پر تائی صاحبہ کے بہت احسانات ہیں۔ ان سے قطع تعلق نہیں کرسکتا۔ مگرفشل احمد نے لکھا کہ میرا

تو آپ کے ساتھ ہی تعلق ہان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت صاحب نے مرزافعنل احمد کو جواب دیا کہ اگر بید درست ہے تو اپنی ہوی بنت مرزاعلی شیر کو (جو بخت نیالف تھی ادر مرز ااحمد بیگ کی بھالمجی تھی ) طلاق دے دو۔''

٩ ..... غيرمحم عورتول كابوسه لينار ديكهور نهاله

( عشق مجازى قاديانى كى بوسه بازى مولفه ما فظ محمددين كل نورى مسم، ٥)

منہ پر برقعہ پایا اس نے اپنا حسن چھپایا مرزا صاحب دوجیاں تاکیں ایہ فرمان سنایا تسلیل سکھے اٹھ جا دَا یقوں رہی دیواستا کیں سنیا تھم کیاں اٹھ سکھے رہ گئی ادہ اٹھا کیں عاشق نے معثوقہ ددویں جس دم ہوئے اکلے عاشق دا دل اڑداجا ندا صبر قرار نہ پلے کرکے دعظ تھیجت اس نوں اندردام بھسایا آ فرگھنڈ اٹھایا اس نے صاف حسن چکایا مرزے تاکیں اددہ رخ اس داجس دم نظرین آیا ہوقر ہان گیا کیاری سب کچھ دلوں بھلایا مرزے تاکیں اس دے تاکیں سینے اٹھ لگایا ادر اس دخیارے اس دے ڈائڈ ایک لگایا دراس دخیارے اس دے ڈائڈ ایک لگایا دیراس دخیارے اس دے ڈائڈ ایک لگایا دیران دن بھی خاد نداس سے تائیب ہوگئی۔

سیررا اواده اس ایسیر برده سے بوائی دن جی حادثدا سے تائیہ ہوی۔

ا است سودکو بھی مرزانے طال کر دیا۔ دیکھو (سرۃ المهدی ۱۱۳،۱۱۱،۳۳۰، ۴۰ سود کے ہارے میں میرے نزدیک ایک احسن انتظام ہے اور دہ سے کہ جس قدر سودکار دیسی آدے۔ آپ اپ کام میں اس کو خرج نہ کریں۔ بلکہ اس کوالگ جمع کرتے جائیں اور جب سود دیا پڑے۔ اس کر دیسی میں سے دے دیں اور اگر آپ کے خیال میں مجھ ذیا دہ روپیہ ہوجائے تو اس میں کچھ مضا اُقتہیں ہے کہ دہ روپیہ کی ایسے دیں اور اگر آپ کے خیال میں مرف ہوجس میں کی خض کا ذاتی خرج نہ ہو۔ بلکہ مرف اس سے کہ دہ روپیہ کی ایسے دیں ہو۔ اس میں مرف ہوجس میں کی خض کا ذاتی خرج نہ ہو۔ بلکہ مرف اس

اا ..... زنا کی کمائی کا روپید منگا کر استعال کرنا۔ مولوی محرحین صاحب بٹالوی نے اپنی (اشاعت النه جه) پیس مرزا پروکیلانه بہت ہے اعتراض کے ہیں۔ جن کا جواب مرزانے آئینہ کمالات اسلام پیس دیا ہے۔ مولوی صاحب کے اعتراض کومرزانے یوں ٹالا کہ اللہ تعالی مجرموں کے مال کا خود مالک بن جاتا ہے اور پھرخودیا ہے مرسل نبی کے دریعے اس کے مال کو ہلاک کروا ویتا ہے۔ جس پیس مرزانے اس امر کا انکار نہیں کیا کہ پیس نے روپید زنا کا منگایا نہیں۔ بلکہ اس کی ویتا ہے۔ جس پیس مرزانے اس امر کا انکار نہیں کیا کہ پیس نے روپید زنا کا منگایا نہیں۔ بلکہ اس کی اور میل کے دوبے ہوا اور غلط طریقے ہے اس کے جواز کی صورت نکائی اور ویگر انہیا ء پر بھی حملے کر ویتے۔ ملاحظ ہول مولوی محرحیین بٹالوی صاحب کی عبارت، مع عبارات مرزا (آئینہ کمالات اسلام، اشاعت النه جلد نہرہ اس کا انتظام ایسانی ہولوگوں کے مال

ناجائز ذر بعدے لیتا ہو۔ ناجائز مال اجرت زناد غیر دکام میں لا تا ہو۔ ظلم عافیہ ارسانی ، بےرحی مید خلق و بدگوئی پرمعر ہوتو بھر بھی دہ اگر اس کی کوئی پیش کوئی تجی نکل آ دے۔ اس تجی پیش کوئی میں ملم ، محدث ، مجد دادر خدا کا مخاطب ہوسکتا ہے؟''

(اشاعت النه ج٥١٥ ٣٥) "سوال چېل د چهارم ميال الله ديا ساكن ادباله سه آپ في است الله سه آپ في سابق ملازم فخ خان كى معرفت دوسوروپيديا كم ديش منگايا اورده كيماروپية ادروه كس كام مين آپ في مرف كيا؟

اس کا جواب مرزائے آئینہ کمالات اسلام میں دیا۔ جس میں زناکار دیسی آئے کا اٹکار نہیں کیا۔ بلکہ اس کے جواز کی ایک غلط توجیہ کی۔ دیکھو (آئینہ کمالات اسلام س۸ع،۹۸۹ء) لا موری)''یا درہے کہ اکثر ایسے اسرار دفیقہ بصورت اقوال یا اضال انبیاء سے ظیور میں آئے رہے میں کہ جونا دانوں کی نظر میں بخت بے مود واور شرمناک کام ہیں۔''

کتاب ندکور (آئیدی ۱۰۱۰ ، فرائن ۱۵ می ایمنا) می ہے: "اصل حقیقت بیہے کہ تمام حقوق پر خدا تعالی کا حق عالب ہے اور ہرائیک جم اور روح اور مال ای کا ملک ہے۔ پھر جب انسان نافر مان موجا تا ہے تو اس کی ملک اصلی مالک کی طرف عود کرتی ہے۔ پھراس مالک حقیق کو افتیاں موتا ہے کہ جا ہے تو بلاتو سط رک ان نافر مانوں کے مانون کو تھٹ کردے۔۔۔۔۔اور یا کسی رسول کے داسطے سے بی تی تیری نازل فرمادے۔ "اس کو مولوی محد حسین صاحب نے اپنی (امثامت المنت

(۱۳) مرزانامحرم فورتوں سے جالی کراتا تھا

(الكم نبرا اجاا، الريل ١٩٠٤ م ١١ م ١١ كم نبر ١١) "سوال حضرت اقدس غير عوراول ي

ہاتھ یاوں کول دیواتے ہیں؟

جواب ود ئى معصوم ين ان مى كرنااوراخلاط معنىس بلكه موجب رحت وبركات ب اوريلوگ اجكام تجاب مستقى بين -"

اخبار الفعنل من ایک مرزائ لکمتا ہے کہ سے موجودگاہے گاہے زنا کرلیا کرتے "بحسب القطب قدیزنی" "مرمیال محود، الخ

وص ۲۷۴،۲۷ صد سوم، دوایت نبره ۱۹) دواکثر سید عبدالتارشاه صاحب نے جھے بدر لید تحریم بیان کیا کہ جھے میری الوکی نینب نے بیان کیا کہ بیل تین ماہ کے قریب حضرت اقد س علیہ السلام کی فقد مت میں دی ہوں۔ گرمیوں میں پکھا وغیرہ اورائ طرح کی فدمت کرتی تھی۔ بسااوقات اللّی اموتا کہ نصف رات یا اس سے زیادہ جھے پکھا بلاتے گر رجاتی تھی۔ جھے کواس اثناء میں کی تھی اور کی تھی۔ بلک خوشی سے دل جرجا تا تھا۔ دود فد ایسا موقد آیا کہ عشاہ کی تھا اور مرد برجا ہوتا تھا۔ دود فد ایسا موقد آیا کہ عشاہ کی تھا اور مرد برجا ہوتا تھا۔ سے معمور نے فرما یا کہ ناتی تھے دیا تھے دور فد اینا تھرک کے تھے دیا کہ تھے کہ کے میں اس سے شرمندہ ہوتا پڑتا ہے۔ آپ کی دفد اپنا تھرک کے جھے دیا کہ تھے دیا کہ تھے۔ آپ کی دفد اپنا تھرک

(من ۱۱ سرم، روایت نبر ۷۰) "حضرت صاحب کے بال ایک بور هی ملازمه مساة بانو متی فره آیک رات کو جبکہ خوب سر دی پڑری تھی ۔ حضور کو دبانے بیٹھی ۔ چونکہ دہ کاف کادپرے میر دباتی تھی۔ اس لئے اے بد چھ نہ نگا کہ جس چیز کو میں دباری ہوں وہ حضور کی ٹائلین نہیں ہیں، پٹک کی پی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ بھانو آج تو بڑی سر دی ہے۔ بھانو کئے ملی "زبال تی تھے کے تہا ڈالان الملائل کیٹری والم ہویاں ہویاں ایں۔"

(المنشل ٢٠ مارج ١٩٢٨ء ج١٥ اثاره فبر٢٤ ص عكالم ٢) ومحفود كو مرحومه (عاكش) كى

خدمت حضور کے یاؤں دہانے کی بہت پیندیقی ..... (کالمنبر۳) "مرحومہ چورہ برا کی تھی جب قادیان آئی۔ "(کالمبرا) "لین اگراس جگهاس کا نکاح بوالویدفائدہ ہے کدیشرظ کی جانے گی کہ غلام محد (زوج عائشہ) ای جگہ رہے۔اس طرح ایسا آ دی کسی وقت کام آسکتا ہے۔ آسمتھ ہو آپ كى مرضى ہو\_مرزاغلام احمر بقلم خود\_" ﴿ ۱۴٧)مرزا قادیان کاشرک کی اشاعت کرنا (هيقت الوي م ١٨ فرائن عليه ١٨ م "انت منى بمنزلة ولدى (ترهيقت الوي ١٣٨١ فرائن ١٢٠٥ الم "انت منى بمنزلة اولادي (Me くとり) "اسمع ولدى" "كان الله نزل من السماء" (حقیقت الوی ۱۵۴ خزائن ج مهون ۹۹) مرزا کی گالیاں بہلاحصہ گالی دیے کے متعلق مرزا کاخیال (ملفوظات احربيم ٢٠٨٥)' انسانو ل كوچاہئے كه جب كوئى شرير كالى دے، تو مومن كو .....1 لازم ہے کہ اعراض کرے نہیں قووی کت پن کی مثال صادق آئے گیا۔'' (ملفوظات احدیدم ۲٬۲۷) د مخالفین کی دشنی سے پیش نہیں آتا جا ہے ، بلکئر ایادہ تر دعا ے کام لیما جائے۔ + - - (ربع بع آف ریلیجوج سنمبر ۱۹ ابات ماه اکتوبر ۱۹۰۳ ما ۳۵۳ تا ۳۵۳ زیر عنوان «مصلح کا پیلافرض کیا ہونا چاہے'') میں مرزانے ایک مضمون سردقلم کیا ہے۔جس کا ماحصل بیہے کہ صلح پہلے خودا پی اصلاح كرے اور بدز بانی سے بچاكرے۔ (ازالداد بام م ۸۲۲، فزائن جسم ۵۲۷)" تنماري فتح منداور عالب مونے كى بدراه نبیں ..... کالی کے مقابل پرگالی در کیونکہ اگرتم نے یہی رابیں اختیار کیس ، تو تمہارے دل بخت ہو جا کیں گے۔'' ( كشى نوح ص اا ، فزائن ج ١٩ص ١١ ، كفوظات احربيم ٢٠٤٠ دادركي كوكالى مت دو كوده كالى ديتاي (ميراديعين ص٥ بزائن ١٤٥٥ مه ٢٠) د كالى دينااور بدز بانى كرنا لمريق شرافت فين "<del>-</del> ( شحنة فق م ٢٠ مزائن ٢٠٥٥ م ٣١٨) يس مرزان سواى ديا تقد كے متعلق بيلكما ہے ك

اس کوگائیوں اور بدزبانی کی عادت تھی۔ طاحظہ مومرزا کی عبارت ''اول تو وہ پاک زبان ایسے شے
کداوئی رقب سے اپنے خالفین کو کتا ، بلا اور سور کہد دیا کرتے تھے۔'' (جیسے مرزا کی حالت ہے)

۸ ...... نیز مرزا نے حضرت سے علیہ السلام کے تعلق کھھا کہ دہ اپنے خالفین کوگالیاں ویتے تھے
اور اس لئے آپ کے اخلاق اجھے نہ تھے۔ طاحظہ مو (ازالد اوہام می ۱۵۱۱، ٹرائن ہم می ۱۵۸،۱۰ میں میں میں ماشیہ زندہ نی میں ۲۲۵۲۳) میں بھی ایسے ہی قریباً قریباً کھا ہے۔

ه..... مرزا این متعلق لکمتا ہے کہ میں کی کو برائیس کہا کرتا۔ (آئیند کمالات اسلام م ٢٢٥، فترائن ج ٥٥ می ایناً) " و کا لیال من کروعا و یتا ہول ان لوگول کو۔ " (آئیند کمالات اسلام ضمیر اخبار ریاض ہندامر تر ملحقہ آئینہ کمالات اسلام م ٢٠١٥ و تا من ١٣٠٨) " و گرکوئی برخنی کی راہ ہے کہی بی بی برگوئی و بدنیانی کی مش کردہا ہے اور تا خدا تری ہے ہمیں آزاروے رہا ہے۔ ہم پھر بھی اس کے حق میں وعای کرتے ہیں۔ " (آئینہ کمالات اسلام م ٢٠١٪ و اُن ج مسابیناً) " رب ارجم علی الدنین یلعنون علی۔ "

۱۰۰۰۰۰۰۰ (ضرورة الامام ۸۰، فزائن ۸۵ ۸۷۰) "امام یس قوت اخلاق بوادروه پورانمونه انك لعلی خلق عظیم کابو" (اربین نبراس، نزائن ۲۵ مس ۱۳۳۳)" می اخلاقی واعقاوی وایمانی کردر بول اور فلطیول کی اصلاح کے لئے ونیا میں بھیجا گیا ہوں۔"

اا..... (ارابعین نبرام، مترائن جرام ۱۳۳۳) "میں بی نوع سے الی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ میریان ۔"

۲۱ ..... (حامة البشرئ ۱۰۵٬۱۰۵ جدید) فلا السبّ یوذینی ولا المدح یبطر."
دوسرا حصه، مرزاکی گالیال

مرزای گالیال اس قدر کیر اور واضح بین کدان کے جُوت کے لئے حوالہ جات پیش کرنے کی ضرورت ہے لئے حوالہ جات پیش کرنے کی ضرورت بی تیس گر شے نمونداز خروارے پیش کر ویتا بول می آم گالیال مرزاوے ولا کر گھروموئی کرتا ہے کہ آئیز کمالات اسلام س ۳۹، ٹرائن ج می ایسنا "و ما قلنا فیکم الاشیدا اللہ وسدان علی کثیر من مضازیکم"

ا ..... مرزائے جو اپنے تافین کو حرامزادہ گالیاں دی ہیں۔ ان کو ای کتاب کے (ص ۸۸۲۸) میں دیکھاو۔

ا ..... (انجام آحم م ١١ برّ ارُن ج ١١ السائية) ( السفرة بدؤات مولويال ـ "

| (برابین حدیثم کامیرم سسم ۱۳۷، تزائن جام ۲۰۵) "بار بارایک کے کی طرح موعورتا             | ۳۳        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                        | -4        |
| (الدرائي جم ١٥٨م وزائن ١٥٦٥) "فليس لمنكر عدر صحيح سوى                                  | ا         |
| زوراكا لحرامي-"                                                                        | التسويل   |
| ( نورالحق ج معم ۲۷، فزائن ج ۴ م ۲۱۹) " کونو اکذاناب " تم بھیڑ یے ہوجا ک                | ۵         |
| (اورائن ج اس ۱۳۳۴ فرائن ج ۸ س۱۲) و اعلم ان كل من هو من ولد الحلال                      | ٧٧        |
| ن ذرية البغايا ونسل الدجال فيفعل امراً الخ"                                            | وليس مز   |
| (نورائق جمس ۲۰ برائن ج ۱۸ ۲۵۸) و للشيطان صاروا كالغلام"                                | 4         |
| (جلمة البشركاص ٨٨ فرائن ج ٢٥٠٨) واجتمع عدت فيهم "(علاء                                 | ۰۰۰۰۰۸    |
| ات 'السباع والكلاب والخنازير''                                                         | اسلام)عاد |
| (خطبه الهاميم ١٥٥، فزائن ج١٩ص ٢٣٨) وبعض لوك كون كي طرح مو محت بين اور                  | 9         |
| یول کی طرح اور سورول کی طرح اور بعض سانپ کی طرح _''                                    | بعض بهيزا |
| (جامة البشر كاص ١٠٥ فرزائن ج ٢٥ ٣٣١) "اتنسى نجاسات رضيت باكلها."                       | [+        |
| (حامة البشري ص١٠١ فرائن ٢٥ ١٥ ٣٣) "تسمين جهلايا ابن آدم تعلبا"                         | 11        |
| (معيمه انجام أعمم ص١٠ ٨٥ بزائن ج ١١ص ٣٣٢،٢٨٨) "بليدول، سياه دل."                       | ir        |
| (اربعین غبر ۲ من ۲۲ مزائن ج ۱م ۲۵ ماشيه) دو کتاب عصاء موی کوايسا مجرد يا ب             | ۳ا۳       |
| ن الی اور بدروگندی بچرزے بحرجاتی ج <sub>ی</sub> ں یا جیسا ک <i>ے سنڈ</i> اس پاخانہے۔'' |           |
| (مواهب الرحمن ٢٦، غزائن ج١٩ص ٢٣٠) "وصار اكثر هم كالكلاب."                              | ۱ا        |
| (آئينه كمالات اسلام ص ٢٩٢، فزائن ج٥ص ٢٩٢) (جو تفص متقى اور طال زاده مو، ادل تووه       | j۵        |
|                                                                                        | الخ_''    |
| (آ ئينه كمالات اسلام ص ١٠٣٠م، خزائن ج٥ص الينا) وفشيطنت كي يوس جرا مواب                 |           |
| رانبان-"                                                                               | نجاست خور |
| (آ ئينه كمالات اسلام معم، من الن جهم الينا) " إلى الني سفل بن س بازنيس                 | 14        |
|                                                                                        | آتے۔''    |
| (آئیند کمالات اسلام ص۲۰۳، فزائن ۵۵م اینا) "اے فی نامدسیاهاے برقسمت                     | 1٨        |
| •                                                                                      | انسان-"   |

| 19 (آئینہ کمالات اسلام م ٢٠٠٥ فزائن ج٥ من ایسنا) "آپ کے ہم خصلت ابوجہل و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا بولهب "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٠ (ٱنَيْدَكَالات الام ص ٢٠ ، ثر الن ح ٥٥ اينا) نعوذ بالله من هذه الجهالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والحمق و ترك الحياء والسخافة والضلالة."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا اسس (آئین کمالات اسلام ص ۲۰۰، فزائن ج ۵ م الیناً) "مولوی محم حسین صاحب کے متعلق لکھا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ادر خبث سے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٢ (آئينه كمالات اسلام ص ٢٠١، فزائن ج٥ص ايينا) "اول درجه ك كافب اور وجال اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رئيس التنكبرين بين-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳ (آئينه كالات اسلام ص ج،و، قيامت كي نشاني، فزائن ج٥ص ١٠٨٠١) د اب اعظالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مولویاس زمانه کے ننگ اسلام مولو بواس قدرو لیری اور بدویا نتی ۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧ (آ ئينكالات الام ٣٥ مر الن ح ٥٥ الينا) " وانسى والله اتيقن فيكم انكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الثعالب.''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۵ (آئینه کمالات اسلام می، وقیامت کی نشانی، نزائن ج۵م ۱۱۰ ' مصرف مولوی کی شرارت<br>ته فه ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہے مائے دفوی ۔ '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٢٦ (آئينه كالات اسلام ١٥٠٥، من ائن ج ٥٥ الينا) "كل مسلم قبل ندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 h h a 44 00 a h 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ويصدق دعوتى الا درية البغايا.<br>٢٢ (يراين صريغم م ١٠٩م ١٠٥ن أن ج٢١ص ١٣٨) دوين كريخ والوتم برگرنيس بوآ دى ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کوئی ہے دوباہ لوگی بختر براورلوئی ہے مارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ری سے دباوی رہے وروں کے داری کا میں انہاں کا اس سے ساہ داغ ان کے منحوس چرول میں۔ داغ ان کے منحوس چرول میں۔ ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ک بند با بادر سده با مکامل حرک مربی گر "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وسو (خطب الهامير ص ١٠٩، فزائن ع١٦ ص ١٢٥، ١٢٥) "مسلمانول ك حق ميل لكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الا ( شور م 20، فزائن ج م م ٢٣٣) و كلذيب براين احمد يه كامو لف جو برول اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الشديل بير مجل مجلوب الأرطن بدائر كالمستران المستران المس |

(شحة حق ص ٢٨، نزائن ج ٢٨ ١٣٨) "أب ديكمنا جائية كه وه كبخر جو ولد الزيا كهلات ہیں۔ وہ بھی جموت بولتے شر ماتے ہیں مگراس آریہ میں اس قدر بھی شرم باتی شر ہی۔'' (شحنة في م ٢٨ ، فزائن ج ٢٨ م ٢٨١) ألي جيوث كي نجاست كس في كالي ب. ٣٣.... (مراج منیرم ۲، فزائن ج ۲۱م ۸)"ائے کم بخت معصور" ۳۳ سا (سراج منيرص ٢ بخزائن ج١ص٨) " كم بخت بسعد الله نومسلم ومحمة على واعظر" .....ra (سراج منیرص ۱ بخزائن ۲۱ص۸) "اے بےحیا مِقوم۔" .....٣Y (سراج منيرص ٤ ، خزائن ج ١١ص ٩) "سعد الله تومسلم كي بدذ اتى ہے\_" .....٢2 (سراج منيرص ٨٠٤ فزائن ج٢١٥٠) ١٠ اس سازياده بدذاتي كيابوك؟ .....٣A (سراج منیرص ۲۷، فزائن ج۱اص ۵۴) "بهت سے بلید طبع مولوی \_" .....٣9 (مراج منیرص ، کمتوب مرزاهام بی خلام فریدصا حبص ۵ ، فزائن ج۱۲ ۱۳ ۹۳) .....(1/4 بركه مرامى پذير دفرشته است نه انسان و برکہ سرمے میجد الجیس است نہ آدمی مرزاكے حچھوٹے الہامات حصہ اوّل (حقيقت الوي ص ١٣٩١،١٣٩، تزائن ج٢٢م ١٣٣،١٣١، البشري ص ) "شيطان كركاب اور ایی زبان میں نصاحت اور روا گی نہیں رکھتا اور کتکے کی طرح وہ صبح اور کثیر المقدار باتوں بر قادر نهیں ہوسکا۔صرف ایک بد بودار بیرا میر شرہ در فقرہ دل میں ڈال دیتا ہے.....اور نہ وہ بہت دیر تك چل سكتا ہے۔ كويا جلدى تفك جاتا ہے الخ-" (ای معیار برمرزا کے مندرجہ ذیل الہام دیکھو) حصہ فانی (البشري من اله ان الفعل نبيل " (البشري من ١٠٣١) " و كرى بوكي بمسلمان ب." (البشري ص ۵۱۱) كتوبات احمد يس ۱۰۲۸) "ميريش عمر يراطوس بإيلاطوس" (البشري ص١٠٥١) ( مجروفيب ـ "(البشري ص١٠٥١) ( ومحمود ـ " (البشري ص١٠٥٥) ( وو شنبه بمبارك دوشنبه "(البشرياص١،٥٥) ميبودا اسكريوطي "(البشريام،١،٥١) "بلية ماليه" (البشري م ١٠٥٧) ومتهيد ستان عشرت را- " (البشري ص ٢٠١٠) محتوبات احديص ١١١١) وسي ارادت مند اصلها ثابت وفرعها في السماء ــ " (البشري ص ٣٠٠) " نساذل حين السيمياء حنزل من السماح " (البشريَّاس ٢٠١١) "كلب يموت على كلب. "(البشريُّاص ٢٠٣١)" تم إس بو كي بو" (البشريُّ ٣٥٠٠/''غثم- غثم- غثم دفع اليه من ماله دفعته-''

(البشري من ١٠٥١) البشري البدري (البشري من ١٠٥١) البشري (البشري من ١٠٥١) السيفر " (البشري من ١٠٥١) البشري البشري من ١٠٥١) البشري البشري

(البشرى جهر ۱۹) "طاعون تو منى مر بخار ره كيا-" (البشرى جهر ۱۹) "دخت كرام-" (البشرى جهر ۱۹) "دخت كرام-" (البشرى جهر ۱۹) "ايك مشرقى طاقت ادركورياكى نازك حالت -" (البشرى جهر ۱۹) "شوخ دفتك لزكايدا بوگا-" (البشرى جهر ۱۹۳)" ايك چوتكا دينه والى فبر-" (البشرى جهر ۱۹۳) " مناكر ايك چوتكا دينه والى فبر-" (البشرى جهر ۱۹۳) " خاكسار پيرمنك -" (البشرى جهر ۱۹۳) "موتا ايك چوتكا دينه والى فبر-" (البشرى جهر ۱۹۳) " فبرا كسروت سوت جهنم من بره كيا- (البشرى جهر ۱۹ تا ديانى جهنم من بره كيا- (البشرى جهر ۱۹ تا ديانى جهنم من گرگيا- ناقل-)" (البشرى جهر ۱۹۳) " فيكار مرك-" (البشرى جهر ۱۹۷)" فيكن تهدو بالاكردى-"

(البشري جهم ٩٤) " لتكر الغادو" (البشري جهم ٩٩) "معنرصحت " (البشري جه

م ۹۹) (مجمد ملکے ۔ ' (البشری ج م ۱۰۰) ' بامراد۔' (البشری ج م ۱۰۰)' رو بلا۔' (البشری ج م م ۱۰۰) ' دو همتیر ثوث کئے۔' (البشری ج م ۱۰۰) ' دو همتیر ثوث کئے۔' (البشری ج م ۱۰۰) ' دو همتیر ثوث کئے۔' (البشری ج م ۱۰۰)' رہا کو سفندان عالی جتاب۔' (البشری ج م ۱۰۰)' رہا کو سفندان عالی جتاب۔' (البشری ج م ۱۰۰)' رہا کو سفندان عالی جتاب۔' (البشری ج م ۱۰۰)' کمبل میں لیسٹ کرمنے قبر میں رکھ دو۔' والبشری ج م ۱۰۰)' تین مجرے ذریح کئے جا کیں گے۔' (البشری ج م ۱۰۷)' ورڈ ایند رالبشری ج م ۱۰۷)' دورڈ ایند تو گرلس ۔' (البشری ج م ۱۰۷)' (۱۰۸ رفروری کے بعد جانا م وگا۔'

(البشري جهم ١٠) (البشري جهم ١٠) (البشري المسكس في كانات (البشري جهم ١٠) (اسلام) (البشري جهم ١٠) (البشري جهم ١١) (البشري جهم ١١) (البشري جهم ١٠) (البشري حمل ١٠) (البشري جهم ١٠) (البشري حمل ١

(البشرى جهم ۱۱۱) "كليساكى طاقت كالنخه" (البشرى جهم ۱۱۱) "كشتيال جلتى بيل البشرى جهم ۱۱۱) "كشتيال جلتى بيل المهول كشتيال " (البشرى جهم ۱۱۱) "فير " (البشرى جهم ۱۱۱) "فير و مرفصت بهوا " (البشرى جهم ۱۱۱) "كشرين كابير اغرق بوگيا " (البشرى جهم ۱۱۱) "كشرين كابير اغرق بوگيا " (البشرى جهم ۱۱۱) "كشرين كابير اغرق بوگيا قل (البشرى جهم ۱۱۱) "ايك بفته تك ايك بهى باقى خدر به كات (البشرى جهم ۱۱۷) "لاكف آف بين " (البشرى جهم ۱۲۷) "لا بهور ش ايك به شرم به " (البشرى جهم ۱۲۷) "لا بهور ش ايك به شرم به " (شايد ده مجمع مل مرزاتي بوگا و تاقل ) (البشرى جهم ۱۲۹) "دراز كل كيا " (البشرى جهم ۱۲۹)" بلائه و مشق سرك سرى " (البشرى جهم ۱۲۹)" احمد غرانوى " (البشرى جهم ۱۱۰)" المدرى جهم ۱۱۵)" المدرى دو محمد قام مي البهرى جهم ۱۱۵)"

(البشري جهم ۱۳۰۰) "بورى بوگئى" (البشري جهم ۱۳۰)" قريب عمر ياتيك تخالف كثيرة" (البشري جهم ۱۳۰)" قريب عمر ياتيك تخالف كثيرة" (البشري جهم ۱۳۰)" بدى كابدله بدى ہے -اس كو پليك بوگئى" (البشري جهم ۱۳۳)" فلام احمد كى ہے -" (البشري جهم ۱۳۳)" فلام احمد كى ہے -" (البشري جهم ۱۳۳)" فلام احمد كى ہے -" (البشري جهم ۱۳۳)" فلام احمد كا من على بخال و كيا" (البشري جهم ۱۳۳)" فلام تأكمانى" (البشري جهم ۱۳۷)" بلام تأكمانى -" (البشري جهم ۱۳۷)" بلام تأكمانى -" (البشري جهم ۱۳۷)" بلام تأكمانى -" (البشري بهرهم ۱۳۸)" بلام تأكمانى -" (البشري بهرهم ۱۳۸) المرهم المرهم

(البشرى جى ١٣٨) "والله، والله، والله، والدين (البشرى جى ١٨٠)" الم كدو." (البشرى جى ١٨٠)" الم كدو." (البشرى جى معدے كے ظلل سے ورم ہو جاتى ہے ـ" (البشرى جى معدے كے ظلل سے ورم ہو جاتى ہے ـ" (البشرى جى معدے كے ظلل سے ورم ہو جاتى ہے ـ" (البشرى جى ١٨٠)" بيار جى بىت تى چىلى مارتا ہے ـ" (البشرى جى ١٨٠)" مركك ـ"

مرزا کادعویٰ سے موعود ہونے کا ہے یانہ

مرزاراس دعوے کے متعلق یا بچے دورگزرے ہیں۔

ا ..... (یراین احمدیم ۵۵۵ ماشد در ماشیه نزائن جام ۲۲۳) (مجراس کے بعد البام ہوا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک اس جگھیٹی کے نام ہے بھی بھی عابر مراد ہے۔ "

اس معلوم مواكر برامين كي تصنيف كودتت مرزاميح موجودتها\_

۲..... (اعجاز احمدی ص ٤، فزائن ج١٩ص١١) ( انجر میں قریباً بارہ برس تک ، جوایک زبانہ وراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبراور عافل رہا کہ خدائے جھے بدی شد دمدسے براہین میں میں موعود قرار ویاہے۔ ''

اس معلوم ہوا کہ مرزابراہین کے بعد بارہ برس تک اس میجیت کا برگر مدعی ندھا۔''
سسس (فق اسلام حاثیہ میں کا افزائن جسم ۱۱)''اس فطرتی مشابہت کی وجہ سے سے کے نام پر یہ
عاجز جمیجا گیا۔ تا کہ میلیسی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔ سویس صلیب کو ڈیڈ اور خزیروں کو
قبل کرنے کے لئے بھیجا محیا ہوں۔ میں آسان سے انزا ہوں۔''

اس معلوم ہوا کہ فتح اسلام میں مرزا دعی میسجیت ہے۔ (ازالہ ادہام س ۱۳۹، خزائن ن۳م ساما)'' ہم نے جورسالہ فتح اسلام اور توضع مرام میں اس ایپے مشفی والہامی امرکوشائع کیا ہے کہ سے موعود سے مرادیمی عاجز ہے۔ میں نے سناہے کہ بعض جارے علما واس پر بہت افروختہ ہوئے ہیں۔''

بیجی داضح ہے۔

السنس (الالدادمام م ۱۹۰ فزائن جسم ۱۹۳) "اس برادران دین وعلاء شرع متین آپ صاحبان میری ان معروضات کومتوجه موکرسٹس کداس ماجزئے جومثیل مسیح موجود ہوئے کا دعویٰ کیا ہے۔جس کو کم فہم کوگ میں موجود خیال کر بیٹھے ہیں۔"

اس سے ثابت ہوا کہ (ازالہ ادہام میہ ۱۹، ٹزائن جسم ۱۹۳) تک مرزا کا وعوی مثیل مودکا تھا میں مودکا تھا ہے۔ مودکا تھا ادبام میں میں مودد میں مودد میں مودد جس کا آتا انجیل میں اللہ اور ازالہ ادہام میں مودد جس کا آتا انجیل

اورا حادیث میچه کے روسے ضروری طور پر قرار پاچکا تھا۔ وہ تواپنے وقت پراپنے نشانوں کے ساتھ آگیا اور آج وہ دعدہ پورا ہوگیا۔''

(ازالہاد ہام ص۱۵۵، فزائن ج سم ۱۷)''اگریہ عاجز مسیح موعود نیس تو پھر آپ لوگ سے موعود کو آسان سے اتار کر دکھلا دیں۔''

یہ جیب ہے کہ (ص ۱۹۰ زائن جسم ۱۹۲) سے پہلے کا ہے گویا ازالہ ادہام میں ہی (ص ۱۹۵ فرزائن جسم ۱۹۳) سے اور (ص ۱۹۹ میں پھرانکار اور (ص ۱۹۳)، خرائن جسم ۱۵۵ میں پھراقر ارہے جیب خبط الحوای ہے۔

مرزامين سيح موعود كي علامات موجود نبيس

مرزانے خود جوعلامات مطرت مسيم موعود کے لئے تجویز کی ہیں۔ان سے مرزاخود

عاری ہے۔

مرزاتشلیم کرتا ہے کہ ازروئے حدیث سیح مسیح موعود کا چج کرنا ضروری ہے۔لیکن مرزا نے مرتے دم تک پاکس جج نہ کیا۔اس کے اس میں بیعلامت نہ پائی گئ۔

ا ...... (شهادة الترآن ۱۷ افزائن ۱۵ س ۱۱۱) فذ فذح فى المصور فى جمعنا هم جمعنا هم جمعنا هم جمعنا سبت بهم تمام فرقول كوايك بى خرج كردي كر .... ادرايي زماندش صور پيونك كرتمام فرقول كودين اسلام برقع كياجائكا ..... اورايك آساني مصلح آئكا ورهيقت الى مسلح كانام مي موعوده كان م

اس میں مرزائے تشکیم کیا کہ سے موعود کی علامت از ردیے قر آن بیہے کہ اس وقت دنیا میں صرف ایک بی ند بہب اسلام باتی رہ جائے گا۔ بیعلامت مرزا میں موجود نییں۔

(اَعَادَاُتَكَ صُ٢٨٪ ثُرَائَ جَ١٥ص٨٥٪ وقد اتى زمـان تهـلك فيه الابـاطيل ولا يبقى الزور والظلام وتفنى الملل كلها الاالاسلامـ"

(چشرم ونت م ۱۷ ماشر، تزائن ج۳۳ م ۷۵) ونفخ فى الىصور فجمعناهم جمعاً "يعنى م آخرى زماندش مرق م كآزادى دير كتاكما يخ فرم كروني ومرى قوم

كساسة بيش كر .....ايك دت تك ايبا بوتار م كا . هرقر آن ش ايك آواز يجوتك دى جائ كى رتب بم تمام تومول وايك قوم بناوي كا درايك عى ذجب برجح كروي ك-"ان تيول عبارتول سي نابت بواكم مع موجود كى علامت المالك الملل مرزا مي مفتود م ..... مرزان تكهام كم موجود كا زماندامن وصلح كا زماند بوگا مرمرزا ميل بي عقاء م - "ماال فرق في آدم و المسيح الموعود ص د" (المحقنظ بالهام بنزائن ١٦٥ ١٣٢٣) "ديف الله الدرب و تقع الامنة على الارض و تذزل السكينة والصلح في جذور القلوب"

ہ۔۔۔۔۔ مرزانے لکھاہے کہ سے موعود کے زمانہ میں مکہ اور مدینہ میں ریل جاری ہوجائے گا۔ حمر مرزا کی چیش کوئی کامیا ٹر ہوا کہ ریل کی تیاری شروع ہوکررہ گئی۔

(اراجین نبر اس ۱۵ ماشی، نزائن ج ۱۵ س۳ ۱۳) (ایجی مکرمعظمداور مدید منوره کوکول کے لئے ایک بھاری نشان ظاہر ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ مدیث نیت ک المقالاص فیلا یسعی علیها ''
اس کی گواہ ہے۔ پس یہ صقدر بھاری پیش گوئی ہے جو سی کے زمانہ کے لئے اور سے موعود کے ظہور کے لئے بطور علامت بھی ۔ ریل کی تیاری ہے پوری ہوگئی۔' (مثلہ تعد گواویہ کا محمد میں ۱۳ تعد گواویہ مصافح افزائن ج ۱۵ سام ۱۳ تعد گواویہ میں ۱۳۵۱ بختہ گواویہ مصافح کو دقت پہلے میدوستان ہے ریل کے چندہ جمع ہور ہا تھا اور اس کی تیاری تھی۔ مگر مرز اکی پیش گوئی کا اثر یہ ہوا کہ وہ دیمو کی اور کہ کی اور آئے کیا ہے۔ ویکھو مواکہ وہ دیمی کا کرخود مرز انے کیا ہے۔ ویکھو (ایک نیمی کی الم نبر ۱۳ مرجوری ۱۹۰۸)

۵..... مسیح موعود کسی کا شاگردند ہوگا۔ بخلاف حضرت عینی وموی کے کدوہ انسانوں کے شاگروہوں کے۔ شاگروہوں کے۔ شاگروہوں کے۔

(ایام اصلی صلی میدا بنزائن ج۱۴ می ۱۳۳) " ہمارے نی تالیک نے اور نبیوں کی طرح فاہری علم کسی استاد سے نبیس پڑھا تھا۔ گر حضرت عینی علیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کمتوں میں بیٹھے تھے اور حضرت عینی علیہ السلام نے ایک یہودی استاذ سے تمام تو رات پڑھی تھی ..... بو آنے والے کا نام مہدی رکھا تھیا۔ سواس میں بیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم وین خدا ہی سے حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں وہ کسی کا شاگرونہ ہوگا ..... بو میں صلفا کہتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔ کوئی فابت نبیس کرسکا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق حال یہی ہے۔ کوئی فابت نبیس کرسکا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تغییر کا ایک سبق میں پڑھا ہو۔ "

عالاتكدمرداك بهت ساستادين دريكموهمارات ذيل:

( کتاب البریس ۱۲۹ ماشیه نزائن ۱۳۱۰ س ۱۸۰ ربویوآ ف ربلیمو) د میری تعلیم اس طرح پر موئی که جب میں چوسات سال کا تفاقو ایک فاری خوان معلم میرے لئے نوکر رکھا ممیا جنہوں فرقر آن شریف اور چند فاری کی کتابیں جھے پڑھائیں۔''

(اللي مه ١٥٥٥ المحقرة مُنه كمالات اسلام فرائن ح ص الينا) "لم يتفق لى التوغل في

عُلم الحديث والاصولِ والفقه الاكطل من الويل."

نیز مرزا کا ستادگل علی شیعه بھی تھا۔(دافع البلاء من ۴ بخزائن نے ۱۸س۲۲) ادراس کا استاذ طب اس کا باپ غلام مرتضٰی بھی تھا۔(حقیقت الوی) ادرای طرح سوائح عمری مرزا قادیانی مولفہ معراج دین مرزائی، بیس بھی اس کے استاد تسلیم شدہ ہیں۔ کو بیا اس کے استاذ گل علی شیعہ، غلام مرتضٰی بضل الجی بضل احمد ہیں۔

غلبۂ عیسائیت ادرغلبۂ اسلام کامنہوم بھی من لو۔(اخبار بدرنبرہان ۴ م ۱۸ مبر۲۰۰۲ر ستبر ۱۹۰۱ء)'' میں یقینا کہ سکتا ہوں ادر یہ بات بالکل سیح بات ہے کہ ہرطبقد کے مسلمان عیسائی ہو بچے ہیں ادرایک لاکھ سے بھی ان کی تعدا دزیادہ ہوگئے۔''

راخبار بدر ذکورص ۹ کالم ۱) "اب جبکه عیسانی فدیب کا غلبہ دو کیا اور ہر طبقد کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو مچلے ہیں۔اللہ تعالی نے دعدہ فرمایا ہے کہ اسلام کواپنے دعدہ کے مطابق غالب کرے''

ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ عیسائیت کا غلبہ بیہ ہے کہ لوگ عیسائی ہورہے ہیں۔اباس کے خلاف اسلام کا غلبہ یہ ہوگا کہ عیسائی مسلمان ہوجا تیں لیکن مرزا کی زندگی کے ايام ش عيسائيت كى تعداددن بدن اضافه ش دى تقى ديكموذيل كى عبارت:

(براین احمدیم ۵، فرائن جام ۱۹۰۸) (ایمی کلکته میں جو پادری میکر صاحب نے اثدازہ کرسٹان شدہ آ دمیوں کا بیان کیا ہے۔ اس سے ایک نہاے تا بل افسوس بات طاہر ہوتی ہے۔ پادری صاحب فرماتے ہیں جو پچاس سال پہلے تمام مندوستان میں کرسٹان شدہ لوگوں کی تعداد صرف ستائیس ہزارتھی۔ اس پچاس سال میں بیکارروائی ہوئی جوستائیس ہزارسے پانچ لاکھ تک شارعیسائیوں کا پہنچ کیا ہے۔ "

( المؤطات احمدیه ۱۳۷۷ تا تا) " دیکھواس قدر جولوگ عیسانی ہو گئے ہیں۔ جن کی تعداد بیس لا کھ تک پنچی ہے۔ بیس نے ایک بشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھاتھا۔ اس نے بیان کیا کہ ہم ہیں لا کھ عیسانی کر پچکے ہیں۔ " (مثلہ المؤطات احمدیم ۲۷۵ تا امریویو آف دیلچو بابت ماہ ٹومبرود کمبر ۱۹۰۳ میں انہوں کے ہیں۔ " نمبر ۲۲۵ الا کھلوگ عیسائی ہو کر مرتد ہو گئے ہیں۔ "

كفرمرزا قادياني

مرزا قادیانی خودائی تحریرول سے بھی کافر تخبرتا ہے اوراس کے علاوہ جن ہے ہم اس کو کافر کہتے ہیں۔ وہ اور بھی ہیں۔

ا ..... (یرا بین احمد مصرفیم م ای نزائن شام ۱۰ (جن لغزشوں کا انبیاعلیم السلام کی نبعت خدا تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے۔ جبیما کہ آدم علیہ السلام کا دانہ کھانا اگر تحقیر کی راہ سے انکار کیا جائے تو بیموجب کفروسلب ایمان ہے۔''

المفوظات احمدیم ۱۸۳۰ تا) ''میرایمی ندیب ہے انبیاء علیم السلام کی درج کے خلاف زبان چلانا میرے زدیک تفریحے''

مرزا قادیانی اس جرم کا مرتکب ہواہے۔حضرت موکی وعیسیٰ والیسن وابرا ہیم علیم السلام وآنخ ضرت ملک پراتہا مات لگائے ہیں اور تمام انہیاء کی تو ہین کی ہے۔ ویکھو کتاب ہذا۔

 لین جوشر کیہ عقا کد جاہلوں نے اپنے پیروں کے لئے ذائن نشین کرر کھے ہیں۔ان کو خدا کی طرف سے مرزا کے لئے ثابت کیا جاتا جا ہے ۔ورنداس کے وعظ کا اثر نہیں ہوتا۔

مرزانے خود کھا ہے کہ دی نبوت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چرمرزاخود دی نبوت ہے۔ چرمرزاخود دی نبوت ہے۔ چیسا کہ ہم خارت ہے۔ رحملہ البشری میں 2۔ (حملہ البشری میں 2۔ (حملہ البشری میں 2۔ (حملہ البسلام والحق بقوم کافرین۔ "(آسانی فیملہ می ہزائن جسم ۳۷۳)" ان سب عقائد پرایمان رکھتا ہوں جوائل سنت والجماعت مانے ہیں اور کلہ لااللہ اللہ عمر رسول اللہ کا ماک ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں اور میں مدی نبوت کا نہیں۔ ایسے مدی کودائرہ اسلام سے خارج مجمعتا ہوں۔"

اب مرزا کے ادعاء نبوت کے ثبوت ملاحظہ سیجئے۔

(براہین احمدیہ حصد پنجم ص۵۳ عاشیہ، نزائن ج۲۱ص ۲۸) دمیری دعوت کے مشکلات میں سے ایک رسالت اور وتی الی اور مسے موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔'' (ایام السلح ص۸۵ عاشیہ، نزائن ج۱۳ م ص۳۲۱)''اصل بات میہ ہے کہ مسیحیت یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اگر در تقیقت سچا ہے تو بیامر ضروری ہے کہ اس کالہم اور درائت اور لوگوں سے بڑھ کرہے۔''

وحققت المعرق من الماهيم في الماداد وكل به كهم رسول اور في إلى ..... بم في إلى المرتق على المرتق على المرتق كري المرتق كري المرتق كري المرتق كرية المرتق كرية المرتق كرية المرتق كرية المرتق المرتق كرية المرتق كرية المرتق كرية المرتق ا

بیمرزا کوالمهام ہواہے۔اس میں وہی رسالت ندکورہ جو تھری رسالت ونبوت ہے۔
مثلہ (انجام آتھم ص ۵۱، نزائن جام سافی) (حقیقت الوقی ص ۱۲۹، نزائن ج۲۲ ص ۱۵۳)''اوائل
میں میرا بھی میں عقیدہ تھا کہ جھے کوئی بن مریم سے کیا نسبت ہے۔ دہ نبی ہے ادر خدا کے بزرگ
مقریین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت مقریین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت کی قرار دیتا تھا۔ مگر بعد میں جو خدا کی وی ہارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی تو اس نے مجھے اس
عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا ادر صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''

دافع البلاء من ۱۱، فزائن ج۱۸ س۳۳) ' اس سے کے مقابل پر جس کا نام خدار کھا گیا۔ خدانے اس امت میں سے موعود بھیجا۔ جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے دوسر یہ سے کا نام غلام احمد رکھا۔''

تمام عبارات عيمرزاكى نبوت ابت موتى بـــ

٧ ...... مرزا قاویانی خدا تعالی اورانسانوں کو متحد مانتاہے۔ اس لئے بھی وہ کا فرہے۔ (حقیقت الوی مسلم ۱۲۱ بخرائن ج۲۲ مل ۱۵۰ ماشیہ) دوجس پر خدا تعالیٰ کا فضل مود وہ اپنی نہایت محویت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی توحید کے قائم مقام موجا تاہے اور رنگ دوئی اس سے جاتا رہتا ہے۔'

۵..... مرزاعیسائیول کی طرح خداتعالی کوباپ مانتا ہے۔ (اربعین نبر س ماشد ، فزائن جا مسلمی ۱۵ مسلف کا در تیرا پرورندہ ہے۔ اس لئے خاص طور پر پدری مشابهت درمیان ہے۔''

٢ ..... بقول مرزاحيات ميح كا قائل شرك عظيم باورخودمرزا بهى حيات ميح كا قائل سالها سال تقار (الاستفام م ١٩٠٥) في من سوء الادب أن يقال ال عليه ان عيسى مامات أن هوالاشرك عظيم."

مرزا قادیائی ای عقیده پرسالها سال تک جمار با حالا تکده الهم و مامور بو چکا تھا۔ (اعجاز احرام میں عرزا قادیا فی احری می درزائن جواص ۱۱۱) ' کیر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بخبر اور عافل رہا کہ خدائے مجمعے بوی شدو حدسے براہین میں مسیح موجود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیمی علیہ السلام کی آحدانی کے رسی عقیدہ پر جمار ہا۔''

ے ..... کسی محف کے لئے خداوندی صفات مثلاً حاضر وناظر جاننا یاعلم غیب ثابت کرنا، یا الوہیت وغیرہ ماننا خواہ بیا موربعطاء اللی واؤن خداوندی سے ہی مول،موجب تفرموگی۔

(ازالہ اوہام میں ۲۹۸،۲۹۷، فزائن جسم ۲۵۲،۲۵۱)'' بیمعنی کرنا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے البیخ ارادہ اوراؤن سے حضرت میں علیہ السلام کوصفات خالقید میں شریک کردکھا تھا۔ صریح الحاد اور سخت بالیمانی ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ اپنی صفات خاصہ الوہیت بھی دوسروں کو دے سکتا ہے تو اس ہے اس کی خدائی باطل ہوتی ہے اور موحد صاحب کا بیعذر کہ ہم ایسا اعتقاد تو نہیں رکھتے کہ اپنی ذاتی طاقت سے حضرت میسیٰ خالق طیور تھے۔ بلکہ ہماراعقیدہ بیسے کہ بیطانت خداتعالیٰ نے اپنی ذاتی طاقت صدر کا تم ایسا اور کفر سے بدتر . ....'

(ازالہ ۲۹۹ بزرائن ج س ۲۵۲)'' کیونکہ اگر خدا تعالی کسی بشرکوا ہے اذن وارادہ سے خالقیت کی صفت عطاء کرسکتا ہے۔ تو پھروہ اسی طرح کسی کواذن اوراراوہ سے اپنی طرح عالم الغیب بھی بنا سکتا ہے اوراس کوالیں قوت بھی بخش سکتا ہے جو خدا تعالی کی طرح ہر جگہ حاضرونا ظر ہو۔'' بھی بنا سکتا ہے اوراس کوالیں قوت بھی بخش سکتا ہے جو خدا تعالی کی طرح ہر جگہ حاضرونا ظر ہو۔'' ( ملفوظات احمدیم ساسم جا)''الیا تجو بیزیا اعتقاد رکھنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے کوئی اور بھی

حاضروناظر بسيمري كلم كفري-

مرزافدا کو حاضروناظر مانتا ہے۔ (سرمدیشم آدیس ۱۹۸۹ میں) دیمی کا کا نے اپنے وجود کوایک وقت اورایک آن ش مختف کلول اور مکاٹول ش و کھلایا ہے باقان اللہ ہے۔ ۸..... کس کے لئے صفات خداو تدی الوہیت وغیر و تعلیم کرنا خت الحادد کفر ہے ہموجب حوالہ (ازائد اورام نے کدوس ۱۳۳۴ ماٹیس کا سامائیس

(زکوره س ۱۸۸ ماشیه توائن ۱۳۳۸) " الحقات بل سے مرف ایک جی تحض مرتب کا لمہ خلافت تامہ حقد کا جو خل مرتب الوہیت ہے، حال ہو مکی ہے۔ " (س ۱۹۹ ماشیه توائن 18 مل موسک ہے۔ " (س ۱۹۹ ماشیه توائن 18 مل موسک ہے۔ " (س ۱۹۹ ماشیه توائن کا آبالی کمال کو جود با وجود کہ خدا اتحالی کی آبالی بل مقلم التم الوہیت قرار دیا گیا ہے۔ (ص ۱۹۰ ماشیہ توائن کی سمالی اس سے الحلی واکمل ہے جو الوہیت کا مقلم الم کمالی التم عالم اللہ مالی موسل کے جو الوہیت کا مقلم الم کمالی ہے۔ " (س ۱۹۱ ماشیہ توائن جس الا ۱۹۲۲)" ال تم عالم شرب مقال منتقس ہوجاتی ہیں۔ "

(ص ۲۳۵ ماشيه فرائن ٢٥ س ١٨١) فداوند عمر اوهی طور يرآ محضر ميل يل-كونكه ده مظهر اتم الوبيت بين اورود بدسوم قرب ير بين -" (ايك على كا قداله من فرائن جه ص ۱۳۳)'' بروزی تصویر پوری نہیں ہوسکتی۔ جب تک کدید تصویر ہرایک پہلو ہے اپنے اصل کے کمال اپنے اندر شدر کھتی ہو ..... وجود بروزی اپنے اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے۔'' اس سے معلوم ہوا کہ ظلی خدا پوری تصویر خدا کی ہوگی۔ عمیا ذا ہاللہ!

۹ ...... کسی میں باذن الله علم غیب ماننا بھی شرک والحاد ہے۔ بحوالہ (ازالہ ادہام م ۲۲۹، خزائن ت من من من باذن الله علم غیب کامل شلیم کیا ہے۔ ویکھو (حقیقت الوق من ۲۵۳، خزائن ت ۲۵۳، خوائن کے لئے علم غیب کامل شلیم کیا ہے۔ ویکھو (حقیقت الوق من ۲۵۳، ۲۵۳، خوائن کہ کویا وہ غیب پر غالب اور غیب اس کے قضہ میں ہے۔ درسول لین غیب میں بجو خدا کے برگزیدہ رسولوں کے ادر کسی کوئیس دیا جاتا کہ کیا باعتبار کیفیت، کیا باعتبار کیفیت نمیت غیب کے درواز سے اس پر کھولے جاتے ہیں۔ "

(مرودة اللانام ساا، فزائن ج۱۱ س۱۱ مالزمان کی البای پیش کوئیال اظهار علی البای پیش کوئیال اظهار علی الغیب کا دنید کستی بیل یعنی بیلوے اپنے قبند بی کر لیتی بیل جیسا کہ چا بک سوار گھوڑی کو قبند بی کرتا ہے۔ ' (براہن احمد برصد پنجم س ۱۷ مزائن ج۱۲ س ۱۸۱)' خدا تعالی اپنے کلام عزیز بی فرما تا ہے کہ برایک موس پرغیب کامل کے امور ظاہر بیس کے جاتے۔ بلکہ محض ان بندول پر جواصطفاء اور احباء کا درجد رکھتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں رجیسا کہ اللہ تعالی ایک جگر قرآن اس فرما تا ہے ' لاینظهر علی غیبسه احد الامن ارتضیٰ من ایک جگر قرآن اوگوں کوجورسول اور اس کی درسول میں بونے دیتا۔ گران لوگوں کوجورسول اور اس کی درگاہ کے لینڈریدہ ہیں۔'

(ایام اسلی ص ایم ایم این ج ۱۱ ص ۱۱ ص اسید) " قر آن شریف پی ہے " لایسطه س علی غیبسه احد الامن ارتسنی من رسول " ایشی کال طور پرغیب کا بیان کرنا صرف رسولوں کا کام ہے۔ دوسرے کو بیم تبرعطا مہیں ہوتا۔ رسول سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جواللہ کی طرف سے پیمیج جاتے ہیں۔ خواہ وہ نی موں یارسول یا محدث یا مجدد موں۔ "

· ا..... مرزا قادیانی قدم عالم کا قائل ہے جوفلے یونان کا نظریہے۔

(چشمہ مرفت ص ۱۹۰ نزائن ج ۱۳ ص ۱۹۸) ''پس خدا تعالیٰ کی مفات قدیمہ کے لحاظ بے گاتا کے اللہ کا دورونوی طور پرقدیم مانتا پڑتا ہے۔ شخص طور پر یعنی تلوق کی نوع قدیم سے چلی آتی ہے۔ ایک نوع کے بعد دوسری نوع خدا تعالیٰ پیدا کرتا چلاآ یا ہے۔ سواس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں ادر یہی قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔ سندا تعالیٰ کی قدیم صفات پر نظر کر کے تلوق کے ہیں ادر یہی قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔ سندا تعالیٰ کی قدیم صفات پر نظر کر کے تلوق کے

لے قدامت نوی ضروری ہے۔ مرقدامت فضی ضروری نیس ۔"

(127:474-477-612:5:120:127:474-1717)

ا ا ...... مومن کی میچ شان بہ ہے کہ بلا استصواب دمطالعہ کتاب اللہ کوئی جراً ت بیس کرسکتا۔ دیکھو ( الفوظات احمدیم ۳۳۹ ج) ' دلیکن وہ انسان جواللہ کا ولی کہلاتا ہے اور خدا جس کی زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دہ دہ ہوتا ہے جس کی وہ حرکت وسکون بلا استصواب کتاب الی جیس ہوتی وہ اپنی جربات وارادہ پر کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مشورہ لیتا ہے۔''

لیکن مرزانے حیات میں کا اعتقاد (براہن احمدیں ۴۹۹، فزائن جام ۵۹۳) میں رکھتے ہوں کا معتقدہ پر بارہ برس تک جمار ہا (اعازا حری معتقدہ پر بارہ برس تک جمار ہا (اعازا حری میں) حالا تکہ تیرے قول سے قرآن مجید کی تیس آیات خصوصی طور پر دفات سے پر دال ہیں۔

( المفوظات احمد من ٢٢٨ ق ١) و تنس آيات مخصوصاً من عليه السلام كي وفات بركواه بيل-" نيز مرزا بشر محووك خيال شن جب اس كاباپ غلام احمد قاديا في ختم نبوت كوتر آن سے فابت كرتار با قعالة كول ندكتاب الله سے استعواب كرليا؟

۱۱ ..... مرزا کہتا ہے دابة الارض "کامعنی طاعون کے جراثیم کے علاوہ اور کھے کرنا الحاد اور جھے کرنا الحاد اور جس ہے۔ وہ اس کامعنی اور دجل ہے۔ وہ اس کامعنی علاء اور مسلمین قرار ویتا ہے۔ دیکھو (شہادہ القرآن میں ۲۵ مزائن ج ۲ میں ۳۲۱) "می ارمویس علامت دلبة الارض کاظہور میں آ نالیتی ایسے واعظوں کا بکثرت ہوجانا جن میں آسانی لور فرد میں جم میں ۔ "

(ادالدادهام ١٠٥٥، فزائن جسم ٢١٩،٠٣١) دابة الارض "عمرادكوكي لا يعظل

جانورنیس بلکہ بقول حضرت علی آ دمی کا نام ہی دلبۃ الارض ہے۔اس جگہ دلبۃ الارض ہے مراد ایک ایسا طا نفدانسانوں کا مراد ہے جو آسانی ردح اپنے اندرنہیں رکھتے ...... وہ کروہ مشکلمین کا ہو گا۔

ساا ...... مومن کی فطرت میں حضرت سے علیہ السلام کی تعظیم مرکوز ہے۔ لیکن مرزانے آپ کی توجین کی ہے۔ اس لئے مرزامومن ندر ہا، بلکہ کافر ہوگیا۔ (مغیم نبر سمن کی بلحقہ تریاق القلوب، تزائن معلمان سے میہ ہرگز نہیں ہوسکا کہ اگر کوئی پا دری ہمارے نی کر میم اللہ کوگا کی دے۔ کوئکہ مسلمان اس کے موض حضرت میسی علیہ السلام کوگا کی دے۔ کیونکہ مسلمان اس کے موض حضرت میسی علیہ السلام کوگا کی دے۔ کیونکہ مسلمان اس کے موض حضرت میسی علیہ السلام کوگا کی دے۔ کیونکہ مسلمان وں کے دلوں میں دودھ کے ساتھ میں یہ اثر پہنچایا گیا ہے کہ دو جیسے نی کر میم اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ویسا ہی دھرت میسی علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں۔ "

اس کا تھوت کرمرزا قادیانی نے حضرت کے کے حق میں تخت بدزبانی کی ہے۔دیکمو کماب فرائیز و (سm) جمت معمول مرزانے حضرت کے کوگالیاں دیں اوراس کے جوابات کی

روی ایک میری معرف کی قرنه اناقرآن مجیدی تلذیب کرنا ہے

( حكفية آن جيدة وى كافر بوجاتاب) (الجاز الدى مي المرز أن عام السيمال) "آب لوك خدا تعالى كواس طرح رجونا قرار

دیے بیں کرف تعالی کہتا ہے کہ واقع صلیب کے بعد عینی علید السلام اور اس کی مال کوہم نے ایک ٹیلہ پر جگ دی۔ جس میں صاف یانی بہتا تھا ..... لینی خلک شمیر۔''

مرزائے آپ کی قیرکہ می تلیل علی سلیم کیا۔ (ازالیاد بام ۲۷۷٪ برزائ جام ۲۵۳) اور می مرد تلم عن ان کوون کرایا۔ دیکمو (کتاب بدام ۲۷٪ برزائن جسم ۲۵۳)

(١٥) كلم موكود كامكر كافرب

( هیقت الوقی مده مدین این ۱۸۵ مید) " کافر کالفظ موش کے مقابل پر ہے اور کفر دو تھے ہے۔ ( اقل ) ایک بی کفر کدایک فضل اسلام سے بی انکار کرتا ہے اور آئے خضرت اللہ کے فضد ا کارسول نہیں مانیا۔ ( دوم ) دوسر سے بی کفر کہ مثلاً وہ سے موجود کوئیں مانیا اور اس کو باوجود اتمام ججت کے جمونا جانیا ہے۔۔۔۔۔۔ اور آگر فور سے دیکھا جائے تو بیدونوں تم کے کفر ایک بی تم میں داخل ہیں۔"

( لاوی احمد مره مدی اور کی کوند مانے وہ کافر ہے۔ کرجومهدی اور کی کوند مانے اس کا بھی سلب ایمان ہوجا تا ہے۔ انجام ایک بی ہے۔"

مرزاندا فی میجیت کا نکادسالباسال تک کیا۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی کھی ملی وی اس کو می اور اس کا میں میں میں میں م میں موجود تھر اور می تھی دیکھو (اعجاز اور کا میں کا میں اور اور کا میں کا میں میں کا میں اور اور کا میں کا می

ا گاز احمی کی میارت طاحظہ ہو: " برائین ش مرانام عینی رکھا کیا تھا اور جھے خاتم انتخاع تھم لیا گیا تھا اور مری نبت کہا گیا تھا کہ تو تک کر صلیب کرے گا اور جھے بتایا گیا تھا کہ تیری خرقر آن اور صدید ش ہا مور تو تی اس آے تکا صداق ہے: " حسو السندی ارسل رسول یہ بسالهدی و دین الحق لینظہرہ علی الدین کله " تا ہم بدالهام جو برائین ش کھلے کھلے طور پر صدح تھا۔ خداکی حکمت ملی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا اور ای وجہ سے یاد جو دیکہ جمل مائین ش صاف اور دوئن طور پر سے مورو تھم ایا گیا تھا۔ کر پر بھی میں نے بوج اس د ہول کے جو میرے دل پر ڈالا گیا۔ حضرت عیلی کی آمد فانی کا عقیدہ پر اپین احمد یہ ش کھودیا۔
پس میری کمال سادگی اور د ہول پر بید لیل ہے کہ وی اللی مندرجہ برابین احمد یہ تو جھے سے موجود بناتی
منگی۔ گریس نے اس رکی عقیدہ کو برابین میں لکھ دیا۔ یس خود تنجب کر تا ہوں کہ میں نے بادجود کھی
کھی وی کے جو برابین احمد یہ میں مجھے سے موجود بناتی تھی۔ کی کر اس کتاب میں بیری عقیدہ لکھ
دیا۔ پھر میں قریباً بارہ برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا
نے جھے بوی شدومد سے برابین میں سے موجود قرار دیا ہے ادر میں حضرت سے کی آمد فانی کے رکی
عقیدہ بری شدومد سے برابین میں سے موجود قرار دیا ہے ادر میں حضرت سے کی آمد فانی کے رکی

اِس میں صاف طاہر ہے کہ مرز اکوخدا کی بالکل واضح اور کھلی کھلی ہرمکن طریق ہے اس کوسیح موجود بتاتی رہی لیکن مرز اس کا ہارہ سال تک منکر رہا۔ پس وہ بموجب (حقیقت الوی م 24 ہزائن ج ۲۲ص ۱۸۵) کا فر ہوا۔

نیز مرزانے اپنی مسیحت کا انکار از الداد ہام میں بھی کیا ہے۔ حالا نکدای از الداد ہام میں پہلے صفحات میں اپنی مسیحیت کا اقرار کر چکا تھا۔ لہذا وہ پکا مرتذ ہوا۔ ملاحظہ ہوں از الداد ہام کی عبارات۔

(ازالداد بام ۱۳۹۰ بزائن جسم ۱۷۱) نہم نے جورسالہ فتح اسلام ولو شیح مرام میں اس اپنے کشفی والہای امرکو ثبالغ کیا ہے کہ سیح موجود سے مرادیمی عابز ہے۔ میں نے سا ہے کہ بعض ہمارے علماءاس پر بہت افر وختہ ہوتے ہیں۔''

(ازالدادہام ص۱۸۵ مزائن جسام ۱۸۵)'' ہال تیرطویں صدی کے اختیام برتی موجود کا آ نا ایک اجماعی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔سواگر بیرعا جز مسیح موعود نہیں تو پھر آپ لوگ مسیح موعود کو آسان سے اتارکرد کھلا دیں۔''

ان دونوں عبارتوں میں مرزا اپنی میجیت کا اقراری ہے ادراس کے بعد کے صفحات میں اس سے اٹکاری ہے۔ دیکھو (ازالدادہام میں ۱۹۰ نیز ائن سامی ۱۹۲)''اے برادران دین وعلماء شرع متنین آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کرسنیں کداس عاجز نے جومثیل سے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موجود خیال کر بیٹھے ہیں۔''

اس عبارت ہے صاف معلوم ہوا کہ مرزاخود کومٹیل موعود مانتا ہے نہ کہ سے موعود اور باقرار مرزا ہزاروں مثیل آ کتے ہیں۔

١٧..... يه بالكل طاہر بات ہے كہ كو كی مختص كمى نبى كى نبوت كا اٹكار كر بے تو و د كا فر ہے۔ ليكن

جب خود نی ہی اپنی نبوت سے انکار کرے تو دہ پر لے درجہ کا کا فر ہوگا۔ای کو محمطی لا ہوری مرزائی نے ان الفاظ میں اوا کیا ہے۔

(می موجود وقتم نبوت می ۱۳۰۱ ماشیه) ''میال محمود احمد صاحب حضرت صاحب کوایک خطرتاک نتوگی کی نبوت سے انکار کفر ہے۔ لیس اگر حضرت ماحب کو فعرتاک نتوگی کے ماتحت لاتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ بید کمہ نبی ہے گر بایں ہمدز در سے نبوت کا انکار کرتے ، صاحب کو خدا نبی کہتا تھا اور آپ فی الواقع نبی ہی تھے گر بایں ہمدز در سے نبوت کا انکار کرتے ، بلکہ مدگی نبوت پر لعنت بیجیج تھے۔ تو کیا آپ کفر کے فتوگی کے ماتحت نبیس آئے ؟ یقینا اگر نبی اپنی نبوت سے انکار کر سے تو وہ سب سے بڑھ کر کا فر ہے۔ کیونکہ دوسروں کو کہنے والا تو انسان ہے۔ گر اسے خود خدا کہتا ہے۔' اور مرز اقادیا نی نبوت سے انکار کر دیا۔

(ازالدادہام ص۵۳۳،ٹزائن جسم ۳۸۷)''نبوت کا وعو کا نہیں بلکہ محد هیت کا وعو کی ہے جوخدا کے الہام کے موافق کیا گمیا ہے۔''

(جنگ مقدس ۲۷ ، نزائن ۲۳ س۱۵۱) ''میر انبوت کا کوئی دعویٰ نہیں، یہ آپ کی غلطی ہے آپ کی غلطی ہے آپ کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا آپ کی خلطی ہو ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہے گئی ہو ہو گئی ہو ہے گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہوں اور ان شانوں کا نام مجز ورکھنا نہیں ہوا ہا۔ بلکہ ہمارے ندہب کے رو سے ان نشانوں کا نام کرامت ہے۔''

مرزا قادیانی نے حضرت سی کوگالیاں دیں اُ

اوراس کے جواب کی تر دید، پہلا حصہ

اول توجم ثابت كريس مح كدواتى مرزا قاديانى في حصرت من عليه السلام كحق ميس بدزيانى كى ہے۔

(براین احمدیم ۱۳۱۸ نوائن جامی ۱۳۳۰ ماشیه) در بلکه ایک معیفه عاجزه کے پیدے سے
تولد پاکر (بقول عیسائیوں) وہ فات اور رسوائی اور نا توائی اور خواری عمر مجر دیکھی کہ جو انسانوں
شی سے وہ انسان و یکھتے ہیں کہ جو بدقسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں اور کھر مدت تک ظلمت خاندرم میں قیدرہ کر اور اس ناپاک راہ سے کہ جو پیٹاب کی بدرو ہے، پیدا ہوکر ہرقتم کی آلووہ حالت کو ایٹ اور کر اور اس ناپاک راہ سے کہ جو پیٹاب کی بدرو ہے، پیدا ہوکر ہرقتم کی آلووہ حالت کو ایٹ اور کر ایراور بھری آلوں میں سے کوئی الی آلودگی باتی ندری حالت کو ایٹ اور پیرا ہوگئی الی آلودگی باتی ندری محلام کی درہ سے وہ بیٹا باپ کا بدنام کشدہ ملوث ندہوا است (ص ۱۹۳۹ مزائن جامی ۱۳۳۱ ماشی) سے معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور نیاری کا معلوم کی راہ سے جو پلیدی اور نیاری کا مرز ہے، تولد پاکر عدت تک مجوک اور پیاس اور بیاری کا دکھا تا رہا۔"

(ضیر انجام آعم م ۵، فزائن ج ۱۱ م ۲۸۹) " بال آپ کو گالیال دین اور بدزبانی کی اکثر عادت بھی ۔ اونی اونی بات بھی خصہ آجا تا تھا۔ اپ نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے ہے گر میر سے نزد یک آپ کی حرکات جائے افسوس نہیں ۔ کیونکہ آپ تو گالیال دیتے ہے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی یا در ہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔ "

(ضیر انجام آتھ م سے ، خزائن جااس ۲۹۱)''آپ کا کنرول سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے سے میلان اور صحبت بھی شاید اس وجہ سے ہے کہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورند پر ہیز گار انسان ایک جوان کنری (کسی) کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے تا پاک ہاتھ لگا دے اور زتا کاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے بیرول پر مسلے۔ سبحے والے سمجھ لیس کہ ایسا انسان کس چلن کا آدی ہو سکتا ہے۔''

(منیمدانجام آتھم حاشیہ ملی مٹرائن ج۱۱ص۳۹)''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ نئن دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کار اور کسی عور تیں نقیس ۔ جن کے خون سے آپ کا وجودظہوریذ مربوا۔''

(کشی نوح م ۱۵ ماشید، فزائن ج۱۵ مادید)'' بورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے۔اس کاسب تو بیقا کھیلی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ ہے۔''

(اخبار بدر مرزومر۱۹۰۴م ۱۰۰۰ یکی جونشه نمیس پیتے تھے۔ تو اس ہے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی منع تھی میں نے مرشد کی تھاید کیوں نہ کی؟''اور مرز انثراب کوام النبائث کہتا ہے۔ (مفوظات احمدیم ۲۳۳۳م)

(نورالقرآن م ۲۷، ۲۷، فزائن جام ۲۲۸) د محرآپ کے بیوع صاحب کی نبست کیا کہیں اور کیا کھیں اور کیا کھیں اور کہا تک ان کے حال پر رودیں۔ کیا بیمناسب تھا کہ وہ ایک زائیہ عورت کو بیموقع دیتا کہ وہ عین جوانی اور حسن کی حالت میں نظیم راس سے لی پیٹھی اور نہایت ناز ونخ ہسے اس کے پاکس پر الی کرتی اور آگر بیوع کا اس کے پاکس پر الی کرتی اور آگر بیوع کا دل بدخیالات سے پاک ہوتا تو وہ ایک کسی عورت کونزویک آئے سے ضرور من کرتا۔ مگر ایے لوگ جن کو حرام کار عور تو کی تا ہے۔ وہ ایسے نفسانی موقع پر کسی ناصح کی هیدت بھی منہیں سنا کرتے۔ ویکو یہوئے عیرت مند ہورگ نے ہیں حداراوہ سے روکنا چاہا کہ

دافع البلاء م ۴ مزائن ج ۱۸ م ۲۱۸ ماشد) ' 'مُمریخی نبی کواس پرفضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نبیس پنتا تھااور بھی نبیس سنا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کرا پٹی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھایا ہاتھوں یا سرکے بالوں سے اس کے بدن کوجھوا تھایا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں یجی کا نام حصور رکھا۔ مگرمیح کا بینام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کے دکھنے سے مانع تھے۔''

دوسراحصه

یدکمرز ااورمرزائی لوگ ان گالیوں کے جواب بدویا کرتے تھے کہ بدالزاماً گالیاں دی می ہیں۔ بعنی بطور تسلیم یا بھی یہ کہ دیا کرتے ہیں کہ یہ جوابا گالیاں دی گئی ہیں۔ کیونکہ انہوں نے آنخضرت مالی کے کو کالیاں دیں قوجم نے جوابا یہ دشنام طرازی کی ہے۔

اور مجھی بیرعذر پیش کیا کرتے ہیں کہ بیر سے علیہ السلام کو گالیاں نہیں۔ بلکہ ایک فرضی بیوع کو گالیاں نہیں۔ بلکہ ایک فرضی بیوع کو گالیاں دی گئی ہیں۔ جس کا وعویٰ الوہیت کا تھا۔ (نورالقرآن نبرا ہزائن جام سے میں کا کھل ہی ہے۔ ٹابطل ہی ہے۔ ٹابطل ہی ہے۔ ٹابطل ہی ہے۔ ٹابط کی کہ بیرسب جوابات عذر گناہ بدتر از گناہ کامصداق ہیں۔ بوجوہ ذیل:

.... بقول مرزا قادياني يسوع ادريج و دنيس ، ايك ، ي بي بمطابق اقوال ذيل:

(دعوت حق ص ۸، بلحقہ ترحققت الوی ، نزائن ج۲۲ ص ۱۲۰) ' دفتم دیتا ہول جو آپ لوگ اپنے زعم میں حضرت بیوع مسح این مریم سے رکھتے ہیں۔ (توضیح الرام ص۳، نزائن جسم ۵۲)'' مسح بن مریم جن کوئیسی اور بیوع بھی کہتے ہیں۔''

(ایام اصلح ص ۱۱ افزائ ج ۱۳ س ۳۵۳ بخد قیصریص ۲۲۴ بخزائ ج ۱۱ س ۱۲ در ۱۷ در ۱۲ د

الذين يدعون من دون الله فيسبوالله عدو أبغير علم "كم ظاف ب-

(اخبارافکم نبر۱۸ ته ۱۸ می ۱۲ الم نبر۱۱۱ مرکی ۱۹۰۳) دو بین بی جماعت کو هی المجتا که ایموں کہ جو کچھ اشتہار کے لکھنے والوں اوران کی جماعت نے محض ول وکھانے اور تو بین کی نیت سے ہمارے نبی کریم اللہ کی نبیت مال خوراور ٹھگ اور کا ذب اور نمک حرام کے الفاظ کو استعال میں لائے ہیں اور ججھے لوگوں کا وغابازی سے مال کھانے والا قرارویا ہے اور میا جو خود میری جماعت کی نبیت سوراور کتے اور مروار خوداور گدھاور بندر وغیرہ کے الفاظ استعال کے ہیں اور بلیجھان کا نام رکھا ہے۔ ان تمام و کھ دینے والے الفاظ پروہ صبر کریں ۔۔۔۔۔ گرتم ان کا لیوں اور بدزباندں پر صبر نہ کروتا کی جبیں چاہئے کہ آر دیوں کے رشیوں اور برز گوں کی نبیت ہر گرختی کے الفاظ استعال نہ کروتا کہ وہ بھی خدا نے قد دی اوراس کے رسول یا کے کوگالیاں نہ دیں۔''

بالکل سیمی عبارت (نیم دعوت ۲۰ مژائن ۱۹۳۵ ۱۳ می پھی ہے۔ (قریب مند براہین احدیدم ۱۰۲۱۰ نزائن جام ۱۹۰۰ پخض بتخذ قیصر میں ۲ تا۸، نزائن ج۲اس ۲۵۸ تا۲۰ بخض)

سسس عیمانی نوگ آخر حضرت سے علیہ السلام کو اپنا پیشوا بھتے ہیں۔ دہ خواہ اس کو بیوع کے نام سے بکاریں۔خواہ عیمیٰ سے علیہ السلام کے نام سے بہر حال شخصیت تو واحد ہے۔ مثلاً اگر کوئی لا ہوری مرزائی اس غلام احمد قاویائی کوگالیاں دے جو حدی نبوت ہوا ہے یا قادیائی مرزائی اس غلام احمد قادیائی مشروعوئی نبوت ہے یا مسلمان اس مرزا کوگالیاں دیں جس نے مسلمان س مرزا کوگالیاں دیں جس نے مسلمانوں کے بیمائیوں کے بزرگوں کو برا بھلا کہا ہے جوخود کورودرگوپال دغیرہ سجمتا ہے تو کیاوہ اس صورت میں جن بجانب ہوں گے؟ اور کہا جائے گا کہ بیڈرش نام تھا۔

المسسس اگرید کها جاتا ہے کہ یہ جوائی گالیاں ہیں ۔ کیونکہ عیدا کیوں نے آنخضرت اللہ کو کالیاں دیں۔ (معرفبرا تریاق کالیاں دی ۔ (معرفبرا تریاق کالیاں دی ۔ (معرفبرا تریاق القلوب) تو مرزااس کو بھی روکرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جوایا بھی گالیاں ندود جیسے فہرا میں اخبار الحکم اور (نیم دوت من افزائن جوام ۲۲۳) کا حوالہ تقل کیا جاچکا ہے۔

(تبلغ رسالت جلدوا م ۱۰۱، مجوره اشتهارات ج ۲۰ م ۵۴۳) د بعض جامل مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل پر جو آنخضرت الله کی شان می کرتا ہے۔ حضرت عیسی کی ثبت سخت الفاظ کمد یہ ہیں۔''

(چشم عرفت کاخم برس ۱۸ بزائن جسه ۲۸۹) در کسی جماعت کے دل پس بیمی خیال

آوے کہ مسلمان بھی مباحثہ کے دفت نا مناسب الفاظ دوسری قوموں کے بزرگوں کی نبیت استعال کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ان کی برتہذیبی کا موجب دہی لوگ ہوجاتے ہیں۔ جوآ تخضرت اللہ کوگالیاں لکا لتے ہیں اور بسا اوقات ان کی برتہذیبی کا موجب دہی لوگ ہوجاتے ہیں۔ جوآ تخضرت اللہ کوگالیاں لکا لتے ہیں .....بہرحال جا ہلوں کے مقائل پرصبر کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ کسی نی کی اشارہ سے بھی تحقیر کرنا بخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب اللی۔ '' (ضمیر نبرا می ج، ملحقہ تریاق القلوب، فزائن ج۱۵ ص ۱۹۷۱) دور موجب نزول غضب اللی۔'' (ضمیر نبرا می ج، ملحقہ تریاق القلوب، فزائن ج۱۵ ص ۱۹۷۱) دور مسلمانوں سے بیم گرفیبیں ہوسکا کہ آگر کوئی پادر کی ہمارے نہیں گائے کہ کوگا کی دورہ کے اس سے عوض میں حضرت عیسی علیہ ساتھ ہی بیا آئے ہیں ایسادہ حضرت عیسی علیہ سالم میں جوبت رکھتے ہیں ایسادہ حضرت عیسی علیہ السلام سے مجبت درکھتے ہیں ایسادہ حضرت عیسی علیہ السلام سے مجبت درکھتے ہیں ایسادہ حضرت عیسی علیہ السلام سے مجبت درکھتے ہیں ایسادہ حضرت عیسی علیہ السلام سے مجبت درکھتے ہیں۔''

۵..... مرزا کاخودا قرار موجود ہے کہ دانتی میں نے حضرت عینی علیہ السلام کے تن میں سخت گوئی سے کام لیا ہے۔ مگر گورنمنٹ کی پالیسی کی تمایت کرتے ہوئے ویکھو (ضیر نبر ماص ج، ہلحقہ تریاق القلوب، نزائن ج۱۵ ص ۴۹۱) ''سو مجھے پادر یوں کے مقابل پر جو پھھ دقوع میں آیا ہے، یہی ہے کہ محکمت عملی ہے بعض دشی مسلمانوں کوخوش کیا گیا ہے۔''

(ضیمدانهام آخم م ۸ ماشه، نزائن جاام ۲۹۱) "بالآ خرجم کصتے بیں کہ جمیں پادریوں کے بیوع اور اس کے جاتھ کوگالیاں کے بیوع اور اس کے جال کے بیوع کا کچھ تحوثر اساحال ان پر ظاہر کریں۔"
وے کر جمیں آ مادہ کیا کہ ان کے بیوع کا کچھ تحوثر اساحال ان پر ظاہر کریں۔"

(۱۶زاحری ۱۸۰ بزائن ۱۹۳ ۱۳۹) دهی نیاس تصیده میں جوام حسین کی نبست لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبست بیان کیا ہے۔ بیدانسانی کارروائی نہیں۔خبیث ہے وہ انسان جواپیے لنس سے کاملوں اور راست بازوں پرزبان وراز کرتا ہے۔''

کے بزرگ پرزبان درازی کرے تواس کا ذمدداردہ پہلا شخص ہوگا۔' ملاحظہ ہو (ضمیرس ۱۸ چشمہ معرفت کی عہارت کا فقرہ)''اور بسا ادقات ان کی بدتہذ ہی کا موجب وہی لوگ ہوجاتے ہیں جو آئخضرت لفظہ کوگالیاں تکالتے ہیں۔''

(پیام ملی مدر ترائن جسم ۱۵ (ای مهدب قوم کی کتاب اور دشیول کوبر ب الفاظ سے یاد کر کے آن مخضرت اللہ کوکالیاں ولوائیں ۔ السی کالیاں تو در حقیقت انمی لوگول کی طرف منسوب کی جائیں گی۔ جواس حرکت کے مرتکب ہوں ہے۔''

. (قريب ند پيغام ملح ص ٢٢٠٢١ فزائن ج٣٢ص ٣٥٢)"

تو گویاسب گالیاں آنخضرت کاللے کومرزانے ہی دلوائیں۔(عیاذ اہاللہ!) کسسہ آگر مرزامیہ کے کہ میں نے ایسے یسوع کو گالیاں دی ہیں۔جس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں مے کہ تو خود کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے تن میں ان الفاظ سے زیادہ تو قیر کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جن سے میسائی لوگ حضرت سے کی الوہیت ٹابت کیا کرتے ہیں۔دیکمو

۸..... نیز مرزانے خودلکھا ہے کہ جس فض کا وجود ہی نہ ہوادر و محض فرضی فض ہوتو اس فض پر کتھ چینی نہیں ہو سکتی ۔ دیکھو (نورالٹر آن نہرام ۵، نزائن جام ۳۹۸)'' ہمیں تو اب تک بہی پتہ نہیں انگا کہ ویدوں کے رشی کچھ دجود بھی رکھتے تھے یانہیں اور کہاں تھے کس شہر شی رہتے تھے اوران کی زندگی سواخ کمیا تھی اوران کی لائف کا سلسلہ کس طور کا تھا بھر ہم کیونگران کی نکتہ چینی کر سکتے ہیں ہمیں اب تک ان کے وجود بی بی فنک ہے ۔ تو یقینا مرزاکی نکتہ چینی ای سے علیہ السلام پر ہوگی ۔ جوداتی میں موجود تھے کیونکہ فرضی شخصیت پر کس کے نکتہ چینی کرنے کا مطلب ہی کیا ہے؟

نیز مرزائے لکھا ہے کہ خبیث یہودیوں نے حضرت سے کی پیش کو یوں اوران کے جال چان پراعتر اضات کئے ہیں۔ تو کو یا گرمرزانے بھی آپ کی پیش کو تکوں پراور آپ کے اخلاق پر

اعتراضات كئاتو وهجمي خبيث يهوديول كابتي تميع موا\_

(هیقت الوی کا تند م ۱۰۱، تزائن ج ۲۲ م ۵۳۷) (دی خبیث النفس لوگول نے ان برگزیدوں پر جوصا حب تزکیفس تھے۔ تا پاک ہمتیں لگائی ہیں ..... یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کی ہمتیں لگائے ہیں۔ چنا نچہ تھوڑی مدت ہوئی ہے کہ میں نے ایک یہودی کی کتاب دیکھی جس میں نہ صرف تا پاک اعتراض تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وادت تا جا تزطور پر ہے۔ بلکہ آپ کے چال چلن پر بھی نہایت گذرے اعتراضات کئے تھے اور جو آپ کی ضدمت میں بعض عور تیں رہتی تھیں۔ بہت برے پیرا یہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بس جب کہ پلید طبح و شمنوں نے ایسے پاک فطرت اور مقدس لوگوں کو شہوت پر ست لوگ قرار دیا۔ "

( تنر حقیقت الوی می ۱۲۸ بزدائن ج۲۲ ص ۵۸۱)''یپودی اب تک کیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ایک چیش کوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔'' بھی اتہامات حضرت عیسیٰ علیه السلام پر مرزائے قیسیٰ کی ایک چیش کوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔'' بھی حصہ ضمون میں مرزائی عبارتیں (وافع البلاء عبیه قائم کے ہیں۔ جیسے کہ ہم شروع مضمون میں پہلے حصہ ضمون میں مرزائی عبارتیں (وافع البلاء عبیه ص ۲۵۸، فرزائن ج۱۵ اس ۱۸۹۸) کے بعد (کھتی نوح ص ۲۵ بزائن ج۱۵ اس اے بغیش کو بھی اعتراضات فرزائن جااس کی بیش کو بوں پر بھی اعتراضات کئے ہیں۔ویکھو!

(۱۶ افازاحری ۱۳ افزائن ۱۹۵ ۱۱۰)'' لائے کس کے سامنے بیفریا دکی جائے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تین چیش کو ٹیال صاف طور پر جھوٹی تکلیل ادر کون زیمن پر ہے جواس عقدہ کوحل کرے۔''

تو ثابت ہوا کہ مرزا بھی یہودی خبیث النفس بی ہے بلکہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ یہودی تو حصرت عیسیٰ کو نمی نہیں تھتے اور یہ زبانی طور پر نمی تسلیم کر کے پھران پراتہامات لگا تا ہے

• ا ..... نیز جواعتر اضات مرزائ ( لوالتر آن نبر ۲ س ۲۰۰۱، ۲۰۰۷، تزائن جوس ۴۳۸ بنم برانجام آتقم می ۲۰ ۲۸ بنزائن جرامی ۲۹ ۲۹۲۲) شی بقول خودفرضی بیوع پر کئے جیں۔ دہی اعتر اضات اس نے ( کشتی لوح ص ۲۵ حاشیہ بنزائن جوامی اے، دافع ابلاء سمبیر میں ، نزائن جرامی ۲۱۸ کا در کے بعد میں شراب خوری اور بداخلاقی حضرت سے علیہ السلام پر دارد کئے جیں اور پھر ان اعتر اضات کو دافع البلاء میں از روئے قرآن مجید سے خابت کرنے کی کوششور کی ہے تو بی عذر کہ اس بیوع مسے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ یہ بھی غلط تھہرا کیونکہ اس سے کواس نے قرآن مجید والاسے تسلیم کر کے پھر لکھا کہان کوقرآن مجید نے حصور نہیں فر مایا۔

(ص٣٦) دو ملى نچى كھاكر دوسرى كھيردينے كى تعليم دينے والے معلم كى عملى حالت شل اس خلق كا جميں كوئى پية جيس لگا۔ دوسروں كو كہتا ہے كہكا كى ندو مكر يبود يوں كے مقدس فريسيوں اور فقيموں كوحرام كا راورسائپ كے نيچ آپ ہى كہتا ہے۔ يبود يوں ش بالقابل اخلاق بائے جاتے جيں۔وہ اسے نيک استاد كه كر يكارتے جيں اور بيان كوحرام كار كہتے ہيں۔''

نوٹ ..... بالکل میں نمونداخلاتی خود مرزایس ہے کہ لوگوں کوگالیوں سے منع کرتا ہے اورخوداس قدرگالیوں کے انبارلگاتا ہے کہ مولویوں کوچھوڑتا ہے ندسلف کو ندانبیاء کو ند حضرت سے علیدالسلام کو۔دیکھو

> مرزا کی نظر میں دوسرے مسلمان کا فر ہیں یامومن مرزا کے نزدیک دوسرے مسلمان داخل اسلام ہیں

(ایام اصلح ص۸۶ بخزائن ج۱۸ م ۱۳۷۳) " یادر ہے کہ ہم میں اور ان لوگول میں بجز ایک مسئلہ کے اور کوئی مخالفت نہیں لیعنی یہ کہ بیلوگ نصوص صریحة قرآن اور حدیث کوچھوڑ کر حضرت بیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل میں اور ہم ہموجب نصوص قرآ نیداور حدیثیہ مشذکرہ بالا کے اور اجماع آئر اہل بصارت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔"

ا بانی نیملد من برزائن جهم ۱۳۳۰ ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جواہل سنت و الجماعت منہ کر کے نماز در اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ال

پڑھتا ہوں اور میں مرکی نبوت کانبیل ۔الیے مرکی کودائر ہ اسلام سے خارج مجمتا ہوں۔'' دچھ دیں دیں میں میں نبین میں میں میں این میں ا

. (چشه معرفت م ۱۸ فردائن ج ۱۸ م ۱۸ ۱۸ می اور تماری خالف مسلمانوں بیس صرف نزاع لفظی ہے۔ " (هیقت الوی ص ۱۸۹ فردائن ج۲۲ ص ۳۹۱)" پھر فروی مسائل کا جو احمد ہوں اور غیراحمد ہوں بیس مختلف نیہ جیں۔ ذکر چھیڑ کرمیرے ساتھ مجادلہ شروع کردیا۔"

(ازاله اوہام ص ١٣٤، خزائن جسم ٣٣٧،٣٣٣)''مياں عبدالحق نے مباہله كى بھى درخواست كى تقى ليكن اب تك ش جبيل بجھ سكتا كدا پسے اختلائی مسائل جيں \_جن كى وجہ سے كوئی فريق كافريا ظام جيس تفہر سكتا \_ كوكر مباہلہ جائز ہے ..... كونكه بش اپنے مخالفوں كوكاؤب تو تہيں سجھتا، بلكہ مودّل خطى بجمتا ہوں''

مولوی عبدالحق صاحب حالانکه مرزاکو کافرجبنی بھی کہہ پچکے تھے لیکن پھر بھی مرزاان کو کافرنبیں سجھتا (اس سے لاہوری مرزائیوں کوشرمندہ ہوتا چاہئے جو یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم، مکفرین مرزاکو کافر سجھتے ہیں) دیکھ دمرزا کی عبارت:

(ازالداد بام سم ۲۲۸ بزرائن ۴۳۹،۳۳۸) ''میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی کی الله ین تکھوکے والے اس عاجز کے حق میں لکھتے ہیں کہ ہمیں انہام ہوا ہے کہ پیخض جہنمی ہے۔ چنانچہ عبدالحق صاحب کے انہام میں صریح سیصلی ناراؤات انہب موجود ہے اور مولوی کمی اللہ میں صاحب کو بیالہام ہواہے کہ پیخض ایسا کھ داور کا فرہے۔''

(تریاق القلوب می ۱۳۰۰ نزائن ج ۱۵م ۴۳۳) '' ابتداء سے میرا یمی فدہب ہے کہ میرے دعویٰ کے الکار کی وجہ سے کو کی فخص کا فریا و جال نہیں ہوسکتا۔''

مرزاك زديك دوسرالل اسلام دائرة اسلام عفارج بي

(حقیقت انوی ص ۱۹ مزائن ج۲۲ ص .....) "کفر دونتم ہے (اوّل) ایک بدکفر کہ ایک مخص اسلام ہے ہی انگار کرتا ہے اور آئی ج۲۲ ص .....) "کفر سے بیا انگار کرتا ہے اور آئی خضرت ملکاتے کوخدا کارسول نہیں مانیا ۔ (دوم) دوسرے بیا کفر کہ دوم ہے موجود کو نہیں مانیا ..... اور اگر خور ہے ویکھا جائے تو دونوں تم کے کفر ایک ہی تھم میں داخل ہیں۔ "(مثلا حقیقت انوی ص ۱۲۳ ہزائن ج۲۲ ص ۱۲۵ ، تناوی احمدیم ۱۲۵)" جبکہ خدا تعالیٰ نے داخل ہیں۔ "(مثلا حقیقت انوی ص ۱۲۳ ہزائن ج۲۲ ص ۱۲۵ ، تناوی احمدیم ۱۲۵)"

مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک فخض جس کومیری دعوت پیچتی ہے اور اس نے مجھے تیول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔''

( ناوی احمد میں ۲۷۹)''جوتیفیرخدانگانی کوند مانے وہ کافر ہے۔ مگر جومبدی اور سے کوند مانے اس کا بھی سلب ایمان ہوجا تا ہے۔ انجام آیک ہی ہے۔۔۔۔۔ (ص ۲۸۰)۔۔۔۔میراا تکار میراا تکار میران کار میران کار میران کار میران کار میران کار کیا گا تکار ہے۔''

### مرزا قادياني كے غلط حوالہ جات اور تحریفات

## حصداة ل جھوٹے پرفتو ک مرزا

ا..... (چشمرفت م ۲۲۲، فزائن ج۲۳ م ۲۳۱) "اگرکوکی مخض ایک بات بس جمونا ابت بو جائد کی است بو جائد گراس کی کی بات کا عقبار نمیس دیتا۔"

۲..... (آرر دهرم ص ۲۲، فزائن ج-اص ۲۸) میرے نزدیک جمونا ثابت ہونے کی ذلت برارول موتول سے بدتر ہے۔ "

۳..... (آربیدهم م ۱۱، خزاتُن ج ۱۹س۱)''فلایمانی اور بهتان طرازی راست بازول کا کام نهیس، بلکهٔهایت شریرادر بدؤات آدمیول کا کام ہے۔''

س..... (تخذ گوازدی کا ضمیر ماشیرس ۱۹، نزائن ج ۱۸س ۵۱ ماشی، (اربیمین نبرس س ۱۰ ماشیه نزائن ج ۱۸س ۵۱ ماشیه نزائن ج ۱۸س ۵۰ ماشیه نزائن

٥ ..... (انجام آئم كالمبرس ٥٩، فزائن جااص ١١٣٠) " كلف ي جيوث بولنا كوه كما تا ب-"

۲ ..... (اربعین نمرسهم سار از این جدام ۴۰۰) دهن این زعرگی بر لعنت بعیجا بول جوجموث ادرافتر او کیماتھ بوٹ

مس ( الموظات المريم ١٨١) " جموث جوال بإخان على يزه كربد بوركمتا ب-"

#### حصدووم

اب مرزا کے افتر وآت اور تحریفات ملاحظہ ہوں۔

ا..... (حقیقت الوی ص ۳۹۰ فرائن ۲۲۴ ص ۳۹۱ (مجد و صاحب سر ہندی نے اپنی کمتوبات میں لکھاہے .....جس خفس کو بکثرت اس مکالمہ اور نخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکثرت امور غیبیہ اس برظا ہر کئے جائیں، وہ نبی کہلاتا ہے۔''

يه بالكل جموث باورعد أغلط بياني كي كن بيد كونكداس بن "في" كالفظ فيس، بلك

انهول فق المعاب كدون محدث كلاتا برحالاتك فودم زان اى حوالد كوتين جكهاس بها وروح كيا اوروبال محدث على الكاتاب ويكو (براين احميه م ١٥٠١) والدوبال محدث على لكعاب ويكو (براين احميه م ١٥٠١) والما مرباني صاحب إلى كمتوبات كى جلد ثاني بين كمتوب ينجاه و كم سل براس سل معاف المعتاب كدفير في محى مكالمات وتخاطبات معرس احديث سديت سد مشرف موجاتا باورايا المحض محدث كمنام سعوم ب

(مثله از الداو بام م ١٩٥٥ ، فرد ائن عسم ٢٠٠٠ ، تحد بغداد م ٢١ ماشيه ، فرائن ج ٢٥ ٢٨) " ليس

معلى بِوَالْدُم زائي بتكلف عمداً جوث عامليا -"

اندالیاویام ۱۸۰۰ و این ۱۳۰۰ از این ایم بین ۱۳۳۱) دهیچه مسلم بین بیلفظ موجود به که حفزت می جب آسان استاری گوان کالباس زردر مگ کا بوگا۔ "بید مجی بالکل کذب ہے مسلم بین آ آسان کا انتظام بین اورا گر می اورا کی امت کے انکار کا کیا معنی کہ کی صحیح صدیت بین از ایسان کا انتظام کی ایم کا انتظام کی آیا۔
از ایسان کا انتظام کی آیا۔

سم ..... (انجام المقم م الماء الماء فتراكن جام الينا، براين حديثم م ١٣٠، فزائن ج١٢، م-٢٩) ( كر حضرت يسلى عليد المسلام كي لئي احاديث من رجوع كالفظافين آياً "

یکی قدر فلا بیاتی ہے۔ کونکہ احادیث میحدیث حضرت میسی علیہ السلام کے لئے دجور کا افتدا آیا ہے۔ جس کو حضرت علامہ سید الورشاہ صاحب نے اپنی کتاب (عقیدہ الاسلام میں ۱۹۸۲) میں تابت کیا ہے۔ دیکھو (انکم، ۲رفروری، ۱۹۰۸) نبرہ ج ۱۱۰۷ کام میں تابت کیا ہے۔ دیکھو (انکم، ۲رفروری، ۱۹۰۸) کام میں تابت کیا ہے۔ دیکھو کا ہے کہ جب سے دوبارہ دنیا میں آئے گا، تو تمام دی جگوں کا خاتمہ کردےگا۔

ه ..... (اتجام) معم صحابة وان جام الينا) مسلحاء في الحديث لفظ النزول من السملي " فالأكداما ويث على النزول من السملي " فالأكداما ويث محديث ومن السماء " كالقطام وجود ب يسي كدابن عباس كاروايت على كتر المعمال على بهاوراس مديد في كوم زان (حدة البشري ص ١٩٨٨، وان حدم ١٩٨٨،

mr) میں دو دفعہ ذکر کیا۔ لیکن اپنی عادت کے موافق اس میں تح یف کر کے ' دمن المماء' کا لفظ دونول جگهہ ہے کاٹ دیا۔

نیز مرزانے سیج مسلم میں خود آسان کالفظ تسلیم کیا ہے۔جبیرا کہای مضمون میں کتاب ہڈا میں ازالہ اوہام کی عبادت درج ہو چکی ہے۔علاوہ ازاں مرزانے''این واطیل'' کی روایت<sup>۔</sup> ہے بھی آسان کالفظ مانا ہے۔ دیکھو (تخذ گولژويدم ۱۱۳ انزائن ع ۱۸ ما ۱۸۸) (حقيقت الوي من ١٨٩ ماشيه، فزائن ج٢٢م ١٩٩) ( وبعض كتب ميس زبان ياري ميس بيه

حدیث لکھی ہے ''این مشت خاک راگر نبخشم چہ کنم ۔'' بیر بالکل جموٹ ہے، کیا فاری میں بھی کو کی حديثيں ہيں۔

( مقيقت الوي م ١٨٩ فزائن ج ٢٢م ١٩٧) ش قرآن مجيد كي آيت كاصر كا اتكاد كرويا\_ "فداک رحت م کدومیدک پیش گویول میں منسوفی کاسلسلاس کی طرف سے جاری ہے۔ یہاں تک کہ جوجہم میں ہمیشدر ہے کا وعید قرآن شریف میں کا فروں کے لئے ہے۔ وہاں بھی یہ آ مت موجود ہے۔''الا مساشساء ربك ان ربك فعال لما يريد. ''نيخى كافر بميشدووزخ ميں رہيں کے۔نیکن اگر تیرا رب جاہے۔ کیونکہ وہ جو پچھ جا بتا ہے۔اس کے کرنے پر قاور ہے۔لیکن بہشتیوں کے لئے الیانبیں فرمایا۔ کیونکہ وہ وعدہ ہے، وعیرٹبیں۔''

حاشيه ميل ميلكها كه وقرآن مجيد ميس كفاراورمشركين كى سزاك لئے باربارابدى جنم كا ذكر بادبار بارفر ماياب من خسالدين فيها ابداً "اور پر باد جوداس كر آن مجيديس دوزخیوں کے حق میں الا ماشاء ربك "مجمى موجود بـ"

ال كاخلاصه مطلب يدب كما يت يس جمله استفائية الاساه دبك "ووز فيول سے حق میں ہے۔ مگر بہشتیوں کے حق میں نہیں۔ کیونکہ دعدہ اور وعید میں فرق ہے۔ بیک قدر جراًت سے كذب بيانى كى جاتى ہے۔ كيونك يارہ نمبراا من بہشتيوں اور ووز فيوں دولوں كے حق مين الا ماشاه ربالي "وين موجود ب- كوياجوز عد سامني وي ب- اس كابهي الكاركرويا-اب اس كذاب يركوني كواعتبادكرك

مرزا كي نظر مين انبياء كرام عليهم الفلام

زبانی طور پرمرزاانبیاء کیم السلام کا مداح بنتا چاہتا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے (براہین احمہ یہ محمور שרוגנוש שושיד) ماہمہ پیٹیبر انرا عاکریم انچو خاک اوفادہ برورے لیکن در پردہ وہ انہیاء کی خت تو ہین کا مرتکب ہوتا ہے۔

بهلاحصه

ו..... (צומטובת של פולנול שור שור)

طعنہ برپاِ کان ہوو خود کی ثابت کہ ہستی فاجری

جومقدس ادر راست بازوں پر بے جوت تہت لگاتا ہے .....ہم سوچتے ہیں کہ کیوں خدا تعالیٰ کے مقدس بیارے بندوں پرایسے حرام زادے جوسفلہ طبع دشمن ہیں، جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔''

م ..... (برامین احدید صدینجم م ای فرائن جاس ۱۹) دون افز شون کا انبیا علیم السلام کی نسبت خدا تعالی نے و کرفر مایا ہے۔ جیسا کہ آوم علیه السلام کا دانہ کھانا اگر تحقیر کی راہ سے ان کا و کرکیا

عبات توبيموجب كفراورسلب ايمان ب- كيونكده مقبول بين-"

دوسراجعه كمرزاني كياانبياء كوسمها؟

ا انبیاء کی وی والہام میں شیطانی وظل ہوا کرتا ہے اور بیقر آن دہائیل سے ثابت ہے۔
(ازالدادہام ۱۲۸ ہزائن جسم ۳۳۹)' جب انسان اپنے نفس اور خیال کو وظل و سے کر کسی ہات
کے استکشاف کے لئے بطور استخارہ و استخبار وغیرہ کے توجہ کرتا ہے۔ خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے ول میں بیتمنا تخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برایا ہملاکلمہ
بطور الہام مجھے معلوم ہوجائے تو شیطان اس وقت اس کی آرز و میں وقل و بتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی وزیر الہام ہمی انبیا واور رسولوں کی دی طرب میں ہوجاتا ہے اور دوراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے۔ بید وفل بھی انبیا واور رسولوں کی دی طرب میں ہوجاتا ہے۔ سید حس حالت میں قرآن کریم کی روسے الہام اور دی میں وفل شیطانی ممکن میں ہوجاتا ہے۔ سید وفل میں وفل شیطانی ممکن

إدر بل كابي تورات ادرانجل اس وفل ك معدق إي-"

(شله خرورة الامام م ١١٠٨١، فزائن جساص ١٨٩٥هم)

ضرورة الامام ص ١٥، فزائن ج ١٣ ص ١٨٥ الله الم المحتفظ الله الم كالمكر ب- وه المهام كالمكر ب- وه المهام كالمكر ب المهام كالمكر ب المهام كالمكر ب المبار عليهم السلام كى تمام تعليمون كا الكارى ب اور نبوت كة تمام سلسله كالمكر ب بائبل على لكها ب كدا يك مرتبه جارسوني كوشيطاني الهام مواتفات "

(٢) انبياء كانعوذ بالله غاصب مونا اورجهوث بولنا اورفاحشات ميل جول

(آئینہ کمالات اسلام می ۵۹۷، فرائن ج کامی ۵۹۷)''یاد رہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ بصورت اقوال یا افعال انبیاء علیم السلام سے ظہور میں آئے رہے ہیں کہ جو تا دانوں کی نظر میں سخت بیہودہ ادر شرمناک کام ہے۔ جیسا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات ما تک کرلے جاتا اور پھراپنے صرف میں لا تا ادر حضرت سے کاکسی فاحشہ کے گھر چلے جاتا اور اس کا عطر پیش کردہ جو حلال وجہ نہیں تھا، استعمال کرتا اور اس کے لگانے سے دوک شدوینا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تین مرتبہ ایسے طور پر کلام کرتا جو بظام رود دغ کوئی میں داخل تھا۔''

(مثلة ترياق القلوب ص ١٢٨، ١٢٤، فزائن ج ١٥ ص ١٣٠، ١٢٨، ١١ بين ص ١١ فبر١٥، ١٣٠، ١٨٠

س..... "انبیاءادرسول حرام زادے (عیاذابالله!) مو محتے ہیں۔"

(ترياق القلوب م ٢٥، ٢٧، فزائن ج٥١م ٢٧١، ١٧٧)

ادلیا ءانشدادررسول ادر تی جن پرخدا کارتم ادر نفش ہوتا ہےادرخداان کواپی طرف کھینچتا ہے۔وہ دونتم کے ہوتے ہیں۔

ا اسس ایک دہ جو دوسروں کی اصلاح کے لئے ماموز ہیں ہوتے اسسان کے لئے بیضروری فہیں ہوتے سسان کے لئے بیضروری فہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسے عالی خاعمان سے اور عالی قوم سے ہوں۔ جوعلم نسب اور شرافت اور نجابت اور امارت اور ریاست کا خاعمان ہو۔ بلکہ آبت کریمہ ''ان اکسر مکم عند الله اتقاکم ''صرف ان کی تقویٰ دیکھی جاتی ہے۔ گووہ دراصل چو ہڑوں میں سے ہول یا پتماروں میں سے با مثلاً کوئی ان میں سے ذات کا نخر ہو۔ جس نے اپنے بیشر سے توبہ کرلی ہویاان قوموں میں سے ہوجو اسلام میں دوسری تو موں کی خادم اور پی تو میں مجمی جاتی ہیں۔ جیسے تجام ، موچی، تیلی، ڈوم، سے ، اسلام میں دوسری تو مول کی عادم اور پی تو میں مجمیرے، بھڑ مجو نج ، تا دہائی وغیرہ یا مثلاً ایسا محض کہ جو اس کی دلا دت میں بی شک ہوگئر کے قاطل کا ہے یا حرام کا ہے ....(می کا می ان ایسا فرد می میں اور وہ خدا تعالیٰ کی اسے اس کی دلا دت میں بی شک ہوگئر کے دلی ہیں۔ جورسول یا نی یا محدث کہلاتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی اسسانیکن ایک دوسری تنم کے دلی ہیں۔ جورسول یا نی یا محدث کہلاتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی

طرف سے ایک منصب حکومت اور تفنا لے کرآتے ہیں .....مثلاً ایک فیض قوم کا چو ہوہ لینی بھتگی ہوا درایک گا کا کے شریف مسلمانوں کی تمیں چالیس سال سے خدمت کرتا ہے اور وو وقت ان کے گھروں کی گندی نالیوں کوصاف کرنے آتا ہے اور ان کے پاخانوں کی نجاست اٹھا تا ہے اور ایک دو دفعہ چوری ہیں بھی پکڑا گیا ہے اور چند دفعہ ایسے بھی گرفتار ہوکراس کی رسوائی ہوچی ہے واور چند سال جیل خانہ ہیں قدید بھی رہ چکا ہے اور چند دفعہ ایسے برے کا موں میں گا کول کے نمبر دار ول نے اس کو جوتے بھی مارے ہیں اور اس کی مال اور دادیاں اور تانیاں ہمیشہ سے ایسے ہی نجس کام میں مشخول رہی ہیں اور سب مردار کھاتے اور گوہ اٹھاتے ہیں۔ اب خدا تعالی کی قدرت یہ خیال کرے ممکن تو کے دہ ایسے نا کہ بورکمسلمان ہوجائے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خدال کرے ممکن ایسان مشال ہو کہ وہ ورسول اور نی بھی بن جائے۔''

(٣)انبياء كانعوذ باللدزاني مونا

(ست بچن ص ۱۹۸ ، تردائن ج ۱۹ ، ۱۹۷) ' اور ایک نانی یبوع صاحب کی جو رشتہ سے دادی بھی تھی۔ بنت سیح کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ ذیا کیا تھا۔ دیکھو

کیا تھا۔ دیکھو

ہیں گوئیاں ٹی بیش کوئیاں ہمیشٹلتی رہتی جیں۔ (حقیقت الوی ص ۲۲ ، شردائن ج۲۲ ص ۲۷۵)' وعید کی چیش کوئیاں ٹی سکتی جیں اور ہمیشٹلتی رہتی جیں۔ ' (حقیقت الوی ص ۲۵ ، شردائن ج۲۲ ص ۲۷۷)' ' سیاستہ ہمارا خدا جو اپنی چیش کوئیوں کے بدلا نے پر بھی قادر ہے۔' (حقیقت الوی ص ۱۳۳ ، شرائن ح ۲۲ ص ۱۷۷۱) میں میں اور ہمیش کا اور جیسے نادان لوگ جیں۔ جن کا یہ فدہب ہے کہ خدا اپنے ارادوں کو بدلائیس سکتا اور وعید لینی عذا ہی کی کوئال نہیں سکتا۔ مگر ہمارا یہ فدہب ہے کہ وہ ٹال سکتا ہے اور ہمیشہ ٹالتا ور جمیشہ ٹالتا

(٢) انبياء يبهم السلام پرناكامي اورشرمنده مونے كى تهمت لگانا

(حتیقت الوی ص ۱۵ ماشی، ٹزائن ج ۲۲ ص ۱۵۷) ' وی موکی ہے جس کوا کی بادید شین اللہ شین معنی کوا کی بادید شین مختص کے علوم روحانیہ کے سرامندہ ہوتا پڑا۔' (براہین احمد یوسی پنجم ص ۹، ٹزائن ج ۲۱ ص ۱۹) '' موکی بھی بدگماندوں سے شرمندہ ہوگیا۔ قرآن میں خضر نے جوکیا تھا پڑھوڈ را۔' اور حضرت اور لیس علیہ السلام کے متعلق لکمتا ہے (ازالہ او بام ص ۲۸۸، ٹزائن ج سم ۴۰۰) '' اورا یک تاکام نی کی نسبت اس نے فرمایا'' ورفعناہ مکانیا علیہ اللہ ا

(2) انبياء يبهم السلام كى بداخلاتى نعوذ بالله

دافع البلاء كى عبارت ديكموركتاب بداش معزت كوبدا خلاق ابت كيار....٨

(رياق القلوب س١٤٤١١١ ماشيه فرائن ج ١٥٥ سم ١٢٠٠٠)

جس کا خلاصہ مطلب ہے ہے کہ بعض اوقات کوتاہ بین اور شریر فخص صحرت معرطیہ السلام اور صدرت آ دم علیہ السلام اور صدرت آ دم علیہ السلام اور صدرت آ دم علیہ السلام ہے کہ معرت موٹ علیہ السلام ہیں اور صدرت آ دم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کرنے والے ملاکمة اللہ تھے۔ تو اس کی گذشتہ گائی کوتاہ بین شریر فخص کا اب مورد کون مضہرے گا۔ (عیاذ اباللہ!)

۹ ..... تمام انبیاء کرام کوشیطان مفلوب کهتاب (عیاد اباطد!) اورخود کوعالب... (۱۳۰۰ میلایس) اورخود کوعالب... (۱۳۲۸ میلایس) است ماشید المحقد خطب البامی خواکن میلایس (۱۳۳۸)

"ان الله خلق آدم و جعله سيد اوحلكما واميرا على كل ذي روح من الانس و الجان كما يفهم من آية اسجدو الآدم ثم انله الشيطان و اخرجه من الجنان وردالحكومة الى هذا الثعبان و مس آدم نلة و خزى في هذه الحرب والهوان و ان الحرب سجال وللا تقياء آمال عند الرحمان فخلق المسيح الموعود ليجعل الهذيمة على الشيطان في آخر الزمان."

(مراماشي الازل ان تنقع المحرب الشديد مرتين بين الشيطان والانسان مرة في اول الزمان ومرة في الحرب الشديد مرتين بين الشيطان والانسان مرة في اول الزمان ومرة في آخر الزمان .....واخرج آدم من الجنة ونال ابليس مراد اشاء وكان من الغالبين ولما جاء وعدالآخرة اراد الله ان يردالكرة على ابليس و فوجه و يقتل هذالدجال بحربة منه فخلق المسيح الموعود الذي هو آدم و قد اشار الله الى هذا الفتح العظيم و قتل الدجال القديم الذي هو الشيطان في قوله قال انك من المنظرين يعنى لا يقع امرا ستيصالك التام .... الا في آخرالزمن وقت المسيح الامام."

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ پیشیطان پہلے کی نی کونت مظوب بیں ہوا حتی کہ

آپ الله کودت می معلوب بیل بلکریش ف مرف مرزاک کے مقدر قا۔ (عیاد اباللہ) مرزاخود کوخاتم التبیین ہونے کا دعوید ارب

الل اسلام كنزديك خاتم النبيين كامعنى نبوت كو بندكرنے والا ب\_يين اب المختى نبوت كو بندكرنے والا ب\_يين اب المخضرت الله كا بعدكوئى ني نبيل آئے كا جس سے انبياء كى تعداد بيں اضافہ ہواور مرزائيوں كنزديك خاتم النبيين كامنهوم يہ كم مبرلكالگاكرني بنانے والا يعنی ني كردونوں معنوں سے مرزا خودكوخاتم النبيين سجھتا ہے۔

الل اسلام کے معنی ہے تو مرزا ہی آخری نبی تھبرے گا ادراس کے آنے ہے انبیاء کی تعدادیس اضافہ ہوگیا۔ لیکن مرزائیوں کے معنی ہے بھی مرزا ہی خاتم النبیین بعنی نبی گرہے۔جس کی چندوجوہ ہیں۔

(اخباراتکم نبره ج ۱۰ س ۸ کالم ۱۰۱) "جب یل پروزی طور پرآ مخضرت الله او اور پروزی روزی طور پرآ مخضرت الله ایس او پروزی روزی روگ بیل تمام کمالات محمدی مع نبوت محمد یہ کے میرے آئینہ ظلیت بیل منعکس ہیں۔ تو پرکون سا الگ انسان ہوا۔ جس نے علیحہ ہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ "(کالم نبرس)" پس جیسا کہ ظلی طور پراس کا نام لے گا۔ اس کا غلق لے گا۔ ایسا بی اس کا نی لقب بھی کے ظلی طور پراس کا نام لے گا۔ اس کا غلق سے گا۔ ایسا بی اس کا نی لقب بھی لیے گا۔ کیونکہ بروزی تھور پوری نبیل ہوسکتی۔ جب تک کہ یہ تصویر ہرا یک پہلو سے اپنی اصل کے خروری میں وہ کمال بھی نبوت بھی نبی بیلی ایک کمال ہے۔ اس لیے ضروری ہوتی ہے۔ گران بیات کو مانتے چلے آئے ہیں کہ دجود بردزی اپنی اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے۔ "(ایک ملطی کا ازالہ می می نزائن ج ۱۸ م ۲۱۳) ہیں بردزی اپنی اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے۔ "(ایک ملطی کا ازالہ می می نزائن ج ۱۸ م ۲۱۳) ہیں بردزی اپنی اصل کی پوری تصویر ہوتی ہے۔ "(ایک ملطی کا ازالہ می می نزائن ج ۱۸ م ۲۱۳) ہیں

ا ...... اور بین م ، نبرا ، نزائن ج ۱ م ۲۳۲) "اور پی صرف بین نین دو کا کرتا که خدا تعالی کی پاک وقی سے غیب کی پاتیں میرے پر کھلتی جن اور خارق عادت امر ظاہر ہوتے جی ۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں کہ چھن دل کو پاک کر کے اور خدا اور اس کے دسول پر تچی محبت رکھ کرمیری بیردی کرے کرے کا در خدا اور اس کے دسول پر تچی محبت رکھ کرمیری بیردی کرے کا ۔ نین مرز اے تبعین بھی نبوت حاصل کر لیس کرے تا نیے گئی ایک نے وی کی کہا۔

سا ..... (تقد کوروی ۱۸ فرائن ۱۷ مرد ۱۲۸ ۱۲۸) میں مرزا پی امت کے متعلق کھتا ہاور آئی امت کے متعلق کھتا ہاور آئیت وا ترین نہم پر تفتگو کرتا ہوا کہتا ہے کہ 'شلة من الاولین وشلة من الآخرین ''لینی ابراروا خیار کے برٹے گروہ جن کے ساتھ بدندا ہب کی آمیزش نہیں۔ وہ دوئی ہیں ایک پہلوں کی جماعت لین صحابہ کی جماعت بعن ساتھ بدندا ہب کی آمیزش نہیں ۔ وہ دوسر کے پچلوں کی جماعت جو بعد ترین سنا ہم سے بچھاوں کی جماعت جو بعد ترین سنا ہم سے بچھاوں کی جماعت جو بعد ترین سنا ہم سے بچھاوا تا ہے۔ صحابہ کے رنگ میں ہیں۔ وہ جماعی اسلام میں حقیقی طور پر منع ملیم ہیں اور خدا کا الله می انعام سے ہو الحد الله الله میں الله والے والے اور خدا کا الله میان والے والے اور خدا کے فاص جذبہ ہے اس کی طرف کھنچے ہوئے ہیں۔ نبیوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں سے .....وہ شہیدوں کے رنگ میں ہیں اور جولوگ ان میں ہیں۔ ''

اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا کی امت میں بھی چارتم کےلوگ ہوں گے۔انبیاء، صدیقین ،شہداء،صالحین پس مرزانبی کر ہوا۔

سسس دوسرامعنی ہم لوگ خاتم النبیین کا کرتے ہیں۔ لینی دہ نبی جوآخری نبی ہوادراس کے بعد کوئی نبی ہوادراس کے بعد کوئی نبی ندا و سے۔ اس لحاظ ہے بھی مرزا خود کوآخری نبی جھتا ہے۔ دیکھو (ص ۳۹۱ ہزائن ہر ۲۳ میں ۲۳ میں ۲۰ خضوص اس حصہ کیٹر دی البی ادرا مورغیبیہ میں اسامت میں سے میں بی ایک فرد مخضوص ہوں ادر جس قدر جھے ہے پہلے ادلیا ءادرابدال ادرا قطاب اس امت میں سے گزر ہے جس میں ان کو یہ حصہ کیٹر اس فحت کا نبیل دیا گیا۔ لیس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں بی محضوص کیا گیا۔ '

مرزادر برده تشریعی نبوت کادعو بدارے

ا..... ایک تواس لئے کہ دوا پی نبوت کوآئخضرت آگئے کی بعینہ نبوت بھتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ وا خبارا لکم ونز ول میچ کو آپ کی نبوت کیونکہ تشریعی نبوت ہے۔اس لئے مرزاکی نبوت بھی عمیا ذاباللہ! تشریعی ہوئی۔

۲ ...... (اربعین نبر اس ۲، ۱۰ فرائن ج ۱۵ س ۳۳۱، ۳۳۵) اوراگر کو که صاحب شریعت افتراه کرکے ہلاک ہوتا ہے نہ برایک مفتری تو اوّل تو بدوئ بدلیل ہے ..... ماسوااس کے بہمی تو سجھوکہ شریعت کیا چتر ہے۔جس نے اپنی وق کے ذریعہ سے چھوا مراور نمی بیان کے اور اپنی امت کے لئے قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ ہی اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف طرح ہیں۔ اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف طرح ہیں۔ یعنی میری دمی شی امر بھی ہے اور ٹھی بھی .....اورا گر کھو کہ شریعت سے وہ شریعت مراو ہے جس شی سنے احکام ہوں۔ توبیہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''ان حد اللفی السحت الا والی حسحف ابس احدیم و موسیٰ ''یعنی قرآ نی تعلیم تورات میں بھی موجود ہے۔''

اس سے ثابت ہوا کہ مرزاخود کوصاحب شریعت بھتا ہے ادر کہتا ہے کہ شریعت جدیدہ ہونی ضروری نہیں۔ کیونکہ جدیدہ شریعت تو آنخضرت مالی کے محمی نہیں۔

سسس مرزاکہتا ہے کہ میرامکر کا فرہا در کا فروتی ہوتا ہے جوصاحب شریعت جدیدہ نی کا انکار کرے، نہ کہ ہرایک نی کامکر۔

مقدمهاولى كااثبات

(فادی احریس ۱۷۵) جو پخیر خدالت که کوند مانے وہ کافر ہے۔ گرجومبدی اور سے کوند مانے اس کا بھی سلب ایمان ہوجا تا ہے۔ انجام ایک ہی ہے۔ (حقیقت الوق ص ۱۷۵) من ان جام میں ہے۔ (حقیقت الوق ص ۱۵۵) من کفر دو تھم پر ہے۔ (اوّل) ایک سے گفر کہ ایک فض اسلام سے ہی ا نگار کرتا ہے اور آئے تضرب مانے کو خدا کا رسول نہیں مانیا۔ دو مرے سے گفر کہ دہ مسلح موجود کونیس مانیا اور اگر فور سے دیکھا جائے تو دو لول تم کے گفرایک ہی تم میں داخل جیں۔ ' (مثلم ۱۹۲۳، خوائن ج ۱۲ میں ۱۹۷۷) دیکھا جائے تو دولول تم کے گفرایک ہی تم میں داخل جی مجھے پر فاہر کیا ہے کہ ہر فخص جس کو میری دوس پی ہے۔ ' دوراس نے جھے تو ل نہیں کیا۔ دہ مسلمان نہیں ہے۔''

مقدمه فانبيكا اثبات

(تریاق القلوب ماشیم ۱۳۰۰ بزائن ج ۱۵ ۳۳ ماشیه) "میدکنته یا در کھنے کے لاکق ہے کہ اپنے وعوے کا انکار کرنے والے کو کافر کہنا میصرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اوراحکام جدیدہ لاتے ہیں لیکن صاحب الشریعت کے ماسواء جس قدر ملہم اور محدث ہیں۔ گودہ کیسے ہی جناب الجی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور خلوت مکا کمرا لہیں سے سر فراز ہوں۔ ان کے انکارے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ "متیجہ خلا ہرہے۔

سم ..... مرزان جهادمنوخ كيار للذاصاحب الشريعت في بوارآ تخفرت الله في الماقا من الماقة والماقة المناقة المناقة

اب چیوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جگ اور قال اب آگیا می جو دین کا امام ہے دین کی تمام جگوں کا اب انتقام ہے

(ضير تخذ كواروس ١٤، فزائن ج ١٨ مل ١٤)

( ضیر تخد گوازویس ۱۳۰ فرائن ۱۳۰۵) فلا جل ذلك بدل الله حكمه فى هذا الاوان ومنع أن يحارب للدين. "(اشتهار چده منارة است المحتدالهامي فرائن ١٦٠ ص١) " آج سے دين كے لئے لڑنا حرام كيا كيا -"

(اربعین نمرم ساا ، فرائن ج اس ۱۳۳۰) ' جهاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالیٰ آ ہت آ ہت کم کرتا گیا۔ حضرت مولیٰ علیه السلام کے وقت شمل اس قدر شدت تھی ۔۔۔۔۔ پھر ہمارے نی تالیق کے وقت میں بچوں اور پوڑھوں اور عورتوں کوتل کرنا حرام کیا گیا۔۔۔۔۔ پھرسے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موتوف کردیا گیا۔''

۵..... مرزانے کی ایک اور ترامیم و تاتیخ کر کے نئی شریعت لکالی که مرزاسے پہلے حیات سی کا عقیدہ صرف اجتمادی نلطی تھی لیکن اب دہ شرک عظیم ہوگیا۔

مقدمهاولي

د حقیقت الوی من ماشیه بزائن ج۳۲ مهم ۱۰ دمیج موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں سے کسی نے بید خیال بھی ندکیا کہ حضرت میسلی دوبارہ دنیا میں آ جا کیں گے، تو ان پرکوئی گناہ نہیں، صرف اجتمادی خطاء ہے۔''

مقدمه ثانيه

(الاحتخاص ۱۹۹۵ لمحق هيقت الوى بُرُواكن ٢٢٥ ١٩٥٥) فمن سوه الادب أن يقال أن عيسى مامات أن هوالا شرك عظيم. " ٢..... مرزائ اجرت زناكو جائز قرار ديا - جس كمتعلق آنخضرت الله كالحكم تعا- "أن من السحت مهر البغى "وكيموكراب إلى السنة

ک..... (کشی اور ص ۱۸، خوائن ج ۱۹س ۲۰ فیر بی سینی سی اور مهدی صاحب کیے مول کے ؟ جوآتے ی وقت و آل را اثرون کرویں کے۔ یہاں تک کہ کی الل کتاب ہے ہی جو یہ

قول نیس کریں گے اور آئے۔ ''حتی یعطواالجزیة عن یدو هم صاغرون '' کو بھی منسوخ کرویں گے۔ یہ وین اسلام کے کیسے حامی ہوں گے کہ آتے ہی قر آن کی ان آن توں کو بھی منسوخ ' کرویں گے۔ جو آنخفرت ملک کے وقت میں بھی منسوخ نہیں ہوئیں اور اس قدر انقلاب سے بھی فتم نبوت میں حرج نہیں آئے گا۔''

اس سے مرزا ثابت کرتا ہے کہ اگر حضرت سے اور مہدی علیماالسلام آ کر جزیہ قبول نہ
کریں گے اور یضع الجزیۃ کی حدیث پڑل کریں گے تو یہ آیت منسوخ ہوجائے گی۔ گویا ترمیم و
تمنیخ ہوگئی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ مرزانے نہ تو انگریزوں سے جہاد کیا اور نہ جزیہ وصول کیا تو اس
کے عمل نے زیادہ ترمیم و منسخ کردی۔ لہذا اس نے شریعت جدیدہ قائم کی۔ اس کے علاوہ اور بہت
سے مسائل ہیں جومرزانے سے نکالے ہیں۔ مثلاً سودکو حلال کردیا جس کا تھم تھا:

' واحسل الله البيع وحدم الربوا''لين الله تعالى في ثريدو فروضت كوطال كياا ورسودكورام تغمرايار ويكمو

لا مورى يار فى كے لئے

لا ہور می مرزا کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نبیس کیا اور نہاس نے اپنے منکرین کوکا فرکہا ہے۔اس لئے ان وونوں ہاتوں کی تر دید ضروری ہوئی۔

ا..... بیرکه مرزانے دعویٰ نبوت کیا۔

ا ..... بیکهاس نے اپنے منکرین کو کا فرکہا۔

اولەدغوڭ نبوت

ا..... مرزان ایخ آپ وانبیاء سے انفل قرار دیا ہے اور کسی غیرنی کونی پر فشیلت نہیں ہو کئی ہو فشیلت نہیں ہو کئی۔ کتی۔ ہاں بڑعم مرز افضیلت برزوی ہو کئی ہے۔ چسے (حمامۃ البشری ص ۷۵، ٹر ائن جے مص ۲۹۳) میں کھا ہے:'' فسکم من کمال یوجد فی الانبیاء بالا صالة ویحصل لنا افضل منه و اولی بالطریق الظلی''

( *٣٨٥، ﴿ ٢٩٥ ﴾ ٢٩٥) ' وق*د اتفق علماه الاسلام انه قد يوجد في غير نبي مالا يوجد في نبي ''

کیکن مرزانے اپنے گئے کلی فضیلت ثابت کی ہے۔ دیکھو( دافع البلام ۱۲، فزائن ج۱۸ م ۲۳۳ ) ''اس سے کے مقابل پر جس کا نام خدار کھا کمیا تھا۔ خدانے اس امت میں ہے سے موجود مجیجا۔ جواس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرہے۔'' (حیقت انوی م ۱۵، فزائن ج ۱۵، من ۱۵، میں بیمی دیکھا ہوں کہ سے بن مریم آخری طیفہ موئی علیہ الموں کہ سے بن مریم آخری طیفہ موئی علیہ السلام کا ہے اور میں آخری طیفہ اس نی کا ہوں۔ جو خیر الرسل ہے۔ اس لئے خدا نے چاہا کہ جھے اس سے کم ندر کھے ..... ہیں خداد کھا تا ہے کہ اس دسول کے ادنی خادم اسرائیل سے بن مریم سے بڑھ کر ہیں۔"

( راين احريد صديم م٢٥، فزائن ١٢٥ ١٩٥) "لي اس امت كالوسف يعنى بدعاجز

اسرائلی بوسف سے بردھ کرے۔"

٧ ...... مرف مرزاا ہے آپ کو نی ہی جیس مان بلکہ نی صاحب الشریعة بھی مانتا ہے۔ دیکھو عبارت (اربعین نبر ہاس ، نزائن ج ماس ۴۳۵) " یہ بھی او جھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چند امراور نبی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقر رکیا۔ وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کونکہ میری وی شن امر بھی ہے اور نہی بھی۔ "

سس.... (نورائی ص ۲۶، نزائن ج ۱۸ س۳۰۰) والله انسی سرسل و مقرب "اس ش اینی اسرسال و مقرب "اس ش اینی رسالت کوموً کد بالقسم کیا ہے اور (جلدہ البشری ص ۱۹ ماشیہ بنزائن ج ۲۵ سال ۱۹۲۵) ش کھا ہے کہ جملہ قسمیہ میں کوئی مخبائش تاویل نہیں۔ اس لئے مرسل کا حقیق معنی ہی مراد ہوگا۔ (انجام آ مخم ص ۱۵۱، نزائن ج ۱۱ س اینا) " بیل مجی دعوی رسالت ہے۔

سم..... (برابین احربیصد پنجم ص۵۳ ماشیه نزائن ۲۱ ص۸۷) دمیری دعوت کے مشکلات ش سے ایک رسالت اور وحی الجی اور مسمح موعود ہونے کا دعویٰ تھا۔''

۵..... (ضیر نمر المحقد هیفت الدون ۱۷۷) د مهاراد وی به که بهم رسول اور نبی بین ..... بهم نبی بین کسی امری کی بین المری کی بین کی المی کا الفاء ند کرنا چاہئے ۔''

نیز مرزائے (زیاق القلوب می ۱۳ ماشی بخزائن ۱۵ م ۳۳۲) یس لکھا ہے کہ صاحب الشریعة نی کامکری کافر ہوتا ہے۔ ویکھوعبارت' پیکٹ یا در کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ سے انکار کرنے والے کو کافر کہنا ہے سرف ان نبیول کی شان ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔''

ادر مرزا خود این منکرین کو کافر کہتا ہے۔ لبذا وہ نی بی نہیں بلکہ تشریعی نی بھی

ہوا۔ دیکھوعبارات اکفار مکرین۔ (فاوی احمدیہ ۲۷)''جو پیغبر خدائلگے کونہ مانے وہ کا فرہے۔ محرجومہدی اورسیح کونہ مانے اس کا بھی سلب ایمان ہوجا تاہے، انجام ایک ہی ہے۔''

( آوی احمدیس ۱۷۱) "جبکه خدا تعالی نے جھے پر ظاہر کیا کہ ہرایک فخض جس کو میری دعوت کچنی ہے۔ " (حقیقت الوی سه ۱۶ ہزائن دعوت کچنی ہے اوراس نے جھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ " (حقیقت الوی سه ۱۶ ہزائن حتل مسلم ۱۸۵)" کفر دو قسم کا ہے۔ ایک کفریہ کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور آنخضرت اللہ کو خدا کا رسول نہیں مانتا دوسرے یہ کفر کہ وہ سے موعود کونہیں مانتا .....ا گرغور کیا جائے و دونوں تم کے فرایک ہی ہم میں داخل ہیں۔ "

(مثله حقیقت الوی من ۹ که انززائن ج۲۲من۱۸۵)

(اربین نبرس ۱۸ بروائن جام ۱۸ د پس یادر کھوکہ جیسا کہ خدانے جھے اطلاع دی ہے۔ تبہارے پرحرام ہے ادر تطعی حرام ہے کہ کسی مکٹر اور مکذب یا متر دو کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہئے کہ تبہازاد بی امام ہوجوتم میں ہے ہو۔۔۔۔۔ جبہیں و دسرے فرقوں کو جودعوی اسلام کرتے ہیں۔ بلکی ترک کرنا پڑے گااور تبہارا امام تم میں ہے ہوگا۔

۸...... نیز مرزاحتیقت الوی میں اقرار کرتا ہے کہ پہلے تو میں جب کوئی امر میری دمی میں میری انعنلیت کا سے پر ظاہر ہوتا تھا تو اس کو جزوی نعنیلت مجھتا تھا۔ گر بعد میں میں نے اپناعقید ہ تبدیل کرلیا تو بعد میں نعنیلت کلی کا قائل ہو کیا اور نبوت کا دعویدارین کیا۔

ویکھو (حقیقت الوی ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹ ۱۵۳) ''اوائل میں میرا بھی عقیدہ تھا کہ جھا کو تئی میں اسلامی میں اسلامی می اسلامی میں اسلامی کی جھا کی جھا کی امر میں سے سے اورا گرکوئی امر میری فضیلت کی نسبت فلام ہوتا تو میں اس کو جزی فضیلت قرار و بتا تھا۔ گر بعد میں جواللہ تعالیٰ کی دی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی تو اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم خدر ہے و یا اور مرت کے طور پر نی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''

افضليت مرز اازجميج الانبياء

(انجام آمخم ص ٤٤ بخزائن ج ااص الينا) ش مرزاكا قول ب: "واعطانى مالم يعط احدا من العالمين - "كرو فرن شي من من العالم بين ال

(انجام المقم ٥٨، نزائن جااس الينا، هيقت الوي ١٠ ا بنزائن ج٢٥ م ١٠) يل مرزاكا الهام بي مرالانبياء "، يعنى مرزا تمام المبياء كاحيا عد تشهرا-

(الاستخاوص ۸۳ المحقه هقیقت الوی ،خزائن ۱۲۶ ص ۹۰۹ ، حقیقت الوی ص ۸۹ ،خزائن ۲۲۶ ص ۹۲)''آسان سے کئی تخت اتر ہے گرسب سے او نچا تیم اتخت بچھا یا گیا۔'' (حقیقت الوی ص ۹۵ ، خزائن ۲۲۶ ص ۹۹) میں الہام ہے' سیجک اللہ' بعیٰ خدا تعالی مرز اکی تنبیجیں پڑھتا ہے۔

(تترهیقت الوی م ۱۳۱ بزائن ج۲۳ م ۵۷ ان بلکه یج توبیه که اس قدر مجزات کا در یاردال کردیا ہے کہ باس قدر مجزات کا دریاردال کردیا ہے کہ باستثناء ہمارے نی اللے کے باقی تمام انبیا علیم السلام میں ان کا جوت اس کر ت کے ساتھ قطعی اور بیٹی طور پر محال ہے۔" (آئینہ کمالات اسلام میں ۱۱ بزائن ج۵ میں ۱۷) میں مرزا کو الہام ہوا ہے 'اول الموثین' اور اس کا معنی (آئینہ کمالات اسلام میں ۱۲ بزائن ج۵ میں ایسنا) میں یہ کیا ہے: 'دمیں اول المسلمین ہوں نیعنی ونیا کی ابتداء سے اس کے آخیر تک میر رے جیسا کوئی اور انسان ہیں ہوا ہے۔ ایسااعلی درجہ کا فنانی اللہ ہے۔''

(اربعین نبریمی 2 بخزائن ج ۱۸ ۳۵۳) علی مرزا کاالهام ہے: ''انسی فسنسلتك علی العالمین ۔ ''مویاسب سے الفنل مرزا ہوا۔

ہ..... (لیکھر یالکوٹ مں ۵، ٹزائن ج ۲۰مس ۲۳۱) ''میرے دعویٰ کی نسبت آگرشہ ہو، اور حق جو کی مجھی ہو تو اس کا دور کرنا بہت ہمل ہے۔ کیونکہ ہرا یک ٹبی کی سچائی تنین طریقوں سے پہچائی جاتی ہے۔''معلوم ہوا کہ مرزا نبی ہے بھی تو خودکومعیار نبوت پر لاتا ہے۔

ا ...... پہلے (ازالدادہام م ۲۳۸، ۹۳۷، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۷) میں مبابلہ کرنے سے شارح نہیں ہیں۔ حالانکہ مبابلہ کرنے سے انکارکرتا رہا اور کہتا کہ میرے فالف دائر واسلام سے شارح نہیں ہیں۔ حالانکہ مولوی عبد الحق اس کو پہلے جبنی اور کافریحی کہہ چکا تھا۔ (ازالدادہام میں ۱۵۱۱جدید) گر پھر بھی مبابلہ نہ کرتا اور حالانکہ اس دقت (ازالہ ص ۱۸۵،۱۳۹ طبع اقل نزائن سے من ایمان ۱۸۹،۱۵۹ مردی اور مالات سے انکارکرتا پھراس کے بعد مبابلات سے انکارکرتا پھراس کے بعد مبابلات سے انکارکرتا پھراس کے بعد مبابلات کا بھا تک کول دیتا اس امرکی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اب وہ سیحیت سے گز دکر نبوت تک مبابلات کا بھا تک کھول دیتا اس امرکی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اب وہ سیحیت سے گز دکر نبوت تک مبابلات کا بھا تا دادرا ہے خالفین کواب کافر سمحت ہے۔

للاحظه بول عبارات (ازالداوبام والكارازمبالمات ص ١٩٣٤، فزائن جسم ٢٣٨،١٣٨)

" ناظرین پرواضح رہے کہ میاں عبد الحق نے مبللہ کی بھی ورخواست کی تھی لیکن اب تک میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے اختلافی مسائل میں جن کی وجہ ہے کوئی فریق کا فریا طالم نہیں تھہر سکتا، کی تکر مبللہ جائز ہے ۔۔۔۔۔اب اگر میاں عبد الحق اپ فہم کی وجہ ہے بھے کا ف بے خیال کرتے ہیں لیکن میں انہیں کا فرب نہیں کہتا۔ بلکہ مطلی جانتا ہوں اور مطلی مسلمان پر لعنت جائز نہیں ۔۔۔۔اگر میں لعنت اللہ علی الکا فہین کہوں تو میں میں ۔ کیونکہ میں اپنے مخالفین کو کا فرب نہیں سمجتنا، بلکہ ما وال مطلی سمجتنا ہوں۔ " الکا فہین کہوں تو تہمیں معلوم ہوکہ (از الداویام میں ۲۰۰۰ فرائن جسم ۲۵۸) "اگر اب بھی تہمیں شک ہوتو تہمیں معلوم ہوکہ

مسلمانوں کے ساتھ جزئی اختلافات کی وجہ سے احنت ہازی صدیقوں کا کام نہیں۔'' مسلمانوں کے ساتھ جزئی اختلافات کی وجہ سے احنت ہازی صدیقوں کا کام نہیں۔''

مولوی عبدالحق صاحب ومولوی عی الدین صاحب کامرز اکوکافر کہنا نہ کور صفحات ہے کہنے کے صفحات سے کہلے کے صفحات شیں ہے۔ ویکھو (ازالہ اوہام سے ۱۲۸،۹۲۷ ملی اول بڑائن جسیس ۱۳۳۸) ' میاں عبدالحق صاحب غرابی کاورمولوی عی الدین صاحب کو الے اس عاجز کے تی میں لکھتے ہیں کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ ہوشق جہنی ہے۔ چنانچہ عبدالحق صاحب کے الہام میں تو صرح سیملی انار ذات الہب موجود ہے اور می الدین صاحب کو بیدالہام ہوا ہے کہ ہوشق طحداور کافر ہے کہ ہرگر ہدایت پذرجیس ہوگا۔''

مبللہ کے الکارے لی از الدیس دوی میں سے کا مبارات ملاحظہ ہوں۔(از الد ادہام سه ۱۹۳۹ میں اس اللہ کے الکارے لی اس اللہ فتح اسلام وقو ہے مرام میں اس اللہ کشفی اور البامی امر کوشائع کیا ہے کہ می موجود ہے مراد یکی عاجز ہے میں نے سنا ہے کہ بعض محارد یکی عاجز ہے میں نے سنا ہے کہ بعض محارد کی عاجز ہے میں اس اللہ میں ۱۸ الدیں موجود کو اس سال محارد کھلا دیں۔"

(ازالدس ۱۳۳)''ولی واضع ہوکروہ سے موعودجس کا آٹا انجیل ادرا حادیث میجد کی رو سے مغرور کی طور پر قرار پاچکا تھا۔ وہ تو اپ وقت پراپٹے نشانوں کے ساتھ آگیا۔''(ازالداد ہام س ۲۹۵ طبع اول بڑزائن جسم ۲۵۹)''مسیح موعود ہونے کا ثبوت'' بیعثوان جلی حروف میں ہے۔

پن نتیجہ بیہ اکداب مرزا کا عقیدہ وہ نہیں رہا کہ وہ صرف سے موقود ہے۔ بلکداس سے پر صرف میں موقود ہے۔ بلکداس سے پڑھ کر میں کہ دہ نبی ہے اور اس کے مخالفین کا فر ہیں اور لعنہ اللہ کے مستق ہیں۔

ا ...... نیز مرزا کوجولوگ آبول کرکے پھراس سے کڈب دوجل کی دجہ سے پر گشتہ ہو گئے ہیں۔ ان کومرزانے مرتد کہہ کر پکارا ہے۔ (مِرِقد وہی ہوتا ہے جو کمی نبی کو مان کر پھراس سے پر گشتہ ہو جائے ) (هيت الدي م ١٩ بزائن ج٢٢ م١٤) "عبدالكيم خان نامي ايك فخض جواسشنث السرج بعدة أو ركم مرة موكما يد"

مرجن بناله ہے۔ جو بیعت ہو اگر مرقد ہوگیا ہے۔ "

ا است مرز اکہتا یہ کہ بری نبوت وہی ہے جو آئف مرت کے گئی کی نبوت ہے۔ (آیک نظمی کا اذالہ میں ۵، خزائن ج ۱۸ میں ۱۲، اخبار الحم نبر ۱۵ می ۱۹ میں ۱۸ میں ان کے میں منام کالات محمدی مع نبوت محمد یہ ہے۔ " (اخبار فدکور کالم نبر ۳)" کہی جیسا کے قلی طور پر اس کا نام لے گا۔ اس کا نام کے گال اپنے اعمد بردری تصویر پوری نبیں ہو گئی جب تک کہ یہ تصویر برایک پہلو ہے اپنے اصل کے کمال اپنے اعمد در کمتی ہو۔ اس چ تک نبوت بھی نبی میں ایک کمال ہے۔ اس لے ضروری ہے کہ تصویر برددی میں دو کمال بھی نمودار ہو۔ "

جب آخضرت الله كال نوت مرزاش (عياذابالله)منعس موكى توده في موا-

مرزامين تبديلي موئى يامسلمانون ش

سلے پہل مرزا میں اور مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ اس جگداب ہم نے ویکنا ہے کہ مرزا میں تبدیلی ہوئی یا مسلمانوں کے سابقہ مقائد میں تغیر آ گیا۔ اگر مسلمانوں کے حقائد مقبدل ہو کیے تو واقعی مسلمان قائل گرفت ہیں اور اگر مرزا کے مقائد میں بعد میں تبدیلی ہوگئ تو ، یقیدا جم مرزا جم مے۔ ذیل میں بیٹابت ہوگا کہ مرزا میں تاریم کی مقائد ہوئی۔

مسلمانوں اور مرز ایس بو الفتلاف سائل ذیل بی ہے اور شروع شروع میں جبکہ مرز المہم و مامور ہو جگا تھا۔ اس کے عقا کد مسلمانوں والے ہی تھے۔ اس کے طبح و مامور ہونے کے وقت بید عقا کد تھے۔ اس کی دلیل بیرے کہ مرز ایراجین احمد بیرے وقت کیم و مامور تھا۔ (سرمہم آرب میں اشتہار تک اخیار واشرار، فزائن جام ۱۳۵) دو کتاب براجین احمد بیرجس کو خدا تعالی کی طرف سے ملم و مامور ہوکر بغرض اصلاح وتجد بیروین تالیف کیا ہے۔ جس کے ساتھ وس بزار روپے کا اشتہار ہے۔ "

نیز حقیقت الوی ش مرزائے کھا ہے کہ ش براہین احمدید ہے بھی قبل آ تھ سال ہم ہو چکا تھا اور (براہین احمدیم ۱۸۱۰، نزائن ج اس ۲۲۷،۳۲۵) ہے تابت ہے کہ مرزا براہین احمدید کے زمانہ ش مجمع تھا اور اس کو کم القرآن کے تھا۔''
(مرساور س کو کم القرآن کے تھا۔''

# برے برے اختلافی مسائل بہیں

ا الل اسلام حیات کے علیہ السلام کے قائل ان کو آسان پر مانتے ہیں۔

٢ ..... دوم الل اسلام نوت كو تخضرت الله يرفتم التي بير-

سا .... موم الل اسلام ياعينى انى متوفيك بين متوفى كامتن مرن كانبين كرت\_

السس چيارم بيك الل اسلام مرزاكوس موجودتين تحقير

۵ ..... بیجم بیرکدافل اسلام کے نزویک حضرت مسے علیہ السلام سیاست فلاہری کے ساتھ آئے

\_5

٧ ..... كشم يكوالل اسلام خارج از اسلام نين موجوده وفت كمسلمان ميل السام الله مين مدال

ے..... بھتم بیک انبیاء کرام علیم السلام کی تعظیم و تحریم مسلمانوں کے دل میں ہے۔

..... بعثم بيكمالل سنت والجماعت البيع عقا كدر كفته بين - جن كواسلا ي عقا كر جهت بين \_

٩ .....٩

مرزا کے بھی پہلے میں عقائد تھے۔ بعد میں اس میں تبدیلی ہوئی۔ دیکھوحوالہ جات

زيل:

ا ...... حیات سے علیہ السلام (براہین احمدیص ۳۹۹، فزائن جامی۵۹۳)' بیر آیت جسمانی اور سیاست کمکی کے طور پر حضرت کے کئی جس چیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملدوین اسلام کا دعدہ کیا محمیا ہے۔وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا در جب حضرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لاکس کے وال کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق اورافطار میں کھیل جائے گا۔''

(ص٥٠٥، نزائن ج اس ١٠٢٠١) ديم يت اس مقام پر حفرت كي كے جلالى طور پر فاہر ہونے كا اشارہ ہے .....و زمانه محى آئے والا ہے كہ جب خدا تعالى مجر من كے لئے شدت اور عند اور قبر اور تن كو استعال بي لائے كا اور حضرت من عليه السلام نها يت جلاليت كے ساتھو ديا پراتريں كے اور تمام راہوں اور سركوں كوش و خاش كے سے صاف كرديں كے ."

ا..... مختم نبوت كااترار

ختم شد رئنس پاکش ہر کمال لاجرم شد ختم ، ہر پیغیری

#### اڈل احمہ آخرشاں احمہ است اے خنک آئنس کہ بیٹر آخری

(يراين الحريم ١٥، فزائن ج اص ٢٠)

نیز مرزا کامشہورشعر جو بدراخیار ۲ ۱۹۰ء کے پر چوں میں بھی ہے اور وہ شعر (سراج منیر ص ح بڑزائن ج۲ام ۹۵) میں بھی لکھا ہوا ہے:

> ست اوخير الرسل خير الانام بر نبوت رابروشد اختام

# كبي عمرايك لأكهسال ملفوظات احمربيه

(سراج منیرص ۱۲ حاشیہ)'' برایین احمد بیدکا وہ البہام لیعنی یاعیسیٰ انی متوفیک .....جوسترہ برس سے شائع ہو چکا ہے ۔اِس کے اس وقت خوب معنی کھلے بینی بیدالبہام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا۔ جبکہ یہودان کے مصلوب کرنے کی کوشش کررہے تھے اوراس جگہ بجائے یہود وہنود کوشش کررہے ہیں اورالہام کے بیمعنی ہیں کہ بیس تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موت سے بچا لوں مجد''

ا است بھی ہوگی۔ چیسے حوالہ نمبرا میں (یا این احریم ۱۹۹۰) موہود ہوئے۔ است کی ازائین احریم ۱۹۹۰) موہود ہوئے۔ درم مرزا کا اقرار ہے۔ البنداوین کی موہود ہوئے۔ درم مرزا کا اقرار ہے۔ درم موہود علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے پاس شاہری حکومت و سیاست بھی ہوگی۔ چیسے حوالہ نمبرا میں (یرابین احریم ۵۰٬۵۹۹) سے

ٹابت کیاجاچکا ہے۔ بعد میں مرزانے کہا کہ حضرت سے علیہ السلام کا اس طرح آنا جس طرح اہل اسلام مانتے ہیں۔ انجمریزی پولیٹیکل غرض کے خلاف ہے۔ دیکھو

( كفف الغطاوم ٢٥ يثر ائن ج١١٥ م ١١١)

۲ ..... الل اسلام کے نزد یک انبیاء کرام کی تعظیم و تحریم ضروری ہے۔موهن نبی کو کا فر جائے تا۔ ایس۔ پہلے مرزا بھی خود کو انبیاء کا چاکراور خاک درانبیاء خیال کرتا تھا۔

جن میں انبیا مکرام خصوصاً حضوطات فداه ابی دای پر مرزاک ناجائز بہتانات ثابت کے میں ہیں۔ کئے گئے ہیں۔

کے..... شروع شروع میں مرزا دوسرے اہل اسلام کوشیح مسلمان ہی سجھتا تھا اوران کو کا فرنہیں کہتا تھا۔اس ہات کی تفصیل دونوں پہلوؤں ہے کتاب بذا..... میں دیکھو۔

۸...... شروع شروع شروع می مرزائے صاف لکھا تھا کہ میرے عقا کدوی ہیں جو دوسرے اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ میں ان کا مخالف نہیں۔ دیکھو.....

(آسانی فیملیم، فزائن جهم ۱۳۳) (ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت بائے ہیں اور کلہ الا اللہ مجھر رسول اللہ کا قائل ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پر اعتابوں اور شی مدگی نبوت کا نہیں ۔ایسے دی کو دائر و اسلام سے خارج مجمعتا ہوں ۔ " بہلے مرزامد کی نبوت کو کا فر خیال کرتا تھا۔ طاحظہ و (آسانی فیملیم، فزائن جہم ساس) بہلے مرزامد کی نبوت کو کا فر خیال کرتا تھا۔ طاحظہ و (آسانی فیملیم، فزائن جہم ساس) بعد بیس مدی نبوت بن مجمل اس کے لئے دیکھو (براہین احمدیم سام حاشیہ، فزائن جہم سام کا منافی نبوت بین مجمل اس کے لئے دیکھو (براہین احمدیم سام کا منافی البنا، حقیقت الوی میں اماء فزائن جہم سام امنافی میں اماء فزائن جہم سام منافی البنا، حقیقت الوی میں اماء فزائن جہم سام میں امنافی میں اماء فزائن جہم سام امنافی میں امنافی میں اماء فرائن جہم سام امنافی میں اسلام سام میں امنافی میں اماء فیمل میں اماء فیمل میں امام و فیم دو فیمرہ ۔ و فیمرہ ۔ ماشیہ کو فیمرہ ۔

قلمرتذ

(تخنة الندوه ،مولفه احمدة دیانی ص محاشیه ،فزائن ج۹ص ۱۰)' اسلام کی سلطنت میں نبوت دینے میں بیرکافی نبیں کہ ایسافخض جو مدحی نبوت تھا۔ مسلما نوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور نہ اس کا جناز وپڑھا گیا۔ بلکہ کافی ثبوت کیلئے میٹا بت کرنا مجمی موگا کہ دہ قبل کیا گیا کیونکہ وہ مرمز تھا۔



#### بسوالله الزفن الزجيع

#### انتساب

ان خلفائے راشدین ،سلاطین اسلام ، مجاہدین لمت ، شمع رسالت کے پر دانوں کے نام جنہوں نے خاتم الانبیاء سید الانام محمد اللہ کے بعد اپنے مختلف اد داریس مرعیان نبوت ، غداران ملت، باغیان اسلام ادر مرتدین کے ایمان ربا فتذکو بسیف اسلام ختم کیا۔

تقدمه

"الحمد لله وحده والصلؤة والسلام على من لا نبى بعده"

وستوریہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی بھی کی فتنہ نے سراٹھایا تو یکا کیک اپنااصلی چرہ وکھانے کی بجائے خوشما اور ولفریب راہ افتیار کر کے ساوہ لوح عوام الناس کو صلالت و گراہی میں جتا کرنے کا تاپاک کوشش کی۔ اگر آ غاز ہی میں اصلی روپ ظاہر کر دیا جائے تو کوئی بھی انسان اس کے فریب میں نہ آ سکے لفض صحاب کی وہاء ہے متاثر کرنے کی غرض ہے حب اہل بیت کا فحرہ بلند کیا گیا اور سنت رسول ہے منحرف کرنے کے لئے اہل قرآن کا علم کھڑا کیا گیا۔ اس طرح مرزائیت کا فتنہ جب برپا کرنے کامنصوبہ تیار کیا گیا تواس کے بانی مرزاغلام احمد قادیا نی نے ابتداء میں آ ریوں اور عیسائیوں سے مناظرے کئے۔ تاکہ مسلمانوں کو ہاور کرایا جاسکے کہ مرزا قاویا نی فیل میں آ ریوں اور عیسائیوں مورکر چیں۔ گرحقیقت یہ ہے کہ اس کی دید میں برٹش (برطانیہ) کی فلامی کارفر ہاتھی۔

برادران طمت، داسلامیان یا کستان، بیرهیقت کبری جزدایمان بنالیس که عظمت اسلام ادرسطوت خداداد یا کستان کا تحفظ دوام ادر بقاءاستخکام لاریب، دحدت، مرکزیت ادراشحاد جمعیت پری بنی ادرموقوف ہے۔ پس جوفرقد اس کی بنیان مرصوص کے خلاف شکاف انداز قدم اٹھائے کا۔ یقینا دہ غدار ملک دطمت ادر باغی اسلام ہے۔خواہ مغربی امپیریل ازم یعنی برطانوی سامراج کی معنوی ادلا داورخودکا شتہ نبوت ہی کیوں نہو۔ بقول نباض مشرق نقاش یا کستان:

> ہے زندہ فقط دحدت افکار سے لمت وحدت ہو فا جس سے ہ الہام بھی الحاد

چنانچ میر حقیقت ہے کہ آگریز ملتون نے اسلام مقدی سے میلبی جنگوں کا انتقام لینے کے لئے علاوہ دیگر اسلام کش تریوں کے اپنی مخصوص اغراض ومعمالح کی بناء پر سرزین منجاب سے نبوت باطلہ کوئجی کھڑا کیا۔ تاکہ اس انشقاق وتفریق سے ملت اسلامیہ کی اساس و بنیا دہ تھم واتحاد پاش پاش ہوکررہ جائے۔ بقول ترجمانی حقیقت:

تفریق طل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط لمت آدم

تاری اسلام کارتدادسوزروشی میں یقین کامل تھا کہ قیام پاکستان کے بعد برطانیہ کا یہ مبعوث کردہ قادیانی فتہ فتم ہوجائے گا۔ لیکن کس قدرول فراش ہے یہ حقیقت .....که آج جب مسلمانان پاکستان ملکی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی تمام تر توجہات کا مرکز دفاع مرکز دفاع کی حانب منعطف ہے۔ قادیانی امت نہایت شاطراند طریق پر اپنی مخصوص تخریجی مرکز میوں میں معروف ہاورامت مجد یہ کو نبوت مقد سے مخرف بنا کر نبوت باطلہ کی طرف وقوت مرکز میوں میں جدا ہیں۔ چونکہ ہماری چھم پوشی یا فاموشی محض نزاکت حالات کے ماتحت تھی، ورند قادیانی امت کی اس طاکفہ بندی ،خلافت سازی ورمنصوبہ بازی کے بردہ میں جونخ یب وطن، اسلام کش اور باغیانہ کاروائیان ہیں۔ ہم ان سے ناواقف نہیں ہیں۔

حفرات! پیکوئی افسانہ سرائی نہیں، بلکہ آئینہ حقیقت ہے کہ قادیائی تحریک سوفیصد پر خطرسیائ تحریک افسانہ سرائی نہیں، بلکہ آئینہ حقیقت ہے کہ قادیائی تحریک اخطر سیائی تحریک اور قادیائی است کی دجالیت ہے۔ مقصود وراصل دجاجلہ سابقہ کی طرح لباس ندہب میں سیائی تفوق اور ریاست سازی کی ہوئی جوثن زن ہے۔ بیالحاد آئیز مسائل محض اس کئے گڑے تا کہ الل اسلام حصول مقصد تک ان دجل نما مسائل میں الجھے رہیں۔ بقول فیضے ہے۔

ول جابتا ہے چیئر کے ہوں ان سے ہم کلام کچھ تو گلے گ در سوال و جواب میں

ارباب حکومت بگوش ہوش من لیس کہ قادیائی امت کے ان باخیانہ عزائم کی دجہ سے ملت اسلامیہ کے قلوب میں غیر معمولی تشویش والمنظر اب ہے البذا حکومت اسلامیہ پاکستان کا ملی

قرض ہے کہ وہ اس ارتدادی فتنہ کے قیامت بنے سے پیشتر ہی اس کا سدباب کرے۔ ورنہ چٹم پڑی کی صورت میں اس کے اثر ات وہ تائج ملک وطت کے لئے یقیناً خطرناک جابت ہوں گے۔ آوا کم قدر تبجب انگیز اور صداقت سوز ہے بیالمناک حادثہ کہ آج سلطنت اسلامیہ میں باغیان ختم نبوت اور غداران ملک وطت بڑے بڑے جلیل اور ممتاز کلیدی عہدہ جات پر نہ صرف براجمان بیں۔ بلکے سرکاری اثر ورعب کی آٹر میں نبوت باطلہ کی نشر واشاعت اور تبلیغ ارتداد بھی ساتھ کردہے۔ بیں۔ بلکے سرکاری اثر ورعب کی آٹر میں نبوت باطلہ کی نشر واشاعت اور تبلیغ ارتداد بھی ساتھ کردہے۔

'' زاخول کے تقرف میں جیں حقابوں کا تھیں'' حالانکہ ملت بیضا کی تاریخ مقدس اس امر پر شاہر ہے کہ کسی مملکت اسلامیہ میں کوئی عدی کذاب اپنی نبوت کا ذبہ کوفروغ نہیں دے سکا۔ محمرآجی۔۔۔۔۔

> ایں رسم و راہ نازہ حرمانے عہد الست عقا بہ روزگاکے نامہ برنہ بود

خداوی ان محومت بیام واقع بے کہ قادیانی امت کی .....روزروش میں ایمان رہا اور اسلام کش تخر بی سرگرمیال اور آقائے و جہال سی ایک کی نوت صادقہ کے مقابلہ میں نبوت باطلہ کی شورش و بورش دیکے کر بلت اسلامی کا بیانہ مبر اور ساغر ضبط ایک مواج سمندر کی طرح چھلک رہا ہے اور طمعت نم بار میں ہے دیکھ سلمان خاتم الانبیاء کی نبوت اور دسالت کی تو بین و تنقیعی برمویھی برواشت نبیس کرسکنا۔ مسلمان کا بیابیان ہے:

جب تک ندکت مرول بین شدیر بی کرنت پر خدا شاہد ہے کال میرا ایمال مونیس سکا

کین آئین وقانون کی لیک اور زم روی ملاحظہ وکہ استا میہ جب محض ختم نوت اور ناموں رسالت کے تعظ کی خاطر جذب عقیدت کے ماتحت قادیانی مرتدین کے جارحاندا قدام کے خلاف صدائے احتی بلند کرتی ہے۔ یاان باغیان نبوت کی ریشہ دوانیوں کی روک تھام کے لئے کوئی مدافعان قدم افعان ہے۔ تو عذرات انگ کی آڑ لے کر المت پر ستم آفرین اور تھین ختیاں موار کی جاتی ہیں اور نبوت باطلہ جو دراصل فتندونسا دار عدر و بناوت کا المنے وسر چشمہ ہے۔ اس کی محید آسانی کی طرح یا سبانی و محاق ہے۔ اس کی کہتے ہیں خون انسان

میری نگاه شوق پر اس دیجه تختیال ان کی نگاه شوخ پر کچه بھی سزا نہیں پس سابقد سلاطین اسلام کی طرح تحفظ شم نبوت اور بقائے پاکستان کے لئے قادیائی فضے کا بھی کلی استیصال کرنا اور مرکزی کا بیندا ور حکومت کی مشینری سے ان غدار ان ازل کا اخراج از بس لازی اور ضروری ہے اور اپنی غفلت شعار حکومت کو ہمارا یمی آخری مخلصا ندمشورہ ہے۔ورند بصورت چٹم ہوٹی:

نے گل کھلیں کے تیری الجمن میں ا اگر رنگ یاران محفل یہی ہے

اے اداکین عکومت! آپ نور فراست اور چشم بھیرت سے تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ فرمائیں تاکہ آپ کومعلوم ہوکہ مسیلہ کذاب سے لے کرمرزا قادیانی دجال تک جس قدر بھی مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر جھوٹی نبوت اور رسالت مسیحیت ومہدویت وغیرہ مدعیان کذاب و دجال، ضال ومضل فتان ومفسد اور زندیق ومر تدبیدا ہوئے ہیں۔ان سے مسلما تان عالم کوکس قدر مکلی ولمی نقصان پہنچا ہے۔ وور نہ جائے فتنہ بہایت کوئی دکھ لیجئے۔جس نے آئے سے قریباً ایک صدی قبل سرز مین ایران میں دعوی رسالت و سیحیت اور مہدیت کی آٹر میں نوف تاک طریق پر ایک فتنہ عظیم برپاکیا تھا۔ جس کا بالآ خرابران کی اسلامی حکومت نے بردر شمشیر قلع قبع کیا اور باتی ماندہ اس فرقہ کے افراد بشکل رو بوٹی غیر ممالک میں بھاگ کے دوراصل اخترام نبوت حقہ کے بعد اسلام کی تو می وفی تان ورقد تی اور قادس اور وی مورت اور عالم اسلام کی تو می وفی شان دھوکت کا تنزل وخر دج ہوتا ہے۔ آگر خدا نخو استہ پر وقت ان تو کو وج اور تا ہا سلام کی تو می وفی شان دھوکت کا تنزل وخر دج ہوتا ہے۔ آگر خدا نخو استہ پر وقت ان تو کو بطالہ کی اسلام علامدا قبال تاریخ اسلام کا ایک ورق بھول کا انسداونہ کیا جائے اور بعد میں بخاوت نما اور قیامت نما تاریخ کا سامنا کر تا ہے۔ جیسا کہ مقر اسلام علامدا قبال تاریخ اسلام کا ایک ورق بھول کے درق میں نادہ تا ہے۔ جیسا کہ مقر ماتے ہیں:

''کہ جب ہم اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ہم کو یہ کہ وہیش ایک سیائی

یوسٹی کا زمانہ نظر آتا ہے۔ آٹھویں صدی کے نصف آخیر ش اس سیاسی اٹقلاب کے باوجود

جس نے سلطنت امیہ (۲۷۹) کو الٹ ویا تھا اور بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ جسے زنا وقہ
ایرائی طحد بن کی بغاوت وغیرہ فراسان کا نقاب بوش پخیران لوگوں نے عوام کی زوواعتقاوی سے
فائدہ اٹھا کرائے سیاسی منصوبوں کو غرجی لصورات کے بھیس میں پیش کیا۔'' (فلند مجم سے ۱۳۱)
اوراب جس طرح قادیانی امت کر بی ہے۔ پھر کس قدر مقام عبرت ہے کہ ہمارے
ادراکین حکومت کی قادیانی تحریک سے غیر دیرانہ چشم ہوتی و کھ کرامت مرزائیدا وراس کے زوخرید

ضمیر فروش ایجنٹ عوام کوفریب ویئے کے لئے منافقائہ نقاب میں طول طویل اتحاد نما مضایین مکالات لکھ رہے ہیں کہ صاحب از روئے سیاست اس دور جمہوریت میں فراخ دلی اتحاد اور رواداری کی ضرورت ہے لہذا فرقہ احمد یہ بھی اعضائے ملت کااخیرا یک مخصوص عضو ہے۔

مرادیہ ہے کہ تبینے ارتداد کی مدافعت نہ کرواور نبوت باطلہ پر ایمان لے آ کہ حالاتکہ رواداری اسلام کا سیحے مفہوم صرف یہ ہے کہ حدود شرعیہ معینہ کے اندر غیر مسلموں اور ذمی کا فروں کے ساتھ رواداری رکھواوران کے جائز حقوق کی حفاظت وگہداشت کرد لیکن مرتدین اور مدعیان نبوت باطلہ کے متعلق قانون اسلام میں مطلقا کوئی رواداری اور رعایت نبیس ہواور نہ ہی مسیلمہ کذاب سے لے کر بہاء اللہ ایرائی تک تاریخ اسلام میں ایسی خانہ سازرواداری کی کوئی نظیر ملت ہے۔ میں قادیانی امت یا منافقین ملت ہے۔ میں قادیانی امت یا منافقین ملت یا مرتدین سے نبیس ۔ بلکہ مدیرین حکومت اور تحلصین مملکت ہے۔ میں قادیانی امت یا منافقین ملت یا مرتدین سے نبیس ۔ بلکہ مدیرین حکومت اور تحلصین مملکت ہے۔ ایک تاخی اور اور اور اور اور تو می خدمت گاروں اور شرح آ زادی وجریت کے پروانوں کو نہایت ظالمانہ طریقہ پر قید و بند میں مجبوس رکھا جائے اور تقریر ترکی آ زادی چھین کی جائے اور غداران ملک و طریقہ پر قید و بند میں موت کوآ زاد چھوڑ ا جائے۔ افسوس!

برادران اسلام! اگراس فتنہ کوامھی سے ندروکا گیا۔ جیسا کہ عیم الامت حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا: ''کہ مرزا غلام احمد قادیائی کی تحریک نے مسلمانوں کے لمی استحکام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور آئندہ پہنچاہے گی۔ اگراس کا استیصال ندکیا گیا۔' (ملفوظات اقبال س ۲۹۷) تو کچھ بدیر نہیں کہ آئندہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو۔ اس لئے ابھی سے ہم سب

مسلمانوں کواس فتنہ کے خلاف متحد ہوجاتا جا ہے تا کہ ان کے خوابوں کوشر مندہ تعبیر ہونے سے روکا جائے اور ان کے گرونے مقدسین اسلام کی شان میں جو گتا خیاں کی ہیں۔ان کا مرہ چکھا کیں۔ ملاحظہ ہوں ان کے گروکی گتا خیاں جو کہ پیغیروں تک کوئیس چھوڑا۔

توبين انبياء يبهم السلام

ا ...... ''خدا نے اس ہات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر دہ ہزار ٹی پر محی تقلیم کئے جا کیں تو ان کی مجی ان سے تبوت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ...... پھر بھی جولوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں۔ دہ نہیں مانے۔''

(چشرمعرفت ص ۱۳۲ فزائن جههم ۱۳۳۲)

نوٹ ..... مفہوم حبارت بالکل واضح ہے کہ میری نبوت سے ہزاروں نبی ہوسکتے ہیں اور میری نبوت کا مکر شیطان ہے۔ اب ملت اسلامیہ کتا ارباب حکومت جواب دیں کہ آ ہم زا تا دیائی کی نبوت باطلہ کے مصدق ہیں یا کمذب، بصورت کمذب کون ہو؟

سياغدا

سو ..... "دسي خداوى خدائ جرس في قاديان يس اينارسول بعيجاء"

( وافع البلام ساافرنائن جهام ١٣٦)

جارادعوي

س.... "مارادوي بيكتم رسول اور في بين-"

(اخبار بدرج ينبر ٩٥م،٥٠ ربارج ٨٠ ١٩ وقاديان، ملفوظات ج٠١ص ١١٧)

تخت گاه رسول

۵..... "د فدا تعالی ..... قادیان کو طاعون کی خوفناک تبابی ہے محفوظ رکھےگا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہا درتمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ " (دانع ابلاء می ا، نزائن ج ۱۸س ۲۳۰)

لوٹ ..... اب و یکھوکہ ان مندرجہ بالاحوالہ جات خمسہ میں کس طرح مرز ا قادیا نی نے تو بین انبیاء دی شیطان کوشل قرآن، دعوی نبوت ادر رسالت پر دجل آ میز تحدی، سرز مین الحاد خیز قادیان کو تخت گاہ رسول قرار دیا۔ پھر خدا کے سچا ہونے کا معیار بھی کیا خوب پیش کیا ہے۔ شرم دحیاء قصہ باریہ ہیں۔ اس آپ کوای کذاب، وجال کی ایک عبارت پیش کرر ماہوں۔ جس میں انہوں نے جدا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بین کی ہے، طاحظہو:

"خدائے مرانام ابراہیم رکھا ہے۔ جیما کر رایا ہے"سلام علی ابراہیم صافیہ ابراہیم رکھا ہے۔ جیما کر رایا ہے" سافیہ ا

ا براہیم پرلینی اس عاجز پر ،ہم نے اس سے خالص دوئ کی اور ہرایک غم سے اس کونجات دے دی اور تم جو پیروی کرتے ہوئے آپی نمازگاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناؤ لینی کامل پیروی کرو۔ تاکہ نجات یا ؤ۔''

سے قرآن مجید کی آیت ہے اور اس مقام میں اس کے سے معنی ہیں کہ یہ اہراہیم جو بھیجا
میا۔ تم اپنی عبادتوں اورعقیدوں کواس طرز پر بجاً لا وَاور ہرا یک امر میں اس کے نمو نے پرا پے تئیں
ہناؤ ..... یہ آیت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمد یہ میں بہت فرقے ہو جا ئیں
گے۔ تب آخرز مانہ میں ایک اہراہیم پیدا ہوگا۔ (آخرز مانہ میں کسی ایسے جعلی اہراہیم پیدا ہونے کا
کوئی ثبوت نہیں۔ کذاب وجال قادیان کا بیراسرافتر اعلی القرآن ہے) اور ان سب فرقوں میں
وہ فرقہ نجات پائے گا۔ جواس اہراہیم کا بیروہوگا۔' (ضیر تفد کوار دیس الا بیزائن جاس ۲۹۸۹)
نوٹ ..... یا ور ہے کہ میہ چند آیات جوقر آن شریف کے مختلف مقامات پر واقع ہیں۔ حضرت
اہراہیم علیہ السلام کی شان صفیف میں نازل ہوئی ہیں۔ مرقادیانی محرف کی گتا خانہ جسارت و کھکے
اہراہیم علیہ السلام کی شان صفیف میں نازل ہوئی ہیں۔ مرقادیانی محرف کی گتا خانہ جسارت و کھکے
جو یہودیا نہ سنت کے ماتحت افظی اور معنوی تحریف کر دوان برطانی کی مدح سرائی ، اطاعت شعادی ،
جو یہودیا نہ سنت کے ماتحت افظی اور معنوئ تحرب نی حرف کر دوان برطانی کی مدح سرائی ، اطاعت شعادی ،
کاسہ یسی اور کفش برواری میں تمام ہوئی اور اس پر تحدی ہیہ ہوں۔ اب وہی فرقہ خوات یا کا میا ہوئی اور اس پر تحدی ہیں ہوں۔ اب وہی فرقہ خوات یا کا میا ہوئی اور اس پر تحدی ہیہ کہ میں ابراہیم ہوں۔ اب وہی فرقہ خوات یا کا حرقی ایر اہیم ہوں۔ اب وہی فرقہ خوات یا کا حرق میں ابراہیم ہوں۔ اب وہی فرقہ خوات یا کا حرق میرا میر دورہ گا۔

بادة عصیال سے دامن تر بتر ہے می کا پھر بھی وعویٰ ہے کہ اصلاح دوعالم ہم سے ہے

باض فطرت وترجمان حقیقت علامه اقبالٌ نے لاریب ای تئم کے صدانت پوش و ایمان فروش خناس کی ترجمانی کرتے ہوئے بطور حکایت پیفر مایا تھا:

> پیر راگفت پیرے خرقہ بازے تراایں ککتہ باید حرزجاں کرد بہ نمردوان ایں دور آشنا باش زفیض شان براہیمی تواں کرد

لے لینی اس خانہ ساز قادیانی اہراہیم کے عقائد باطلہ اختیار کرلواور مرتد ہو جا ک نعوذ بالله! (گل) یعنی مروودان خداوندی اورغداران از لی اگر فرع نان دفت اور نمر ددان دور حاضره کے ساتھ راہ در ممادر خصوصی تعلقات قائم رکھیں اوران کے تالیح فربان اور مطبع تھم ہوجا کیں۔ توان کو بیشک ایسا شراب نما اور نار افز امقام ابرا میں حاصل ہوسکتا ہے۔ جیسا کر دشمن حریت ابلیسی تسلط و افتد ارلیعن فرکھی کی لاویٹی سیاست اور نمرودی حکومت میں آسان لندن سے قادیانی غدار کو حاصل ہوا ہے۔ پناوخدا!

حضرات! بیہ وہ وین دند بہب ادر مقدس دھرم جس کا قاویانی امت آج سرزین پاکستان اور بیرونی ممالک میں پر چار کررہی ہے کہ قاویانی خانہ ساز ابراہیم پرایمان لا وَاوراس میں خلصی ونجات ہے اور بیم کئی کا وابوتا ہے۔ میں خلصی ونجات ہے اور بیم کئی کا وابوتا ہے۔

> سید امتقین امام الانبیاءالاولین والآخرین الله کی توبین ب جن کو محمد کی سادات کا دعویٰ مشواه جنم کی دعید ان کو سادو

برادران اسلام! اب آپ کے سامنے گستان ازلی مرزا قادیانی ادراس کی بے ادب مرتد است کے عقائد باطلہ کا دہ ول خراش دجگر پاش باب پیش کیا جاتا ہے جو کرسید الکوئین مجبوب رب المشر قین ، قائد المرسلین ، خاتم النبیین محرمصطفی علی کے بین و تنقیص ادر گستا خیوں سے بعرا مواہے۔

ترجمان حقيقت علامها قبال كي شهادت

شان نبوت میں قادیانی امت کی گتا خیول کے متعلق حقیقت نما شہاوت حضرت علامہ کا تحریلی بیان فر بایا کد ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس دفت بیز ار ہوا جب ایک نئی نبوت ، بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیا گیا۔ بعد میں یہ بیزاری بعنادت کی حد تک کافی گی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کانون سے بیزاری بعنادت کی حد تک کافی متعلق نازیبا کلمات کہتے سنا۔ ''درخت جڑ سے نہیں چھل سے بیچانا جاتا ہے۔'' آن تحضرت میں چھل سے بیچانا جاتا ہے۔''

لے اللاحظہ فرماویں قادیانی کذاب کی کتاب'' ازالدادہام' وغیرہ جس میں اس نے اپنے آپ کو برطانیہ کاسچاشکر گزارخود ثابت کیاہے۔

مندرجہ بالا بیان میں قادیانی امت کے متعلق، عاشق رسول علامہ ا قبال نے جو پچھ فرمایا ہے۔ بالکل حقیقت اور منی برصدات ہے۔حضرات! اب ذیل میں صرف چند حوالہ جات ملاحظ فرماوس۔

منصب محمریت پرعاصبان جمله ..... میں محمد رسول الله بهوں ا..... " " حق بیہ کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وی جو بیرے پر نازل ہوتی ہے۔اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں ..... چنانچہ میری نسبت بیودی اللہ ہے" محمد رسول الله "اس وی اللی میں میرانا محمد رکھا گیا اور رسول بھی ۔"

(ایک غلطی کاازالد ص ۱، خزائن ج ۱۸ص ۲۰۲،۲۰۷)

( زیاق القلوب م ۳ بخزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳) . کمسه

(نزول أكم ص ٩٩ ، فرائن ج ١٨ ص ١٨٨)

نوٹ ..... آپ نے دیکھا کہ قادیانی فنان کس جرائت و جسارت اور بے ہاکی سے اعلان بغاوت کررہا ہے کہ محمد رسول اللہ محمد بختی اور احمد مختار میں ہوں نعوذ ہاللہ منہا۔ حالا تکہ بیرمحمد رسول اللہ کا آیت صرف حضرت محمد عربی بھیلیے کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ (اللخ: ۲۹)

بیتو تھامرزا قادیانی کاباغیاندوی کہ میں محدرسول اللہ ہوں۔اب ذیل میں قادیانی امت کا ایمان طاحظ فرمادیں تاکہ آپ کومعلوم ہوکہ قادیانی امت حضور علیہ السلام کوقط عامجدرسول اللہ نہیں مانتی۔ بلکہ مرزا قادیانی کو مانتی ہے۔ مدح حضرت مسیح موعود ..... مجمد مصطفی تو ہے مدح حضرت مسیح موعود ..... مجمد مصطفی تو ہے

.....

٧.... "د من مرجتني بول."

"اوراحمه مختار مول ـ"

مسیح مجتبی تو ہے محمصطفی تو ہے بیاں ہو شان تیری کیا حبیب کبریا توہے کلیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہوا تھے کو خدا توہے خدا توہے مدا توہے اندھیرا چھا رہا تھا سب اجالا کردیا جس نے وہی مش الفیل تو ہے وہی مش الفیل تو ہے وہی مش الفیل تو ہے

( گلدستهٔ عرفان ص المطبوعة قادیان دنمبره ۱۹۳۳ و مؤلفه مرزا بشیراحمه، پسر مرزا قادیانی )

خودمحررسول اللدبي بيس

اسس دوم پراعتراض کیاجاتا ہے کہ اگر نبی کے بعد مرزا قادیانی بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کا مان خروری ہے تو پھر مرزا قادیانی کا ظمہ کیوں نہیں پڑھتے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گائیں سے موجود (مرزا قادیانی) خودمحمد رسول اللہ ہے۔جود وہارہ دنیا میں تشریف لائے۔اس لئے ہم کو کسی نے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ہال اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا کھر ضرورت ہیں آتی۔''

(كلمة الفصل ص ١٥٨، ١٥٤ مصنف مرز ابشر احمد قادياني)

كلمه طيبه مين قادياني محمه

سس.... "دمیح موعود (مرزا) کی بعثت کے بعد محد رسول الله کے مفہوم میں ایک اور رسول (مرزا) کی زیادتی ہوگئی ہے لہذا سے موعود کی نے معود بالله "لاالسه الا الله مسحد مد رسول الله "كا كلم باطل نيس ہوتا۔ بكداور بھی زیادہ شان سے جیكئے لگ جاتا ہے۔"

(كلمة الفصل ص١٥٨ ، مؤلفه مرزا بشيراحمه بسر مرزا قادياني)

نوف ..... آپ نے دیکھا کہ کن غیرمہم اور الم نشرح الفاظ میں قادیانی امت کا صاف صاف اقرار واحتر افساط اور وعن ہے کہ مرزا قادیانی خودمحدر سول اللہ ہی ہے۔ اس لئے ہمیں اپنے جدید کھر کے لئے الفاظ جدیدی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر مرزا جی خودمحدر سول اللہ نہ ہوتے تو پھر کھر کے لئے الفاظ جدیدی اس الی پیدا ہوسکی تقاربی قادیانی امت کے عقائد باطلہ سے دوزروش کھر سے کی طرح ثابت ہوگیا کہ قادیانی جب کلمہ پڑھتے ہیں تواس کے تصور وخیال اور ذہن میں محمد سیس مرادیقیتی قادیانی محمد سیس مرزا آنجمانی ہی ہوتا ہے اور لیکن جب امت محمد سیکھ طیبہ پڑھتی ہے۔ تو اس کے تصور ایمان اور یقین وجدانی میں لاریب اسم محمد سے مراو مرف اور مرف وار مرف بلاشر کت غیر سے خاتم الانبیا و حضرت محمد کی ذات مقد سے مقد سر مقد و دوق ہے۔ اس لئے کہ کھر طیب میں اسم محمد سے مراو مرف اللہ میں خداوند عالم کی بھی سے مراو مرف اللہ میں خداوند عالم کی بھی سے مراو مرف اللہ میں خداوند عالم کی بھی مراد ہے۔ اس لیے کہ کھر طیب میں ان اور دیاں مرز امت کا بیدوی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں مرز امت کا بیدوی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں مرز امت کا بیدوی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں سائی کھر اور باطل ہے۔ اور دیاں مرز امت کا بیدوی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں مرز امت کا بیدوی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں میں کو دیاں مرز امت کی دور مرزا سے اور اس کی مرز امت کا بیدوی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں میں کی دائی میں کی دائی مرز امت کا بیدوی کی سرا سرائی اور باطل ہے۔ اور دیاں میں کی دائی مرزا اس کی مرز امت کا بیدوی کی سرا سرائی میں کو دیاں میں کہ میں کھر کھر کی دور باطل ہے۔ اس کے کہ کھر کھر کی دائی کو دیاں کو دیاں کی دور کی مرز امت کی دور کی مرز امت کی دور کی تھر کو دیاں کو دیاں کو دیاں کی دور کی دور کی دور کی دور کو در کو دیاں کو دیاں کو دیاں کو دیاں کو دیاں کو دور کی دور کو دیاں کو دور کی دیاں کو دیاں کو

ا الله تعالیٰ کا ایسا کوئی دعدہ نہیں۔ ابن کذاب کا اللہ تعالیٰ پر میسراسرافتر اء ہے۔ (گل)

باطل دونی پند ہے حق لاشریک ہے ا شرکت میانہ حق دباطل نہ کر قبول

واضح ہوکہ قانون خدادندی ادر آئین نبوی کے ماتحت جمیع الل اسلام کا بالا تفاق ہی عقیدہ ادرائیان ہے کہ جس طرح خدادند قد وس عزامہ، وجل مجدہ ، اپنی الوہیت اور بویت اور معبودیت بیں وحدہ لاشریک ہے۔ ای طرح محمد کی ویدنی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت اور رسالت ومحمدیت بیں تا قیامت وحدہ لاشریک ہیں۔ پس جس طرح شرک فی التوحید تا قائل معانی جرم ہے۔ کما قال دسول الشقائیة :

''یایهاالناس ان ربکم واحد ونبیکم واحد لانبی بعدی'' (کزاهمال) (اے میری امت کوگو! تمہارا خداایک ہے۔ ای طرح تمہارا نی تھا یکی ایک بی ہے۔ میرے بعد کوئی اور نی پیدائیس ہوگا۔ کیکن قادیائی عقیدہ طاحتہ ہو۔

دو آقاب چکا تھا جو مدیے میں ہے جلوہ ریز دہ اب تاریان کے سینے میں

(اخبار فاروق قاديان ج٢٥ نمبر١٥ ١٥ ١٦ راير مل ١٩١٠م)

خدانے اسے محدر سول الله فرمایا ہے

ه ...... " بهاداعقیده ب کدوباره حضرت محدرسول الله ی آئے ہیں۔ اگر محدرسول الله پہلے ای خصے۔ تواس بحث میں بھی نی ہیں۔ اگر محدرسول الله کا نکارے پہلے انسان کا فرہوجا تا تھا۔ تواب بھی آپ کے انکارے انسان خرور بالعثرور کا فرہوجائے گا۔ ہم (احمد ہیں) نے مرزا کو بحثیت مرزا نہیں مانا۔ بلک اس لئے کہ خدائے اے محدرسول الله فرمایا ہے۔ ہم پرالله کا پوافعنل بے کیونکہ ہم اگر ساری جا ندادی سارے اموال اور جانیں قربان کرویتے تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہو سکتے۔ ہم سلمانوں کا عقیدہ بے کہ فوٹ، نظب، ولی جتنے برزگ امت محدید ہیں گررے ہیں۔ ان کا ایمان صحابی کے ایمان کے برا پڑئیس ہوسکتا اور اس مرتبہ کوئیس پاسکتے جو صحاب عظام نے پایا۔ کیونکہ انہوں نے محدرسول اللہ کا چرہ ویکھا۔ محراللہ نے ہمیں محدود ویکھا۔ محراللہ نے ہمیں محدود ویکھا۔ محداللہ نے بیاں۔ کیونکہ اللہ کا چرہ ویکھا۔ محدود ویکھا۔ محدود ویکھا میں ویکھا کے دیونکہ ویکھا کی ایکھا کے دیونکہ ویکھا کے دیونکہ و

ا فی الواقع مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، خداد ندتھاتی اہل اسلام کواس مقدس مبارک عقیدہ پر قائم وٹابت قدم رکھے اور دور حاضرہ کے بنا میتی پیٹیبردں اور الحاد پسند صحابیوں سے محفوظ رکھے ہمین!

مبارک دکھا کراس کی محبت ہے متقادکر کے صحابہ کرام کے گردہ میں شامل کردیا۔" (تقرير منتى أعظم قاديانى جماعت مولوى سرورشا منديجه الغشل على موتمبر ١٩١٢ وص ٤) " خدائے تعالی اپنی پاک وجی میں مسیح موجود (مرزا قادیانی) کومحمد رسول اللہ کھد کر خاطب كرتائ برحضرت مسح موعود كاآناهد بحدرسول الله كادوباره آنائب حضرت مسيح موعود كو عین محمد مانے کے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے اور یکی وہ بات ہے جواحمدیت کی اصل اصول کی جاسکتی (الغنل ١٤١٥مست١٩١٥م٧) مرزا قادیانی کاانکارکفرہے "أكرني كا انكار كفرب ليمسيح موعود (مرزا قادياني) كا انكار بحي كفر بونا چاہيے اوراكر مع موعود كامكر كافرنيس اونى كريم الله كامكر بهي كافرنيس كونك يكس طرح مكن بيكى بعثت بيسآپ كانكار كفر هو \_مكر دوسرى بعثت ميں جس ميں بقول معزت سيح موعود آنخضرت الله كى روحانىيت اقوى اوراكمل اوراشد ب\_آپكالكاركفرند بو" (كلمة النسل م٥٣٠) قاديان مين محمه (كارة المسل ٢) " قاديان ش الله تعالى في مرحمة الله كوا تاراب-" سيدالانبياء سے برحض برده سکتاب ٩..... اين كذاب مرزامحودكا بإغيانه اعلان ..... أكركوني فخص جحت يوجع كركيا محملة ہے بھی کو فی مخص بوا درجہ حاصل کرسکتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہا للہ تعالیٰ نے اس مقام کا وروازہ مى بنونيس كيا بم يركمة بن كواكر ميالة على عن يدهنا وإ على الم (خطبهمرز المحودمند مجهالفشل ۲ ارجون ۱۹۳۳ وص ۸)

ایک کو بڑھانے میں کوئی خوبی نہیں ایس "پیالکا صحیح بات ہے کہ ہرض رتی کرسکتا ہےاور بڑے سے بڑاورجہ پاسکتا ہے۔

ا دیکھواس باغی رسالت مرزامحمود کے قول باطل میں فی البدا ہیت استمرار موجود ہے۔ نینی شروع ہی سے میرا بھی شیطانی عقیدہ ہے اور میں یہ برملا کہتار ہتا ہوں۔

حتی کہ محمد رسول اللہ اللہ ہے ہی ہدھ سکتا ہے۔ اگر روحانی ترقی کی تمام راہیں ہم پر بند ہیں تو اسلام کا کی بھی فائدہ نہیں اور پھر اس میں کوئی خوبی نہیں کہ ایک کو بدھادیا جائے اور دوسروں کو بدھنے شدیا جائے۔'' (میان مرز انحود مندرجہ الفضل سے ارجولائی ۱۹۲۲ میں ۵)

توك ..... بعيارت اردويس بادر مفيوم بالكل واضح بــ

حرزا محود کا پیتحد یا شد وی قاتل خور ہے کہ یہ بالکل سیح بات ہے لینی اس میں کوئی شک مہیں کہ ایک کی جات ہے لینی اس میں کوئی شک مہیں کہ ایک کو بڑھاد یا جائے اور دوسروں کو بڑھیں کہ ایک کو بڑھاد یا جائے اس کذاب ابن کذاب اور بدباطن وروسیاہ کی ایک سے مراد فی الحقیقت مراح الله علیہ سید العارفین ،سید ولد آ دم ، قائد الرسلین مجر کی اللہ تعقیق میں ہیں۔ جس کی مدح و دنا و کا محدود فالی بالکھی میں اس مورة مجرات سے دور فالی بالی میں میں اس ورة مجرات سورة مجرات سورة مجرات سورة بھی میں میں میں ہے ہے :

شہ لولاک کے قدموں کو چومااس بلندی نے نہیں ہے عقل کل کو بھی مجال پرزنی جس جا

قد اقرآن اور صدعت مقدس کی روثن میں تمام امت محمد بیکا میں عقیدہ وایمان ہے کہ می مقطفیٰ ہے وہ آ مئینہ کہ اب ایسا دوسرا آ مئینہ شدمان میں مشدمان میں مشدمان میں مقال میں مشدمان میں مشدم

مرادمرزا المحتودياني مستاخ ومردودكايه جمله كدومرول كو برصف ندديا جائه بسمرادمرزا أنجماني مستار موزا المحتود المراد المراد المحتود الم

معرت میخ بدزبان تے

ا ..... \* د معرت کے کی خت زبانی تمام نبیوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ انہوں نے زبان کی الیم تکوار چاائی کہ کسی ٹی کے کلام میں ایسے خت اور آزاردہ الفاظ نبیں۔''

(ازالاادبام ص ۱۱۰ فرزائن جسام ۱۱۰)

۲ ..... " د حضرت عیسی علیه السلام نے اخلاقی تعلیم پرعمل نہیں کیا۔ بدزبانی میں اس قدر بوھ علیہ کے کہ یہودی علماء کو سخت بخت گالیاں میں یہودی علماء کو سخت بخت گالیاں دس یہودی علماء کو سخت بخت گالیاں دس ۔'' (چشمہ یمی ۱۱، نزائن ج ۴۰ س

حفرت عيسى عليه السلام شرابي تص

سو ..... " و عیسیٰ علیدالسلام شراب پیاکرتے تھے۔ شاید کی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے ۔''

م س.... ''میرے زویک شراب سے پر ہیز رکھنے والانہیں تھا۔''

(ربو بوجلدادل نمبر۴۴ مس۱۲۲ ، مارچ ۱۹۰۲ وقادیان)

مسيح عليهالسلام كاخاندان

۵..... "دیسوع کے ہاتھ میں سوا مکر وفریب کے اور پھینیں تھا۔ پھر افسوں کہ نالائق عیسائی ایسے فض کو خدا بنار ہے ہیں۔ آپ کا خاتدان بھی نہایت پاک اور مطلم ہے۔ تین دادیاں اور تانیاں آپ کی زنا کارادر کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا دجود ظہور پذیر ہوا۔''

(ضيرانجام آتحم ص ٤ فزائن ج الص ٢٩١)

حفزت سيح کی پیشین گوئياں

خداكوايس قص مالع تص

ے..... ''مسیح کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ٹابت نہیں ہوئی بلکہ یکی نبی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ دہ شراب نہیں پیتا تھا اور کہی نہیں سنا کہ کی فاحثہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال ہے اس کے سر پر عطر ملاتھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس کی خدمت کرتی تھے۔ اس کی خدمت کرتی تھے۔ اس کے دکھتے سے مانع تھے۔'' (دافع البلاء میں۔ بڑوائن ج ۱۸ س۔ ۱۲۲) میں کہتے ہے۔ اس کی خدمت بڑو تھی کر اس کا میں کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کرتے ہے ہوئے ہیں کہتے ہے۔ اس کہتے ہے۔ اس کی کہتے ہے۔ اس کے دکھتے سے مانع تھے۔'' (دافع البلاء میں۔ بڑوائن ج ۱۸ س۔ ۱۲ سے برڈھ کر

اسس " " آج تم میں ایک ہے، جواس سے برھ کر ہے ....عیمائی مشنر یول نے عیمیٰ بن

مریم کوخدا بنایا .....اس لئے اس سے کے مقابل پر جس کا نام خدار کھا گیا۔خدانے اس امت میں سے میں موجود بھیجا۔ جواس بہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بردھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے سے کا نام غلام احمد کھا۔''

یادرہے کے میسیٰ ابن مریم ، ہے ، یبوع ایک ہی فرد کے نام ہیں۔ جیسے کہ مرزا قادیانی کو خود بھی احتراف ہے۔ '' خود بھی احتراف ہے۔ ملاحظہ ہو' میں ابن مریم کومیسیٰ ادر یبوع بھی کہتے ہیں۔''

(توضيح مرام ص٣ پنزائن چسم ١٥٠)

اس کا ذکر ہی چھوڑ دو

.....

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

ابلیساند جمارت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کونعوذ باللہ شخت زبان ، بدلسان و دشنام طراز شراب نوش ، فریبی ، بے کار ، زناز ادہ ، در وغ گوا در عیاش دبدچلن قرار دیا ہے .....صدحیف!

یا در ہے کہ پیخش مغلظات اور سراپاتو بین آ میز عبار تیں الی بیں کہ جن کی کوئی وجل و فریب ہے باطل سے باطل تاویل و تو جیہہ بھی نہیں ہو سکتی ۔ چونکہ ان میں قاویا نی کذاب نے خود ابنا فہ بب وعقیدہ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ کھا ہے کہ میر ہے زو کیک شراب سے پر ہیڑ رکھنے والا نہیں اور نیز یہ کہ اس وجہ سے ضدانے سے کا نام حصور نہیں رکھا۔ کبونکہ خدا کو ایسے قصاس نام کے میں اور نیز یہ کہ اس وجہ سے ضدانے سے کا نام حصور نہیں رکھا۔ کبونکہ خدا کو ایسے قصاس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ بینی بقول مرزا قاویا فی حضرت سے عند اللہ بھی نعوذ باللہ ایسے ای تھے۔ جیسا کہ مرزا قادیا فی نے نہیں اور یا فی نے کہ مرزا قادیا فی میں میں ہے۔

حالانكه خداو عرقدوس في قرآن مقدس ميس جابجا حضرت مسيح عليه السلام كي تقذيس اور تطميراورعلوشان كوبيان فرمايا ہے اور آپ كے بشار مجزات كا تذكره فرمايا ہے كہ جن كے اندر نامسعود ادرقادیانی مرددد کے جملہ لچرادر انسانیت سوز اعتراضات و الزامات کا کافی و شافی ادرمسكت جواب موجود ب- باتى رمانام حصورتو كيانعوذ باللدد وتمام انبيا عليهم السلام بعى بقول شا اليے بى تھے كہ جن كانام فدانے حصورتين ركھا۔ شرم ، شرم ، شرم -

اصل میں حضرت سیح علیہ السلام کی بیاتو ہین و تنقیص کا تمام وجالی ڈرامیمحض اس لئے تياركيا كمياتا كهميرى خاندساز دكان مسيحيت چك الحص

خدا سنج کو ناخن ندوے۔ حفاظت قرآن کے متعلق اگر دعدہ خداوندی نہ ہوتا۔ تو قادیانی محرف ومرقد ، کلام پاک سے حضرت سے علیہ السلام کا نام تک بھی ثکال وینے کی تاپاک کوشش کرتا۔ یہاں تک تو کہدویا کہ ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و غور فرماویں۔اب جبکہ خداد ند کریم اور رسول بنات معرت من كاند صرف ذكرى كرت بين - بلكمن عليه السلام كے ماس واوصاف طيبه من بيان فرماتے ميں تو الل ايمان ان كا ذكر كيوں چھوڑوي الى بغاوت وتكم عدولى تو مرتدین دشیاطین ہی کا کا م ہے۔مرزا قادیانی نے ابلیس لعین کی تقلید دانتاع میں اس لئے تو کہا کہ "انا خير منه" يني شراس يملي ساين تمام شان ش بهت بزه كربول: نعم ماقال! گفت شیطان من ز آدم بهترم تاقيامت گشت ملعون الاجرم

افسوس كه آج ہرفاس وفاجراورغدار ملت كى معصيت آلووز ندگى كے لئے قانون تحفظ ہے۔ مگرمقدسین ومطہرین کی حیات معصومہ کے تحفظ کے لئے کوئی آ کمین وقانون نہیں ہے۔ خداغيرت ايماني عطاكرك

اب ذرا قادیانی مسیح کی اخلاقی حالت ملاحظ فر مادین تا کیمعلوم ہوجائے کیدوسروں کو

برا كمنے والاخودكتنا بارسا ہے۔

قادياني مسيح كى اخلاقي حالت

اورول يه معترض تع ليكن جو آكه كهولي اپنے ہی ول کو ہم نے عمج عیوب پایا

حضرات! مرزا قادیانی نے تہذیب وشرافت اور ضابط اظلاق سے باہر ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وصفات کے متعلق جوگو ہر فشانی کی ہے۔ سطور بالا میں آپ ملا حظہ فرما چکے ہیں۔ مرزا قادیانی نے یہ در حقیقت یہودیت کی وکالت کرتے ہوئے کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اللہ پر حقیر و ذلیل اور رکیک حلے کئے ہیں۔ چونکہ قادیانی تحریک باطنی طور پر دراصل بقول واقف فتن تر جمان حقیقت علامہ اقبال دیمودیت کا بی بہروپ ہے۔ '(دیکموحرف اقبال میں مرزا قادیانی کے متعلق مخالفین کے اقوال و بیانات پیش نہیں کریں گے۔ بلکہ میں کذاب کی اپنی خودلوشت تہذیب کا نمونہ پیش کریں گے:

تاسیاہ روئے شود ہر کہ دروغش ہاشد البذاذیل میں قادیانی مسیحیت و نبوت کا بطور آئیندا خلاق ملاحظہ ہو۔

میں کیڑا ہونہ آ دمی

ا ..... "جب جھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو جھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں نہ آدی۔ " کر ایموں نہ آدی۔ " کیڑا ہوں نہ آدی۔ " کیڑا ہوں نہ آدی۔ " کیڑا ہوں نہ آدی۔ " کیٹر اہوں نہ آدی۔ " کیٹر ا

بشركى جائے نفرت

.....†

کرم خاکی ہوں مرے بیارے نہ آ دم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسالوں کی عار

(يراين احمديس ١٤ فزائن ١٢٥ س١٢)

میں نامرد ہوں

سسس ''ایک مرض جمیے نہایت خوفاک تھی کہ محبت کے وقت لیٹنے کی حالت میں نعوذ (لینی المرد کی اللہ میں نعوذ (لینی المرد کی اللہ میں المرد کی تعلق اللہ میں المرد کی تعلق اللہ میں اللہ میں المرد کی تعلق اللہ میں اللہ

ا کھڑے ہوکری کر لینے کہ آپ کے برطانوی آقاؤں کا بھی طریقہ ہے۔ کے کیائی نامرد موتا ہے۔ مگر کذاب ہرمیدان میں بی .....نامرد وابت ہوتا ہے۔

"مرزاقادياني كواحدًام محى موتاتها" (ميرة البدى حديدم معدم عداعة قبرمم) " حالاتكه احتلام منافى نبوت ہے۔" (سيرت المهدى حصاة ل ص١٣٣١، دوايت فمبر ١٥٠، خصائص كيري م القل ص ٤٠) غيرمحرم عورتول سے اختلاط ..... قادیاتی است کا فتو کی " يونكه حصرت قادياني في بيل اس لئ ان كو (موسم سرماكي اند ميري ما قول ميل) فیرمحم عورتوں سے ہاتھ باکل و بوانا اوران سے اختلاط وس کرنامنع نہیں ہے۔ بلک اوا موجب رحمت وبركات ب-" (العشل ٢٠/ مارچ ١٩٢٨ م ٢٠ قاديان ، ديكموسيرة المهدى حصرتهم مدايت نمبره ۱۹۰۸ ما ۲۲، الكم عادار بل ١٩٠٤) قاديالي نبوت وخلافت اورامت أيك مقام ير (رفص وعرياني اور تقيير) "مرزا قادیانی آپ کی امت رات کوتھیٹر دیکھا کرتے تھے۔ خلیفہ محوداور چود حری سر ظفرالله پرس جاكر بالكل تكل عورتول كاناج و كميت رب مرزا قادياني كافتوى بيميشر وغيره بم نے خود دیکھا ہے اور اس معلوبات حاصل ہوتے ہیں۔" ( ذكر صبيب ص ١٨، الغضل قاديان ج٣٥ نمبر ٥٥ م٥٠ ١٩٣٥ م يخفود ك ١٩٣٣م) شراب نوشي "مرزا قادیانی کا این خاص محالی سی یار محمد کے ہاتھ اپ لئے لا مورے شراب منكوانا ورمرزاجي كيشراب لوشي كے متعلق عدالت يس مرز امحود كا اعتراف....... (ديكمونطوط امام ينام ظلام ٥ ادرمشر كوسل كافيعله يعنى مقدم يخارى) زنا کی سزا " قادیانی شریعت میں زنا کاری کی تھین سرامرف دس جوتے ہیں اوروہ بھی زائي تل ( قادياني نديب كاعلى عاسيس ٩٩ يضل بيدرموي) اہے زانی کومارے۔" ل چفوش بدزنا كاسراب ياكنش مجوب كى داخريب حركات ، شرييت قاديان كى حقيقت

# قادياني يغيركافتوي

•ا..... "فن عدالتی مقد مات و بیانات میں اپنے فائدہ اور رہائی کے لئے جھوٹ بولنا جا ترکہے۔"

(ذکر صبیب میں سہم تبدیفتی محمصاد آبادیان)

نوٹ ..... واضح رہے کہ میں پیش کردہ دوحوالہ جات ہم نے صرف قادیانی امت کی مصدقہ کتب و تحریرات سے جی پیش کئے۔اگر ضرورت پیش آئی تو پھر ہم مرزا قادیانی اور مرزا محمود دوسرے بڑے قادیانیوں کی اخلاتی حالت، پرائیویٹ زندگی اور چال چلن سے متعلق ان کے سابقہ مریدین ومشقدین وغیرہ کے مٹی برحقائق بیانات بھی منظرعام پراائیں کے۔ (انشاءاللہ)

قادياني مسيح كى تهذيب دشرافت

ویل میں ہم قادیانی مسیح کی قدر سے تہذیب وشرافت کا مختفر نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ذرا اس الہامی کلام ادر گفتار شیریں کو ملاحظہ فرمادیں اور وادویں۔ بد کارعور توں کی اولا د

نوٹ ..... لفظ بعنایا بعناء بغیاء کے معتی مرزا قادیائی نے اپنی کتب (انجام آتھم ١٨٥٥، فرائن جاا مسلم ١٨٥، فطب الهامیه مسلم ١٨٥، فورائن ج٣٥ مس ١٨٥، فطب الهامیه مسلم ١٤٠٠ فران ج٣١م ١٥٥، فطب الهامیه مسكا، فرائن ج٣١م ٢٥٥، فطب الهامیه مسكا، فرائن ج٣١م ٢٥٥، فطب الهامیه مسكا، فرائن ج٣١م ٢٥٥، فعل بدكار، زنان بدكار، زنان بازاری كے جي يا در ہے۔

ميرامخالف

ا حالاتكه جموث بولتااور كوه كهاناايك برابرب

(هيقت الوي ص ٢٠٦، فزائن ج٢٢م ٢١٥)

'' بلا شک ہمارے وشمن بیا ہانوں کے خزیر ہو گئے ادران کی عور تیس کتیوں سے بھی ہڑھ ( مجم البدي من البريائي جهاص ٥٣) حرام زاده کی نشانیاں و جو حض ماري فتح كا قائل نبيل موكالي صاف مجها جائے كا كداس كو ولد الحرام بننے كا (الوارالاسلام ص٥٣ فزائن ج٥ص ٣١) شوق ہے۔حرامزادہ کی مین شانی ہے۔'' '' خدانے مولوی سعد الله لدھ یا نوی کی بیوی کے رحم پرمہر لگا دی کماب موت کے دن (ترحقيقت الوي مسافرائن ج٢٢م ٢٢٨) تك تيرے گھراولا دنەچوگى۔'' نوٹ ..... "جسطرح تباری ال کے رحم پر مبر کی تھی۔" ( و كيمواين كتاب ترياق القلوب ص ١٥ ا، فزائن ج١٥٥ ص ٩ ٢٥) کو محمر نہیں آئی حصرات! بيه بي قادياني نبوت وخلافت كى تهذيب وشرافت، تقدّى ويارساكي، خوش كلامي وشيرين بياني اوراخلاقي حالت كالمخضر مرقع \_ بقول حضرت علامة اقبال ' ورخت اين كهل ے پہانا جاتا ہے۔'آپ ای سے اندازہ لگائیں کہ قادیانی فیاشی بدزبانی وبدلسانی اور بدتہدی مين نەصرف سباب اعظم اور مجددسب وشتم بى تفا- بلكە ۲ ..... ۲ د فن فحاشی کاز بروست ما بروموجد بھی تھا۔ سے ہے: اے قاویاں اے قادیاں اے وحمٰن اسلامیاں فتنه آخر بیبہ تیرا ایمان ہے، گائی تیری پیوان ہے جنس نفاق و کفر ہے چیکی تیری وکان ہے (از صربة مولا ناظفر على خاك) ملت اسلاميه سے ایک اہم سوال اے کہ نشاسی خفی رااز جلی ہشیار ہاش اے گرفار ابو کر ایک مثیار باش

(اتال)

بردران ملت! ان مخفراوراق میں قادیائی امت کے عقائد باطلہ کا مخفر نقشہ آپ نے بھینا ملاحظہ کرلیا ہوگا۔ ہر چند مندرجہ بالاصفحات میں اس ' حزب مرتد ہ' کے زند بقانہ خیالات اور محدانہ نظریات کی صرف ایک جھلک ہی چیش کی گئی ہے۔ ورنداس امت کذاب نے اصول دین ، انبیاء صادقین ، کلام رب العلمین ، محالہ کرام ، اہل بیت عظام ، جمہورا ہل اسلام اور شعار اللہ یعنی کمہ معظمہ ، مدید منورہ اور دیگر مقامات مقدسہ کی جوتو بین و تنقیص اور تفحیک و تذکیل کی ہے۔ احاط تحریر اور بیان گفت و شنید سے باہر ہے۔

اب سوال بیہ بے کہ کیا امت محمد بیا در مرزائیہ میں اختلاف کی نعوذ باللہ وہی نوعیت ہے جوفرق اسلامیہ بعنی نی، شیعہ، خنی، وہ بابی، دیو بندی، بریلوی وغیرہ میں اختلاف کی نوعیت ہے؟ کیا قادیا نی امت اور ملت اسلامیہ کے مابین انتخاب خلافت خلیفہ بلافصل تفضیل علی یا تقلید، عدم تقلید اور فقیمی فروعات و جزئیات یا بعض رسومات کی لفظی نزاع کے مسائل کا کوئی اختلاف ہے نہیں اور برگرنہیں۔

بلکہ طمت اسلامیہ اور طمت مرزائیہ کے درمیان .....تن وباطل مصدق و کذب، اسلام و ارتداد، ایمان وزندقہ ، توحید وشرک ، نبوت حقد ونبوت باطلہ کا اصولی و بنیادی اختلاف ہے جوالل اسلام اور اہل ارتداد کے مابین بعد المشر کین اور سد سکندری کی مانند حاکل پنانچہ بیدوہ حقیقت کبری ہے کہ جس کوخو و طمت ارتداو کے بائی مرزا قادیانی اور اس کی تمام سرتد است نے تسلیم کیا ہے۔ طاحظہ ہو۔

بكلى ترك

ا ..... بیان مرزا قاویانی دو تهمیس دوسر دفرقوں کوجود می اسلام کرتے ہیں، بھی ترک کرتا پڑےگا۔''

كل مسلمان كافر

۲..... بیان مرزامحود دکل مسلمان جو حفرت سی موجود کی بیعت بیس شامل نبیس ہوئے ،خواہ انہوں نے سیج موجود کا نام بھی نبیس سنا، دہ کا فریس " (آئینه مداقت ۲۵۰)

تمازجا تزنبين

سسس ''فیراحری کے بیچے نماز جائز نیس باہر سے نوگ باربار پوچسے ہیں۔ بس کہتا ہوں کہتم جتنی وفعہ بی پیچھے نماز پرامنی جائز

(انوارخلافت ص٩٨,مصنف ابن كذاب مرز ابشيرالدين محمود) نېيں، جائزنېيں، جائزنېيں-' نماز جنازهمت يزهو ''غیراحدی کے بچے کا بھی جناز ومت پڑھو۔ پس غیراحدی کا بچہ بھی غیراحدی ہی (انوارخلافت ص٩٣) ہوا۔اس کئے اس کا جناز و بھی نہیں پڑھنا جاہئے۔'' مقام حج اوراصل غرض " ہمارا جلسہ بھی مج کی طرح ہے۔ جج خداتعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لئے مقرر کیا تھا۔ آج احدیوں کے لئے دین لحاظ ہے تو جج مفید ہے۔ محراس سے جواصل غرض یعن قوم کی ترقی قل کروینا بھی جائز سجھتے ہیں۔اس لئے خدا تعالیٰ نے قاویان کواس کام (جج) کے لئے مقرر کیا (بركات فافت ص ٥، ازمرز الحود) أيك احدى اوردس بزارمسلمان "ایک احدی لؤک کا مرتد (لینی مسلمان) ہوجانا دس ہزار غیر احدی لڑکیوں کے احدی (بيان مرزامحود الفضل ١٩/١ر بل ١٩٣٩ء) "جایرے نے ہم هربات میں اختلاف و حضرت مسيح موعوونے فرمايا ہے ان مسلما تو اكا اسلام ادر ہے اور ہمارا اسلام ادر ہے اوران کا خدااور ہے اور ہمارا اور ہمارا جج اور ہے اور ان کا اور، اور اس طرح ان سے ہر بات میں (بيان مرزا تمود الفضل ٢١ رأكست ١٩١٥) ہررسول کامنکر کا فرہے " حضرت مع موجود نے اس معروف اسلامی اصول کے ماتحت کہ ہررسول کا مظر کا فر ہوتا ہے۔اپنے منکروں کو کا فرقر اردیا ہے۔ بلکہ پہال تک لکھا ہے کہ جس فحض پرمیرے دعویٰ کے متعلق اتمام جت نہیں ہوا۔ایشخص کوبھی ہم کا فرقر اردیں ہے۔'' (كمَابِمسْله جنازه كي حقيقت ص ٢٦٠ مؤلفه بشيراحمه بن كذاب) ل الله تعالى شاه فيصل كوبدايت وي كهوه اين بيشرو كمطابق قاديا نيول كا داخله حرمین شریفین میں بند کردیں۔ کیونکہ قادیانی فج کے لئے میں۔ بلکہ جاسوی کے لئے جاتے ہیں۔

نبوت مرزا كامكر يكاكافرب

٩.... " " برایک ایسافخض جوموی کوتو مات بے گرفیسی کونیس مات یا بیسی کوتو مات بے مرشی الله است مرشی الله کو کوتو مات بے مرشی مات وہ پکا کافر ہے۔ " کونیس مات وہ پکا کافر ہے۔ "

(كلمة الفصل ص المؤلفه ابن كذاب قادياني)

حضرات! الل اسلام کے متعلق مرزا قادیانی اوراس کے خاشر ساز امت کے خیالات و نظریات اور فقاوئی آپ نے ملاحظ فرمائے۔ بیصرف چند حوالہ جات بطور نموند از خرمن باطل پیش کئے گئے ہیں۔ آپ انہیں سمجھ لیں کدامت محمد بیاورامت مرزائیہ بیس کیا اختلاف ہے اوراس بعد المشر قین اختلاف کی اصل نوعیت کیا ہے۔

قادیانی امت کے انہی عقائد باطلہ کی دجہ سے عکومت معرکے شہرہ آفاق دنیائے عرب کے واجب الاحترام شیخ الاسلام مفتی اعظم السید محمد حنین تکلوف زاد مجد ہم نے فراست خداداد کے ماتحت فتو کی صادر فرمایا تھا کہ قادیا فی امت لاریب کا فرومر تداور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور نیز میں کہ ملخ مرز ائیت سر ظفر اللہ خان قادیائی کا مملکت اسلامیہ کے عہدہ وزارت پر متمکن رہنا ملک و ملت کے لئے سخت ترین معنر اور نقصان دہ ہے۔

دیکھود نیائے عرب اور پاکستان کے اسلای اخبارات۔ دیگر عرض ہے کہ سیدی حضرت کے مفتی معرز اوشرفیم کے فتوئی ہی پرموقو ف نہیں ہے۔ بلکہ بلا اختلاف تمام دنیائے اسلام اور ممالک اسلامیہ، قادیا نی امت کو کا فرومر تد اور دائرہ اسلام سے بنگلی خارج سجھتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے قول وقعل سے ثابت ہے اور بیر حقیقت ثابتہ ہے کہ جس کو خود مرز اتا دیا نی نے تشکیم کیا ہے۔ چنا نچے مرز اتا دیا نی کا وہ بیان مصدقہ ذیل میں ملاحظہ ہو۔

تمام ممالك اسلاميه كااجماعي فيصله

ا ...... '' چونکہ میں دیکھا ہوں کہ ان دنوں میں بعض جاہل اورشریر لوگ مسلمانوں میں ہے گورنمنٹ (برطانیہ) کے مقابل پرالی الی حرکتیں طاہر کرتے ہیں کہ جن سے بغاوت کی ہوآتی ہے .....اس لئے میں اپنی جماعت کے لوگوں کونہایت تاکید سے هیمت کرتا ہوں کہ میری اس تعلیم کو .....خوب یا در کھیں ۔ جوقر بہا ۲۷ سال سے تقریری اور تحریری طور پران کے میری اس تعلیم کو .....خوب یا در کھیں ۔ جوقر بہا ۲۷ سال سے تقریری اور تحریری طور پران کے

ذ من نشین کرتا آیا ہوں \_ لیتن میر کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کریں لیے کیونکہ وہ ہماری محن گورنمنٹ ہے۔

ان کی ظل جمایت میں ہمارا فرقہ احمد یہ چندسال میں لا کھوں تک پہنچ کیا ہے اوراس کورنمنٹ کا احسان ہے کہ اس کے زیرسایہ ہم فالموں کے پنجہ سے محفوظ ہیں۔ خدا تعالیٰ کی مصلحت نے اس گورنمنٹ کواس بات کے لئے چن لیا ہے تا کہ یہ فرقہ احمد یہ اس کے زیرسایہ سور تی کرے۔ کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ ہم سلطان ردم کی عملداری میں رہ کریا مکہ اور دینہ تی ہو کہ ہم سلطان ردم کی عملداری میں رہ کریا مکہ اور میں بات تم تم اور میں اپنا گھرینا کر شریلوگوں کے حملوں سے بی سکتے ہو نہیں ہر گرز نہیں کی بلکہ ایک ہفتہ میں بی تم تم اور سے سے نکلاے کئو سے خوریاست کا بل سے نکلاے کا مورد کیس سے مورد کے سے میری جماعت میں وافل ہوئے تو محض ای قصور سے کہ دیری تعلیم کے موافق جہاد کے خالف ہو محتی تھے۔

امیر صبیب اللہ فان نے نہاہت بے دمی سے ان کوسکار کرادیا۔ پس کیا تہیں ہے کھڑ قع ہے کہ تہیں اسلامی سلامین کے ماتحت کوئی خوشحالی میسر آئے گی۔ بلکہ تم تمام اسلامی علماء کے فتو وَل کی روسے واجب القتل تھہر بچے ہو ..... سویا ور کھو کہ ایسا فتض میری جماعت میں واخل نہیں روسکا۔ جو اس گورنمنٹ کے مقابلہ پر کوئی باغیانہ خیال دل میں رکھے ..... بی تو سوچو کہ اگرتم اس کورنمنٹ کے سابیہ ہے باہر نگل جا وَلَوْ پُورتم بارا ٹھ کا نہ کہاں ہے۔ الی سلطنت کا بھلانا م تو لوجو حہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے تی کر دو اور تم سی میں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے تی کو در کرواور تم میں جہ کے دو اور تم سلطنت آگریزی تمہاری بھلائی کے لئے ہی اس ملک میں قائم کی ہے۔

اوراگراس ملطنت پرکوئی آفت آئے تو وہ آفت تہمیں بھی نابود کرئے گی۔ بیمسلمان وگ جواس فرقہ احمد یہ کے مخالف ہیں ہم ان کے علاء کے نتو نے سن بچے ہو۔ یعنی یہ کہم ان کے رویک واجب القتل ہوا دران کی آ کھے ٹس ایک کتا بھی رحم کے لائق ہے۔ مگرتم نہیں ہو۔ تمام

ا ایک طرف یہ کہ اگریز دجال ہیں اور دوسری طرف یہ کہ ان کی مرف اسکا علاقت کی است کی است کی است کی است کی است کی ا اے۔ کیالل دجال اس کانام ہے؟ (گل)

ع لاریب ممالک اسلامیخصوصاً مرکز اسلام میں مدعیان نبوت باطله نبیس رہ سکتے۔ سے الحمد نلد کہ برطانوی سامراج کی لعنت توختم ہوئی میکراس کا خود کاشتہ پودا ابھی باتی ہے۔ ہے۔جوعنقریب نابود ہوگا۔انشاء اللہ!

پنجاب اور ہندوستان کے فتو کی بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے فتو نے تمہاری نسبت یہ ہیں کہتم واجب القتل ہو .....سویبی انگریز ہیں جن کولوگ کا فر کہتے ہیں۔ جو تمہیں ان خونخو ارو شمنوں سے بچاتے ہیں اوران کی تکوار کے خوف سے تم قل کئے جانے سے بیچے ہوئے ہوئے ہو ذراکسی اور سلطنت کے زیر سامیرہ کرد کچھلو کہتم سے کیاسلوک کیا جاتا ہے۔

سواگریزی سلطنت تمہارے لئے ایک برکت ہے .....اور تمہارے نخالف جو سلمان جیں۔ ہزار ہا درجدان سے انگریز بہتر ہیں۔ کیونکہ وہمہیں واجب القتل نہیں سیجھتے ..... طاہر ہے کہ انگریز کس انصاف اور عدل کے ساتھ ہم سے پیش آ ہے جیں اور یاور کھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے۔ میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلنہیں۔ جس دین کی تعلیم عمدہ ہے ....ایسے دین کو جہاد کی کیاضرورت ہے؟''

(بيان مرزا قاديانى كرئى ٤٠١٥ وتبلغ رسالت ج اس ١٢١، مجموع اشتهارات ج ١٥٨ ٥٨٨٥)

## مسلمان مدت سے

اا...... ''اگرگودنمنٹ برطانیہ کی اس ملک ہند میں سلطنت نہ ہوتی ۔ تو مسلمان مدت سے مجھے ککڑ رے ککڑ سے کر کے معدوم کر دیتے ۔'' (ایام اصلح ص۲۷، نزائن جسام ۲۵۵، حمامۃ البشری ص ۲۸، نزائن جے مص ۲۳۳، نورالحق حصہ اول ص، نزائن ج ۲مص ۲)

نوٹ ..... مرزا قاویانی کامندرجہ بالامصدقہ بیان کی مزید تشریح کامختاج نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے اس بیان میں جہاں اپنی خانہ ساز مرتد امت کواطاعت برطانیہ اور تنیخ جہاو کی بشارت وللقین کی ہے۔ وہاں امت مرزائیہ اور قاویانی تحریک سے متعلق تمام ممالک اسلامیہ اور عالم اسلام کے ارتد ادسوز نظریہ کو بھی پیش کیا ہے۔

چنانچہ قادیانی کذاب نے بالکل غیرمبهم اور داشگاف الفاظ میں اس حقیقت باطن شکن کو سلم کیا ہے کہ بلا اختلاف بالا تفاق اور بالا جماع جملہ مسلمانان عالم مرزائیوں کو مرتد اور واجب الفتل سجھتے ہیں اور نیزید کہ قادیانی امت اپنے اس واضح ارتد ادکی وجہ ہے کسی بھی اسلامی حکومت کے زیرسا میداور پناہ میں نہیں رہ سکتی جیسا کہ بیان نہ کور میں برسمیل اظہار حقیقت مرزا قادیانی نے اپنی امت کو خطاب کوتے ہوئے کھا ہے کہ:

'' کیاتم بیخیال کر سکتے ہو کہتم سلطان ردم کی عملداری میں رہ کریا کہ اور مدینہ ش اپنا گھرینا کرشر ریادگوں بیخی مسلمانوں کے حملوں سے پچ سکتے ہو نہیں ہر گزنہیں۔ بلکدایک ہفتہ میں ہی تم تکوار سے کلڑے ککڑے کئے جاؤ کے .....ایس سلطنت کا بھلانام تو لو۔ جو تہمیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہرایک اسلامی سلطنت تمہارے قل کرنے کے لئے دانت پیں رہی ہے ..... تمام پنجاب وہتدوستان بلکے تمام مما لک اسلامیہ کے فقے تمہاری نسبت نیے ہیں کہ تم داجب القتل ہو۔'' پنجاب وہتدوستان بلکے تمام مما لک اسلامیہ کے فقے تمہاری نسبت نے ہیں کہ تم داجس میں ۵۸۳،۵۸۳)

پس یہ ہے قادیائی مرتدین کے متعلق تمام اسلامی دنیا کی دائے اب اس کے بعد کی مرزائی نواز،مغاد پرست،فریب خوردہ،کورچٹم، ناعاقبت اندلیش فخض کا محض اپنے دنیوی اغراض و مفاوات اور تا پاکدارافقد ار کے پیش نظریہ کہنا کہ قادیائی امت کے خلاف موجودہ بنگامہ آرائی اور شورش صرف مخصوص جماعت یا چندافر او طمت کی برپا کردہ ہے۔سراسرخلاف مقیقت ہے۔جس کی ملمت اسلامیہ کے سامنے کوئی قدرو قیمت اور وقعت نہیں ہے۔ چونکہ قادیائی تحریک سرکو لی ونئے کئی پر تمام ملت اسلامیہ کا کی انفاق واجماع ہو چکا ہے اور مسلمانان پاکتان کا موجودہ ایام میں کہی پر تورمتفقہ مطالبہ ہے۔ پس اب اس فتنہ العالمین کے استیصال سے محض موہوم خطرات کے پیش پر تورمتفقہ مطالبہ ہے۔ پس اب اس فتنہ العالمین کے استیصال سے محض موہوم خطرات کے پیش نظر مسامحت و پیشم پوٹی اور تسامل و بہل انگاری کرنا ایک لحدے لئے بھی جرم عظیم ہے:

رحم که خار از پاسم عمل نهال شداز نظر یک لحه غافل بودم و صدساله راهم دورشد

برادران اسلام! آپ نے ملاحظ فرمایا کے کس طرح مرزا قادیانی ادراس کی امت نے میں کافر جہنی ، جنگلوں کے فنز میر ، ہماری عورتوں کو کتیوں سے بدتر کہا ہے ادر کس طرح اس امت مرتد نے تو بین اخیا و علیم السلام اور خاص کر رسول اللہ عرفی فیلے گئی تو بین کی ہے۔ حالا نکہ بدایک سیاسی تحریک ہے۔ جو کہ فد بہب کی آٹر لے کر مسلمانوں کی وحدت ملی کو نقصان پہنچانے میں دن رات مصروف ہے۔ جبیبا کے مرز ابشیرالدین محود نے اار دیمبر ا ۱۹۵ و سالاند کا نفر نس (ریوہ) میں کہا مقل کو 'وو وقت آئے والا ہے کہ جب بدلوگ (مسلمان) مجرموں کی حیثیت میں ہمارے سامنے پیش ہوں کے ۔' اور (افعنل ۱۹ رجنوری ۱۹۵۲ء) کو مرز ابشیرالدین نے دومر ااعلان کیا تھا کہ:

" الم 190 م گررٹے ندو بیجے۔ جب تک احمدیت کا رعب دیمن اس صد تک محسوں نہ کرلے کہ اس المحسوں نہ کرلے کہ اس المحسوں نہ کرلے کہ اب احمدیت مٹائی نہیں جاسکتی اور وہ مجود ہو کرا حمدیت کی آغوش میں آگرے۔" کیا اس کا مطلب بیہیں کہ مرزایشرالدین محمود پاکستان میں مرزائیوں کا سیاسی افتد ارچا ہے ہیں لہذا ان کا میکہ تا ایک دھوکہ ہے کہ احمدیت سیاسی نظرینیں کیا جولوگ محض اپنے فد جب کی اشاعت ہی اس کا میکہ تا ایک افتد ارکے خواہاں نہ ہول۔ وہ اس قسم کی با تیس کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں۔
کرنا چاہیں، اور سیاسی افتد ارکے خواہاں نہ ہول۔ وہ اس قسم کی با تیس کر سکتے ہیں؟ ہرگر نہیں۔
اب جبکہ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ مرزائی مسلمانوں کو ختم کرنے اور ان سے افتد ار

تبلیغی نشریات اور مالی مشکلات ..... ایک مخلصانه ایل

برادران ملت! به ایک مسلمه حقیقت به که کوئی کام دینی جو یا دنیوی، بغیر باجمی معادنت ادر فلابری وسائل واسباب کے نبیں چل سکتا حتیٰ که ایک مقام پرمجسمہ توکل نبوت صادقہ کوچھی بطور قوی خطاب برکہنا ہوا:

''من انسساری الی الله ''مجرجهایاانسان جوفی الحقیقت علمی اورعمل ادر ظاہری ادر باطنی خامیوں کا ایک مجمد ہے۔ اس وادی پر خاریش کیا حقیقت رکھتا ہے۔ لاریب مجھے اپنی متمام ترکمزوری دیے بیشاعتی کا قلی اقرار واحتراف ہے۔

برادران محترم! مرایخته اداده تفا که پیس کتاب بنداییس ملت اسلامیه کیما منے باغیان نبوت، دشمنان رسالت، غدادان ملک و ملت، مردودان ازلی، جواسیس برطانیه یعنی مرقدین قاویان کی ملکی و ملی ملیاں غدار ہوں کا کیک محمل و جامع مرقع پیش کروں اور قاویا نی تحریک کے متعلق جیرت انگیز اور عبرت آموز حقائق دور جدید انگشافات منظرعام پرلاؤں۔ محرافسوس که انتظاب ایام کی بدولت مالی مشکلات کی وجہ سے میٹس اس باب پس بالکل مجبود و بے بس ہوکردہ گیا۔

اگر بررگان و بن انخلصین ملت اور بلخ اسلام کا جذب رکفے والے حضرات اس مرحله میں میرے ساتھ الی تعاون ترین آن یقینا تبلغ کا کام جاری رکھ سکوں گا۔علاوہ ازیں تعاون خصوصی کی ایک سید بھی نتیجہ خیر صورت ہے کہ اس طبع شدہ کتا بچہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔ تعاون واشاعت ہم خرماوہ آن اواب۔

قادیانی امت کے نفاق آمیز، زہرآ لود، ارتدادنما اور ایمان ربالٹریکر کے اثرات بدکو زائل کرنے کے اثرات بدکو زائل کرنے کے لئے الر) لٹاب کی بکثرت اشاعت ہونی جائے۔ اس باب میں احباب ملت سے میری مخلصا ندائیل ہے جمعوصاً اہل استطاعت حضرات اس کتاب کوٹرید کر موام ، مسلمان اور قادیا نہا ہے۔ است میں مفت تقییم فرماویں۔

چونکہ موزودہ پرخطرایام میں قادیانی تحریک کی تروید و مدافعت کے لئے ایسے اسلای لٹریچر کی نشر واشاعت یقیناً ایک تبلیغ جہاد ہے۔خداوند عالم جذبہ تبلیغ کی توفیق عطا کرے۔ آمین! قاری حفرت کل عفی عنہ خطیب جامع معبد حق نواز خان بنول شہر



# دِسُواللهِ الزِّفُالِ النَّحِصُورُ عرض نا شر

چونکه مولانا محدقاتم صاحب مرحم بانی دارالعلوم دیو بند کے پیردکا راورخدام ہی آئ

سے بی نیس، بلکہ جب سے مرزائیت کا بیدا پیدا ہوا ای دقت سے مرزائیت کی نیخ کی اور قلع قبع

سے لئے سرگرم قل رہے، اور میدان مقابلہ ش مرداندوا را تر ہے، اورخوب مقابلہ کیا، اور کیوں نہ

ہو جب کہ مرزائیت ججرہ خیشہ برطانیہ کی ہی ایک شاخ ہے۔ تو لامحالہ جوشیر نیستاں شاہنشاہیت

برطانیہ کے مقابلہ میں میدان جہاوش ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ انہوں نے بی سگان برطانیہ سے

برطانیہ کے مقابلہ میں میدان جہاوش ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ انہوں نے بی سگان برطانیہ سے

بھی مقابلہ کرنا تھا تھا تھا ہم بانی داور العلوم دیو بند کے ساتھ ایک خاص تم کی عدادت ورشنی پیدا ہوگی اور

مصرت مولا تا مرحوم کی باند پایہ تعنیف تخذیر التاس جس میں ختم نبوت کو پورے ولائل قاطعہ سے

مصرت مولا تا مرحوم کی باند پایہ تعنیف تخذیر التاس جس میں ختم نبوت کو پورے ولائل قاطعہ سے

مابت کیا گیا تھا۔ اس کی بعض عبارتوں کی قطع دیر یوکر کے اس بات کے تابت کرنے کی تاکام سی

مابت کیا گیا تھا۔ اس کی بعض عبارتوں کی قطع دیر یوکر کے اس بات کے تابت کرنے کی تاکام سی

مابت کیا گیا تھا۔ اس کی بعض عبارتوں کی قطع دیر یوکر کے اس بات کے تابت کرنے کی تاکام سی

مابت کیا گیا تھا۔ اس کی بعض عبارتوں کی قطع دیر یوکر کے اس بات کے تابت کرنے کی تاکام سی

مابت کیا گیا تھا۔ اس کی بعض عبارتوں کی تعدید کی کا در اور عالم تاب ہوارتائیں۔ مورد اور اللہ کو اللہ کی کہ دید کر سے در اور کی تاکام سی

یے آیک بہتان تھیم معفرت کی عبارت پرلگایا۔جیسا کداس فرقۂ ضالہ کا وطیرہ ہے کہ سے کہ حدیث نبوی و اقوال بڑنگان وین کو تقطع و برید کرکے اپنا خبیث مطلب تابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہے ہوں اور اب چوتکہ تحریک فتم نبوت زوروں پر ہے تو انہوں نے اس عبارت کو اچھالنا شروع کیا۔

خصوصاً فضائے لاکل بور بھی تو خوب ہی اچھالا۔ بنا ہر ہی عبارت کا صحیح مطلب آسان عبارت بیں مولانا محمد منظور صاحب نعمائی کی تصانیف بیں منفرق موجود تھا۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس کو یجا کرے شاکع کیاجائے تا کہ عوام اس فرقۂ ضالہ خبیثہ کے مخالطہ سے بجیں اور اس کا نام بھی مولانا ہی کی طرف منسوب کیا گیا۔

### بسم الله الرحمن الرحيم · نحمد الله رب الغلمين والصلوة على نبيه خاتم النّبيين امابعد!

حضرت الوالدردائي عروايت م كُرُ لايفقه الرجل كل الفقهه حتى يجعل للقران وجوها "﴿ وَى الروت تَك كَامُ فَيْنِين جب تَك كَرِّر آن پاك ك لئے متعدد توجیهات شرکا کے فیر الاتقان ان المراد ان يرى اللفظ الواحد يحتمل معانى متعددة في حمله عليها اذاكانت متضادة ولا يقتصربه على معنى واحد "﴿ ايك فظ ومتعدد معانى كا تحمل ديجها وريح وه سب معانى الله عمراد لے اوركى الك عن يرحم نه كرے بشرطيك وه معانى آئى من متفاد شهول ك

اس کے بعد میں مناسب مجھتا ہوں کہ رفع خلجان کے لئے ان نیزوں فقروں کا سیجے مطلب بھی عرض کر دول ۔ جن کو تو ڑ جوڑ کر خالفین نے ایک بھر بیر ضمون بنایا ہے۔ لیکن اس کے لئے ضرورت ہے کہ پہلے اختصار کے ساتھ لفظ خاتم النبیین کی تفییر کے متعلق مولانا نا ثوتو گ کا مسلک واضح کر دیا جائے۔

لیلورتمبید میں بہتلا دیناچاہتاہوں کدرسول خداتیا ہے کے لئے نفس الامر میں دوشم کی خاتمیت ثابت ہے۔ ایک ذمانی جس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ دوسری خاتمیت ذاتی جس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ وصف نبوت کے ساتھ بالذات موصوف ہیں اور دوسرے انبیاء علیم السلام بالعرض جس طرح کہ آفاب روشی کے ساتھ باذن خدا بلاکسی دوسرے داسطے کے موصوف ہا اسلام بالعرض جس طرح کہ آفاب روشی کے ساتھ باذن خدا بلاکسی دوسرے داسطے کے موصوف ہا دردوسرے ستارے انس کے داسطے سے روشن ہیں۔ ایسے بی حق تعالیٰ نے حضوط الله کی کو ہماہ راست نبوت عطاء فرمائی اور دوسرے انبیاء علیم السلام کو حضور سرایا تو رسطے سے اور الی خاتمیت کا نام ہماری اصطلاح میں خاتمیت ذاتیہ ہے۔ بہر مال مولا نا فوق کی گھیتن ہے ہے کہ قرآن عزیز میں جوآنح صرت ماللہ کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ اس سے کو آئی ہی اور زمانی بھی اور خواتم اس سے کش ایک تیمیت مراد لیتے ہیں۔ یعنی صرف زمانی۔

پی تغیر خاتم البین کے متعلق حضرت مولا تا محد قاسم کے مسلک کا خلاصه صرف ای

قدرہے جس کا حاصل بس بھی ہے کہ رسول اللّٰہ اللّٰہ عالم زمانی بھی ہیں اور خاتم ذاتی بھی اور بیہ وونوں تنم کی خاتمیت آپ کے لئے قرآن کریم کے ای لفظ خاتم النّبیین سے کلتی ہے۔

خاتمیت زمانی کے معنی یہ بیں کہ حضور علیہ سب سے اخیر زمانہ میں تمام انبیاء علیم السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی بھی مبعوث نبیں ہوگا اور فاتمیت ذاتی کے معنی یہ بیں کہ نبوت ورسالت کے تمام کمالات ومرا تب حضور بابر کا تعلیہ پرختم بیں اور نبوت چونکہ کمالات علمیہ میں سے ہے۔ اس لئے خاتم انٹمیین کے یہ معنی ہوں گے کہ جوعلم سکی بشر کے لئے ممکن ہے۔ وہ آپ پرختم ہوگیا۔

توحضور پرنوطینی دونوں اعتبار سے خاتم النہین ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ خاتم ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے بھی آپ خاتم ہیں اور مراتب نبوت و کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی آپ خاتم ہیں۔ حضور اللہ کی خاتم ہیں ۔ حضور اللہ کی خاتم ہیں ۔ حضور اللہ کو حاصل ہے۔ اس کے کمال مدح جب بی ہوگی کہ جب دونوں تنم کی خاتم ہیت آپ پر ثابت ہو۔ بس میہ حاصل محضرت مولانا کی اس بلند پارپر محتیق کا۔

ا بخالفین کی طرف سے تحذیرالناس کی تین عبارتوں پر جواعتراض کے گئے ہیں۔ان کے جوابات نمبروارسوال اور جواب کی شکل میں ناظرین کرام کی خدمت میں عرض کئے جاتے ہیں۔

سوال نمبرا ..... تنہارے مولوی قاسم صاحب نا نوتویؓ (تخذیر اناس س) پر لکھا ہے کہ حضور اللہ کے اللہ کے اللہ عنی لینا کہ آپ کا زمانہ سب انبیاء لیہم السلام کے بعد ہے۔ یہ وام کا خیال ہے تو عوام ہے ما دنا مجھلوگ ہوئے۔ اس لئے اس عبارت کا صاف دصرت مطلب ہوا کہ خاتم النبین کے مین محفات کے حضور اللہ کے سب سے پچھلے نبی ہیں۔ یہ ناسمجھلوگوں کا خیال ہے۔ سبحد دار لوگوں کے زود کی مید عنی غلط ہیں۔

جواب ..... تي برالناس محوله بالاملاحظه مو:

بد حمد دصلوۃ قبل عرض جواب میگزارش ہے کہ اوّل معنی خاتم النّبیین معلوم ہونے چاہئیں تاکیفہم جواب میں پچھ دقت نہ ہو۔ سوعوام کے خیال میں تو رسول اللّہ اللّٰ کا کا خاتم ہونا بایں معن ہے کہ آپ ملی کا زمانہ انبیا و سابق کے زمانہ کے بعد ہے اور آپ سب سے آخری نی بیں۔ مرائل ہم پرردش ہوگا کہ تقدم یا تا خرزمانہ میں کوئی فضیلت بیس رکھتا۔ پھر مقام مرح میں ''ولکن رسول الله و خاتم النّبيين ''فرمانا كيوں كرميح بوسكتا ہے۔ انہی

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت مولانا خاتمیت زمانی کو بھی خاتمیت ذاتی صمن میں ثابت فرماتے ہیں ادر در حقیقت خاتمیت زمانی کی خاتمیت ذاتی کو قرار دے کرخاتمیت زمانی کو مدل اور معظم کرنا چاہتے ہیں ادرعوام سے انبیاء اور را تخین فی العلم دونوں کر دہوں کے بغیر ایک تنیسر کے دوہ کومرا دیلتے ہیں۔

. چنا نچ کم قوبات حصدادل کے کمتوب نمبراص مراح محر رفر ماتے ہیں:

''جزانبياء كرام عليهم السلام ياراسخان في العلم همه عوام اند'' لين بابتغير مس سوائ انبياعليم السلام اورراتين في العلم كسب وام بين ـ

ان دونوں عبارتوں میں غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صرف خاتمیت مراد لینا آ بت تغییر میں عام علاء کی رائے ہے۔ نہ کہ نا مجھوں کی اور خاتمیت ذاتی زبانی دونوں مراد لینا راتھین ٹی انعلم کی رائے ہے۔ جس سے مقام مدح کے مناسب نبوی اللہ و دوچند ثابت ہوتی ہے۔ سوال نبر السب مولوی محمد قاسم نا ٹوتوی (تخدیرالناس سا) پر کلستے ہیں، اگر حضو مالی ہے کہ رانہ میں کوئی خالی لازم نیس آ تا اور حضو مالیہ کا خاتم ہوتا برستور باتی رہتا ہے۔

اس عبارت كاصاف وصريح مطلب بيهوا كرعفورعليه العلوة والسلام كزمانه مس

بھی کوئی نبی مبعوث ہوجاتا تو حضورعلیہ الصلوٰ ۃ دالسلام کے خاتم النبین ہونے میں پھی فرق ندآ تا۔ مسئلہ ختم نبوت کا صاف ادر صرح کا تکارہے۔

جواب ...... (تخذیرالناس ۱۳ کی عبارت طاحظہ ہو: ''عرض پرداز ہوں کہ اطلاق خاتم اس بات کو تقضی ہے کہ تمام انبیا علیم السلام کا سلسلہ نبوت آپ آپ آگئے پر ختم ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء گذشتہ کا وصف نبوت میں حسب تقریر مسطوراس لفظ ہے آپ آگئے کی طرف محتاج ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ اور آپ (علی الله کا اس وصف میں کسی کی طرف محتاج نہ ہوتا اس میں انبیاء گذشتہ ہوں یا کوئی اور اس حطرح اگر فرض کیجئے کہ آپ کے زمانہ میں بھی اس زمین میں یا کسی اور زمین میں یا آسان میں کوئی نبی ہو۔ تو وہ بھی اس وصف نبوت میں آپ ہی کا محتاج ہوگا اور اس کا سلسلہ نبوت ببرطور آپ بی کا محتاج ہوگا اور اس کا سلسلہ نبوت ببرطور آپ بی پرختم ہوگا احتیٰ ۔''

سواس عبارت میں ناظرین غور کریں۔ان پریہ بات صاف واضح ہوجائے گی کہ اس صفحہ کی عبارت میں خاتمیت زمانی کا ذکر ہی نہیں۔ بلکہ خاتمیت ذاتی کا ذکر ہے اور بیٹک زماتہ نبوی میں کسی نبی کے ہونے سے اس میں کوئی خلل نہیں آتا۔ کیونکہ یہاں خاتمیت زمانی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ بلکہ علت اور دلیل کا ذکر ہے۔جس کوخاتمیت یا ذاتی کہے سومولا تانے اس آیت کی تغییر کی ہے:

''واذاخدالله میثاق النّبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاه کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصونه '' ویخی الله تعالی نے تمام نیول سے وعدولیا کہ میں تم کو کتاب ودائش عطا کروں گا پھر تمہارے پاس ایک عظیم الثان پیٹیمرا کے گا۔ جو تمہارے پاس والے علوم کی تعدیق کرے گا۔ تو تم اس پرایمان لاؤگے اور اس کے حامی ومددگار بنوگے۔ کا

تواس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ اگر حضوطات کے زمانہ میں کوئی نبی آجائے تو وہ آپ مائے تو وہ آپ مائی اور مددگار ہوگا۔ یہ آپ پر ایمان لا نا اور آپ کی مدد کرنا جونص قر آئی سے خابت ہے۔ اس کے بغیر ہوئی تین سکتا کہ وہ نبی آپ کے زمانہ ہی میں آئیں۔ لیکن وہ آپ میں گئیں۔ کائی اور تالع اور اس میں ہوکر آئیں گئیں گے۔ اس کی تائید صدیث تر ندی میں ہے:

"لوکسان موسیٰ حیدا ماوسعه الااتباعی " ﴿ اَكُرآ جَ مَوَىٰ طیدالسلام زعمه الاحتامی " ﴿ اَكُرآ جَ مَوَىٰ طیدالسلام زعمه الوسعه الاحتام و الری کرتے۔ ﴾

اس کی مثال ہوں بچھ لیجے (بلاتھیہ) کہ جسے کہ ایک مشل کے ڈی کھشر کے ہوتے ہوئے درمراڈ پی کمشر بعیدہ ڈی کمشری تو نہیں آ سکا۔ کین اس عہدہ سے معزول ہوکراس ضلع کا شہری باشتدہ بن سکا ہے۔ اس سے دہاں کے موجودہ مقررہ ڈی کمشر کے اختیارات و حکومت بی کوئی خلل نہیں آ سکا۔ بلکہ اس کے اختیارات برستور باقی رہیں گے۔ یوں بی بلا تشبیہ بجھے کہ حضورہ کی خلل نہیں آ سکا۔ بلکہ اس کے اختیارات برستور باقی رہیں گے۔ یوں بی بلا تشبیہ بجھے کہ حضورہ کی خلل نہیں آ سکا۔ بلکہ اس کے اختیارات برستور باقی رہیں گے۔ یوں بی بلا تشبیہ بھے کہ نبوت میں کوئی خلل نہیں آ سکا۔ کیونکہ وہ آ پ مالی ہوگا۔ یہ خلاصہ بمولانا کی عبارت کا۔ سوال نہر اس سے مولانا کی عبارت کا۔ صفورہ کی خلاصہ بھی کوئی نی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں بھی فرق ندآ نے گا۔ یہ عبارت ببا تک حضورہ کی ان کا رکرونی ہوا درمولوی عمری میں بھی فرق ندآ نے گا۔ یہ عبارت ببا تک دیل پکار کرختم نبوت کا تمارت کوا بی اس عبارت سے بالکل معادر کردیا ہے۔

جواب ..... اصلى عبارت (تحذيه الناس ١٠٠٠) ملاحظه و:

" ال اگرخاتميت بمتى اتصاف ذاتى برمف نوت لى جلت بيساس بيدان نے عرض كيا ہے۔ بيساس بيدان نے عرض كيا ہے۔ تو چرسوارسول اللہ اللہ كى كوافراد مقصود بالخلق ميں سے ممائى نوى تيس كيد كئے ۔ بلكداس صورت ميں فقط انبياء كافراد خارتى ہى پر آ پ الفنليت تابت بوجائے كى ۔ بلكداكر بالفرض بعد ذمان نوى بحى كوئى بوكى ۔ افراد مقدرہ پر آ پ كى افغليت تابت ہوجائے كى ۔ بلكداكر بالفرض بعد ذمان نوى بحى كوئى نى بيدا ہوتو كير بحى خاتم بيت جمرى ميں كيوفرق ندآ ئے كا۔ "المتى

لواس كاجواب مى يى بى كواكي تو معرت مولانا معاحب في التميت واتى كالوكر فرمات بوئ يتركر فرما يا كداكر حضوص كالتي كالمعربي كوئى في آجائ وخاتميت واتى بن كوئى فرق ندآئ كاريهال بمى خاتميت زمانى كالاكرتك فيس جس كى تغيير جواب تمبرا بن كرر چكى بيد مولانائے لفظ "اكر" اور" بالغرض" فرما كر حضوت كالتي كار كالى قرارويا

سامیا ہے جیے حضو می کا پر فرمان الدو کان بعدی نبیا لکان عمد "﴿ لِین اگر میرے بعد کوئی ہی ہوتا تو دہ عراف کو فاہر ہے کہ حضور کریم اللہ کا متصدیہ بیں کہ آپ اللہ کے بعد نی کا آ نامکن ہے۔ بلکریہ تال نامقعود ہے کہ میں خاتم النہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی موتا تو عرابوتا۔ اس ارشاد سے حضو میں کا آئیں اور حضو میں کا آئیں ہوتا ہے جا کہ میں اور حضو میں کا آئیں کا اگر میرے بعد کوئی نی ہوتا تو عرابوتا۔ اس ارشاد سے حضو میں کا آئیں ہوتا ہے اور حضرت عرامی فضیلت ثابت کرنامقعود ہے۔

برایا مجموعیے وئی کے کہا گرایک چا ندئیں۔ بلکہ ہزار چا ندہوں تب بھی ان سب کا نور آفاب می سے متقاد ہوگا۔ تو اس کا یہ مطلب ہر گرنیس کہ حقیقاً ہزاروں چا ندیں۔ بلکہ تقصود آفاب کی فضیلت ابت کرتا ہے کہ آفاب تمام انوار اور شعاعوں کا ایسا خاتم اور منتی ہے کہا گر بالغرض ہزار چا ند بھی ہوں تو ان کا نور بھی ای آفاب سے حاصل ہوگا۔ اس' بالفرض ہزار چا ند' کا جملہ کہنے ہے آفاب کی فضیلت دوبالا ہوجائے گی کہ آفاب فقط اس موجودہ قرے افضل نہیں۔ بھلہ کرجنی آفاب ان سب سے افضل اور بھی ہزاروں افراد فرض کر لئے جا کیں تب بھی آفاب ان سب سے افضل اور بہتر ہوگا۔

ای طرح مولانا کا مقعود یہ ہے کہ نی اکر م اللہ کی فضیلت اور برتری تمام افراد نبوت پر ثابت اور برتری تمام افراد نبوت پر ثابت اور شکم ہے۔ خواہ دہ افراد دی بول یا خار بی محقق ہول یا مقدر ممکن ہول یا محال فرضی ہول یا فی فنس الامری اور یہ کہ حضور پر فوسک سلسلہ نبوت کے علی الاطلاق خاتم ہیں۔ زماغ بھی اور ذاع بھی مولانا نے کہیں بھی پیٹیں فرما یا کہ حضوں کے تعدمی نبی کا آنا شرعاً جائز ہے۔ یک مولانا می فرماتے ہیں کہ حضوں کے ہورکی نبی کا وجود شرعاً تسلیم کرنا صرت کفر ہے۔ چنا نچہ اس معمون کے لئے مولانا کی چند عیارتی ملاحظہ ہول۔



# بنوالمالالأر التعنية المعنية المعنية

زول قرآن سے پہلے فلسطین کے شور وظلم میں بیکل سلیمانی میں میعدیوں کے مندرو فران سے دارہو فے تھے۔

ا ...... کا بمن : ووقعی جو ماضی کی خفید بالوں کے متعلق بنا تا یا کا نتات میں رونما ہوئے والے والے والے واقعات کی خبریں ویتا اور معرفت اسرار کا مدی ہوتا تھا۔ نیز پجاریوں کی طرح جانوروں کو قربان گاہ مدیدہ کے بنان

ب..... نیکن مربول کے ہاں کا بمن اسے کہتے تھے جو .....کریاں پھینک کرفیب کی خمری مثالاً کرتا تھا۔

٢.....عرّ اف: دوفض جوسعتبل ك فبرين ديتا تفا-

سر ..... نبی دو وضی جو رسکل سلیمانی میں بیٹھ کر پیش کوئیاں کیا کرتا یا خیب کی باتوں سے او کول کو باخر کرتا تھا۔ چٹا نچے تو رات میں نبی کا بھی تصور دیا گیا ہے۔جونباء مادہ سے ہے۔

ب ..... دباء كمعنى بين فمرد يطاور ني كمعنى بين امورغيب كى خبردين والا - ( بيشين كو) با خدا كمتعلق خبروين والا -

ج ..... لیکن اگر اس لفظ کو دومرے مادہ نوے لیا جائے۔ جو نیا مصمتن ہے۔ آواس کے معنی بلند ہونا اور نی کے معنی بین بین معنی بلند مقام پر کھڑ اہونے والا۔

قرآن کریم نے نبوت کا بھی تصور پیش کیا ہے کہ نی ایک ایے بلند مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ جہاں ہے اسے محسوس اور فیر محسوس دنیا کا مشاہدہ کرادیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرف ق بذر بعیہ وقی کا نکامت کے بنیادی حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسری طرف ان حقائق کو دنیا ہے محسوسات کے پہلچا تا اور آئیل انسال کی تدنی زندگی پرمنطبق کرتا ہے لہذا قرآن آنے کے بعد محسوسات کے پیش نی کا لفظ مساحب دئی کے لیے محق ہوگیا۔ جو پہلے بیس تھا۔

مقام نبوت

خدا کا نبی دحی البی کے ذریع علم کے جس بلند مقام پر کھڑے ہو کر تھا کُن کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہی مقام نبوت ہے اور جب وہ اس علم وحی کو لے کر انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے تاکہ ان حقائق کولوگوں تک پہنچائے اور عملاً متشکل کرکے دکھائے۔ تو وحی کا بید دوسروں تک پہنچانا منصب رسالت کہلاتا ہے۔

ب ..... الله في تمام انبيا م كو بلااستفاء كماب دى تعنى (١٣٦/٢٠٢١) اور تمام رسولول كو كماب دى تعنى (١٣٦/٢٠٢١) اور تمام رسولول كو كماب دى تقييم دورخ بيل اس لئے انبياء كرام كو كمين نبي كها كيا ہے دورخ بيل رسول (٢٩:٣٨) اور كهيل رسول (٢٩:٣٨) اور كهيل رسول (٢٩:٣٨) لينى أي كهيل في المراب المراب

ایک پنجبر (رسول) جے نبوت عطا کی گئی تھی۔ خاصة نبوت نبوت ایک وہی چر ہے اور یکی انسان کے ذاتی کمالات کا متج بیس موتی ۔ "والله يختص برحمته من يشاء والله ذوالفضل العظيم (البقرة: "(100 ''الله اعلم حيث يجعل رسالته (الانعام:١٢٤)'' ب....ب "ولا يظهر على غيب احداالامن ارتضى من رسول (الجن:٢٦، ح..... "(۲۷ دہی وہ چیز ہے جس کی تمنا ندہو، ند کوشش ہواور ندامید کی جائے۔ .....۲ ''وملكنت ترجوان يلقى اليك الكتاب (العنكيوت:٨٦)'' القب... "الله يجتى اليه من يشاء ريهدى اليه منيب (شورى:١٢) پ.... "ورُجدك ضالا فهدى (الضي:٧)"

ح..... ''ووجدك ضالا فهدى (الضيّ:٧)'' ر..... ''وان كنت من قبله لمن الغافلين (اليوسف:٣)''

س بوت مح قلى نيس موقى لك نوت كاهل سبدنيا يموتا -

٧ ..... انسانیت کوتار بکیوں سے نکال کرروشی میں لانے کے لئے نبوت تو خود ابحر کرانسانوں کے سامنے آتی ہے ادران کی فلط روش زعد گی کے خلاف اعلان حق کرتی ہے ۔ لیکن ایک قائم نبوت کے تحت پروزی نبوت کا تصور بی باطل ہے۔ کیونکہ بیتو قائم نبوت کی نفی کرتی ہے للفاظلی یا پروزی نبوت کی اصطلاح حال کے کسی خود غرض ادر گراہ انسان کی ایجاد تو ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت نوح سے لے کر حضرت محمد ہا سال بعد تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ۔ ختم نبوت

(سورواحزاب: ٢٠٠٠) يمن تعالى في البيئة خرى في معزت محقظة برخم نبوت كا اعلان كياد: "ماكان جعمد ابداحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (الاحزاب: ٤٠) "كونكراس دور من وين اللي بذري قرآن كمل بوچكاتا - "اليدوم اكملت لسكم ديسنكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديسنا (العائدة: ٣) " يحيل بميش ناكمل شي كي بوتي جاور يحيل كي بعد تقرر تي رك جاتى ج

سس "وهوالذى انزل عليكم الكتاب مفصلا وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا، لا مبدل الكلماته وهوالسميع العليم (الانعام:١١٥،١١) "يعى اللهوى عليم الثان ذات ميه جس نة تهارى طرف ايك مفصل كتاب نازل فرمائى مهاوراس ش الله كا كلام (نوع انسانى كي لئة ضابط حيات) صدق وعدل كما تحد يودا مو چكام اس كا حكام كواب وئى بدل بين سكا - كوتك بيان اوران كا مازل كرف بدل بين مطابق بين اوران كا نازل كرف والا الله بريات كوشف والا اور برج خركا جائة والا الله بريات كوشف والا اور برج خركا جائة والا الله بريات كوشف والا الديريات كوشف والا الديريات كوشف والا الديريات كوشف والا الديريات كوشف والا الله بريات كوشف والا الديريات كوشف والا الله بين والا الله بين والا الله بين والا بين والا الله بين والا الله بين والا بين والوريات كوشف و الوريات كوشف و كوشف

س..... پہلے محیفے اور کتب پیٹوایان ندا ہب کی خود خرض بی اوسانانیت کی وجہ سے کم یا خور دہر د ہوگئے۔ یا ان میں تحریف یا ترمیم و عنیخ ہوگئ اور انسانیت معیار حق سے محروم ہوگئی۔ اس لئے قرآن کو بھ کرنے۔ اس کو پڑھنے (24: 12) اور اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود خدانے لے رکھی ہے۔ ''انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون (الحجر: ۹)''

ب ..... قرآن اس معنبوط اور بند قلعے کی ماند ہے۔جس میں سے نہوئی چیز ہا ہر لکل سکتی ہے اور نہ ہا ہر سے اعد داخل ہو سکتی ہے۔ ے ..... قرآن مجیدش 'یؤمنون بما انزل الیك وما انزل من قبلك ''کالومام ذکر ہے۔ المان اندل من قبلك ''کالومام ذکر ہے۔ المان اندل من بعدك ''کیس ایک جگری دکورٹس (۱۸۳:۳۱۸۳:۳۸۳:۳۱،۲۰:۳۱، ۱۳:۵۲، ۱۳۰۰،۲۰:۱۰، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۲، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰، ۱۳:۵۰،

۳..... سابق انبیاء کرام اپنی اپی قوم کی طرف آئے۔ (۱:۱، ۵۵،۵،۵۵،۵۲، ۳:۷، ۵۵:۸، ۱۲:۲) ا

(M:18/104:21/20:18/29:18)

یہاں الناس سے مراد ہروہ انسان ہے جس تک قرآن پنچے۔ خواہ دہ کی دورکا ہو۔
اللہ تعالیٰ کی جھے اللہ کوئے دین تی قرآن سیجے کی فرض یقی کہ گذشتہ انبیاء کے قائم کردہ
ادیان کومٹا کرخود فرض اور گنس پرست قرآبی پیشوا کی اور مشائ نے نے جواس دنیا میں خود ساختہ اور
باطل قدا جب دین کے نام پر جاری کر دکھے تھے۔ وین اسلام کومسلمانوں کے ایک اجہا می نظام
کے ذریعے بتدری ان سب پر غالب کرے۔ خواہ مشرکین کوکتا تی تا گوار ہو۔ (آجہ: ۱۲۰۳۱، کے ویک انہوں نے مفاد خویش کی خاطروین فردشی کی دکا نیس جارکی تھیں۔

۵ ..... سابق انبیاء کی کتب مثلاً تورات ، انجیل میں یہ بشارت دی گئمتی کدان کے بعد احمد نام کا ایک مقلیم الشان رسول آنے والا ہے۔ (٤:١٥٥ ، ١١) نیکن قرآن مجید می آئے کدو کسی رسول کے آنے کی دائوں کے بشارت دیں۔ کے آنے کی بشارت دیں۔

٢ ..... كوئى في انسانوں كے لئے مقعود بالذات بين بوتا۔ بلكہ جس طرح محود اخريد نے كے لئے مشخ كے لئے روپيدور ايد بنتا ہے اور كو شعے پر چڑ معنے كے لئے سٹر حى اور دريا پار كرنے كے لئے مشئ وربيد بنتى ہے۔اى طرح في كے لئے صاحب وى بونا ضرورى شرط ہے۔جس طرح بينا مكن ہے كہ سورج لكے اوراس كے ساتھ روشى نہ ہو۔ اى طرح بيد بھى نامكن ہے كہ دنيا من ايك في انسانوں كى فلاح واصلاح كے لئے آئے اوراس كے ساتھ وى الني اور جرائيل نہو۔

جس طرح الله تعالی قیامت تک کے لئے دب العالمین ہے۔ ای طرح قرآ ل جمید (T:4.A4: PA.9T:Y) قيامت تك كے لئے ذكر للعالمين ہے۔ ای طرح بیت الله قیامت تک کے لئے ہدی للعالمین ہے۔ (آلعمران:۹۹) جىطرح وحيد بارى تعالى ب: "لااله الاالله (الانبياء: ١٠٧) اى طرح قرآن كى مقانيت كے لئے ہے كہ:"لاريب فيه (البقرة:٢)" ای طرح نبوت کے متعلق حضور اللہ نے فرمایا:"لانبی بعدی"

وحى اور الهام كافرق

لغوی طور پروحی کے معنی وہ لطیف اشارہ ہے۔جس سے قلب نبی پرکوئی ہات ڈ الی جاتی (94:r)\_c

اس وی کافدر بعد جرائل این ہے جوتوائین خداوندی اوراحکام الی کوخدا کے خاص مروبندے(ئي) يرا تاوتا ہے۔جو پہلے خوداس وي بايمان التا ہے اور كر لوگول كو كو كائوا تا ہے۔ (Z: 11/1-9:17/7":17/70:11)

وحی کی دونشمیں ہیں

جالورون، پرندون اورتمام تم كے حيوالوں كى جبلت عن بذريعه وحى سب كچھ ركھويا جاتا ہے۔ تا كدووزغد كى جرائي فطرت كے مطابق زغدكى بسركر كيس ان كاكوئى استاد، مادى يار بسر فين موتا - كوتك ومماحب القنيار واراد وبيل \_

ب ..... جس وجي كاتعلق خدائي توانين اوراحكام الهي سے ہے۔ وہ بذريعد جرائيل مرد ني كو كنيتى بر كوتكه عورت يريراه راست وى نيس بول اورمردى عوام تك كنياتا با كدوه الدوى کے وائین کے مطابق این زندگی بر کریں۔ای کانام عبادت ہے۔

چۇكدانيان صاحب اختيار وارادۇ ئىداكيا كياسىيە-(۴۰:۳) اس كى اس كى كوئى فطرت نہیں۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق روش بدلیار ہتا ہے۔ مجمی وہ اپنی بدافعالیوں کی وجہ سے انسانی درج سے مجی کرجا تا ہے اور محی و واشرف الخلوقات مونے کا شوت دیتا ہے۔

(19:1711111)

اس لئے اس کوسلامتی کی راہ پر چلانے کے لئے دی کی ہدایت کی ہشرورت رہی ہے اور قیامت تک رہے گئے دی کی ہدایت کی ہدائی ان کا انسان اللہ میں میں میں کہ میں ہوئی ہے میں کہ میں جھکتی ہے۔ گرانسان ہیں جھکتی ہے۔ گرانسان ہیں جھکتی ہے۔ گرانسان ہیں جھکتی۔

ن ..... جانوروں اور پر عمول ہیں ہے ہر ایک کی فطرت کے مطابق ہم ان ہے ڈرتے یا پیار
کرتے ہیں۔ ان ہے ہمیں کی ہم کا وحو کہ ہیں ہوسکتا۔ لیکن پاس جلفے والے دی و دستوں ہی

ہے کی کے متعلق ہمی ہم ہیں کہ سکتے کہ ان ہیں ہے جورہ ڈاکو، فریب کار، دحو کہ پاز، بدا تدلی،
ہو وفا اور دھن کون ہے۔ کیونکہ ان ہیں ہے ہر ایک کے وہی خیل کے تبدیل ہونے کا ہر وقت اور
عرام کان ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ ہم کی انسان کی ظاہری صورت ، اس کے زہد و پر ہیز
گاری، اس کے وعظ و تلقین، اس کی لیجے دار تقریروں اور خوشا مدانہ ہاتوں ہیں آ کراس کی عظمت و
مرامت کا اعتبار نہ کریں۔ بلکہ اس کی عملی ذری کی سن معاطمت اور کی خدمات کے چیش نظر اس کی عزت و تو قیر کریں۔

۲ ...... وی الی کے مقابلے میں کشف والهام کی دین کے دائرے میں کوئی حیثیت نہیں۔
کیونکہ بیانان کی فکری آوروزی ارتفاء کی وجدانی کیفیات ہیں۔ کی انسان کا خدا تعالی سے ہم کلام
ہونے کا وراید مرف وی ہے۔ جوکس ٹی کی فکری کا دھوں کا نتیجہ یاریاضتوں کا صافیس ہوتا۔

الف ..... نوت كوئى اكتبالى چرچيس باكسواى بدخى الله كولو ايك بعى معد يهل يه بيدنيس موتا كداس بردى تازل مون والى ب كيكن ايك فرمنداورترو وكرن والمانسان كولو براحداب فكرى وما كي ماند موق بها براحداب فكرى ومانج كي فليوركى اميد موق ب

ج ..... وج مرف في برنازل موتى به يكن الهام مرفيك دبد مومن وكافر ، كور اوركاك به الشان كوكا حيد مومن وكافر ، كور اوركاك به الشان كوكواحيوان ، حيد مريد مسب كوموسكت بيد ...

وس وى الى نقيى اورى معدل باس من كى خلدوشه كى مخائش نيس موتى ليكن الهام

| نلنی، غیر بھنی اور خلط بھی ہوسکتا ہے۔                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ر وی میں بنیادی تصور خارجی کا نات کے متعلق ہوتا ہے۔ لیکن الہام میں مرف                                        |
| واردات قبی کاعمل دخل ہوتا ہے۔                                                                                 |
| س آج تک کی ٹی نے بیاعلان ٹیس کیا کہ جھے الہام ہواہے۔ بلکدوہ بمیشہ وقی البی کے                                 |
| زول کی فردیت رہے ہیں۔ (۱۱:۹-۱۸:۱۲:۷۰)                                                                         |
| نزول کی خردیے رہے ہیں۔<br>مسسسستی میں بوت کے بعداب کو کی مخص وی نہیں پاسک البند اکشف والہام وغیرہ کے خودساختہ |
| ذريع سے خدا سے براوراست علم پانے كاحقيد وختم نوت كے حقيد كابر بم زن ساوروه بوا                                |
| ى طالم ہے۔ جوری کے کہ جھ پروی آئی۔ حالا تکداس کووی کی تیس آئی۔ (۹۲:۲)                                         |
| نی کے خصائف                                                                                                   |
| ا ا مرني صاحب كتاب موتا بهاور بغيروى كرجمي فيل آيا-                                                           |
| (rz:h:rx:rl:ro:oz:kzz:rz:hr:r)                                                                                |
| ٢ سابق انبياء كوكتاب الله كاحصه طاقها_ (٣٤:٤،٢٣:٣) ليكن حفرت محمد الله خاتم                                   |
| النبيين پرالكاب بورى اترى جوقرة ن مجيد كي شكل من جار يسامنے ہاداور محفوظ من                                   |
| - <del></del>                                                                                                 |
| سس برئی ای قوم یا معاشرے کی اصلاح اور اختلاقات منائے کے لئے آیا ند کہ اعتقار                                  |
| -21 E 1 14 E                                                                                                  |
| ٣ بري خداك وي كالجان ك لئة آياندكما بناتهم مواف ك لئه-                                                        |
| ٥ كولى جيء ين كابالى توس بوق بلك دين كاشار تعويا ب-                                                           |
| ٧ نيكى قرق كاباني فيس موتا ملك فرق منافي آنا ج                                                                |
| المادي على ماحب وي تو موتا عصاحب الهام شيس (١١٨:٢)                                                            |
| ٨١ ايك ئي درر ع ئي كالى تيل بوتا-                                                                             |
| ٩ ئى اينى بولى شرقوم كوكك كراحكام دقوانين الجي بيان كرتاب (١١٠:١١)                                            |
| ا ا نی شاعر نمیں ہوتا۔ کوتک شاعر جذبات کے مافحت چال ہے اور نی تھائق میان کرتا                                 |
| (a:n)                                                                                                         |

| نی دین می جر کر غلونیں کرتا۔وہ نہ قول می تھم الی ے آ کے پوستا ہے اور فل می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۲۷:۲۱) - بر اتبار پیشیر کارگردی کار<br>منابع کارگردی                                                                                                                                                                             | تعلم الجي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نى خودكى كتاب كامعنف نبين بوتار بلكه كاب الله كاا من بوتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ملے انبیاء کرام اپن اپی قوم کے لئے ایک فاص علاقے اوردور کے لئے آتے رہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M:TT:AO: 2.2 - 2. 101 الكن حزت محقظة سارى انسانيت كے لئے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :4:4:4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _ کے لئے ٹی مبعوث ہوئے ہیں۔ (m:۲۲:۲:۱۲،۷۹:۴،10A:۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قيامت تك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نى جبوت نيس بول ـ بلكه مديق شبيداور صالح فرد بوتاب_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | !٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ئى چورى جىس كرتاء شدى اخلاقى جرائم كاارتكاب كرتاب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تى الى خوابش كى ييروى بيس كرتا_ (١٨٨ : ٥٠) ووخدا كالحكم منوا تاب_( ٤٩:٣) اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا کی وی وی کرتا ہے۔(۱۰۹:۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرف دحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تى مى الدماغ ادرسالم الجديد ب- ووقع فى حكت سى كتاب كالدى س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (m:m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ئی دی پار قرراً اعلان کتا ہے کہ اے لوگوا ش تہادے رب کی طرف سے ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ئی وقی پاکرفوراً اطلان کرتا ہے کہ اے لوگو! ش تہارے دی طرف سے فق<br>اے کرا چکا مول مال اوق تہارا بھلا ہے اور شما فو گے قدم فعا کا اس کا تنات ش مکھ<br>مکو کے ۔ (۱۲:۰۷)                                                                                                                                                                                                                                      | (سناب)<br>دبیس ب <b>کا</b> ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ئی وقی پاکرفوراً اطلان کرتا ہے کہ اے لوگو! ش تہارے دی طرف سے فق<br>اے کرا چکا مول مال اوق تہارا بھلا ہے اور شما فو گے قدم فعا کا اس کا تنات ش مکھ<br>مکو کے ۔ (۱۲:۰۷)                                                                                                                                                                                                                                      | (سناب)<br>دبیس ب <b>کا</b> ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ئی دی پاکرفررا اعلان کتا ہے کہ اے لوگو! یس تہارے رب کی طرف ہے تی الے کرآ چکا ہوں۔ مال الوق تہارا بھلا ہا اور شافو گھ تم فعا کا اس کا نتات میں یکھ مکو کے (۱۲۰۰۰)<br>مکو کے (۱۲۰۰۰)<br>نی اپنی ثیرت کا معیار آ ہے فیش کتا ہے تا کہ لوگ اس کے فیش کردہ معیار کے مطابق کیس۔                                                                                                                                   | (کاب)<br>دیس بگاور<br>اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ئی وقی پاکرفوراً اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو! ش تہمارے دیے کی طرف ہے تن<br>اکے کرآ چکا ہوں۔ مال لوقو تہمارا بھلا ہے اور شما فو گے قد تم فعا کا اس کا تنات ش کھ<br>مکو کے۔ (۱۲:۰۷)<br>ٹی اپنی ثیوت کا معیار آ ہے بیش کرتا ہے تا کہ لوگ اس کے بیش کر دومعیار کے مطابق<br>کیس۔                                                                                                                                   | ( کتاب)<br>دبیس بگا و آ<br>ا اس<br>اس کور کھاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئی وقی پاکرفوراً اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو! ش تہمارے دیے کی طرف ہے تن<br>اکے کرآ چکا ہوں۔ مال لوقو تہمارا بھلا ہے اور شما فو گے قد تم فعا کا اس کا تنات ش کھ<br>مکو کے۔ (۱۲:۰۷)<br>ٹی اپنی ثیوت کا معیار آ ہے بیش کرتا ہے تا کہ لوگ اس کے بیش کر دومعیار کے مطابق<br>کیس۔                                                                                                                                   | ( کتاب)<br>دبیس بگا و آ<br>ا اس<br>اس کور کھاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ئی دی پاکرفررا اعلان کتا ہے کہ اے لوگو! یس تہارے رب کی طرف ہے تی الے کرآ چکا ہوں۔ مال الوق تہارا بھلا ہا اور شافو گھ تم فعا کا اس کا نتات میں یکھ مکو کے (۱۲۰۰۰)<br>مکو کے (۱۲۰۰۰)<br>نی اپنی ثیرت کا معیار آ ہے فیش کتا ہے تا کہ لوگ اس کے فیش کردہ معیار کے مطابق کیس۔                                                                                                                                   | (سماب)<br>دبیس بگاوی<br>۱۳ اس<br>۱۳ سرکورکم<br>۱۲ سس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نی وی پاکرفررا اعلان کتا ہے کہ اے لوگو! ش تہمارے دب کی طرف ہے گا<br>اے کرآ چکا ہوں۔ مان لوقر تہمارا بھلا ہے اور شہافو گلا تم فعا کا اس کا نتات ش چکھ<br>مکو کے ۔ (۱۹:۵)<br>نی اپنی شہرت کا معیار آ ہے چش کرتا ہے تا کہ لوگ اس کے چش کردہ معیار کے مطابق<br>میں۔<br>نی اپنی عالمی معاشی اور معاشرتی زیر کی کو بطور ثمون چش کرتا ہے۔<br>نی ایک غلط کار خدا فراموش اور این اعمال کرنائے سے عافل معاشرے ش بطور | ( سن به المراب المرب ال |

مجر پورکوششیں اپنی مغاد پرستی کی بجائے دوسروں کی بھلائی میں صرف کرنے والوں کوان کی خوش اعاليون كالمتعينائج كاخش خرى وساور ب ..... معاشرے میں امن کو جاہ کر کے فساد کھیلانے والوں، ووسرے کولوث کھوٹ کر کے اسي كمر برت والول،مقاد پرستول، معاشرے من معاشى اور دہمى نامواريال پيدا كرنے دالول، درزق کے سرچشموں پرسانب بن کر بیٹے دالوں اور دوسروں کی کمائی پر بیلنے والوں کوان کی بدكردار بول كتباه كن مائ كا كاهكرك ٢٧ ..... كوكى تى خدا كايم النيل موتا \_ بلك إس كافر ما نبردار بنده موتاب-(1A:1+2":11":11:12:14":1A:12:0) ۱۱۳:۱۳،۸۷:۱۲۸،۵۲:۱۳ نی رسالت سے دانف نیس بوتا۔ (۱۱۳:۱۳،۸۷:۱۲۸،۵۲:۱۳) نه بی وه جالل اوكول كمعتقدات كاسهادا فيكرني بنفى كوشش كرتاب نی ان عاضان خدمات اور کوششوں کا کسی سے صافیس ما تکا۔ ما ..... نی انسانی معاشرے کی فلاح واصلاح کے لئے مبعوث ہوتا ہے معاشرہ نی کے لئے جہیں پیدا کیا جاتا۔ لیس کو فی محض اگران میں سے ایک بات میں بھی جموٹا ثابت ہوجائے تو دوسری باتون من محى اس برامتماريس ربتار ني كي ضرورت قرآن عليم شرا الجياء كى بعثت كى خرورت مندرجد فيل حالات مين جين آئى۔ كى خاص قوم بى بىلے كوئى نى آياى ندتھا۔ .,.... كى دومرى قوم بن آنے والے نى كاپيغام اس قوم تك ندي كى سكا۔ .....Y لوكول في كزر سعهوس في كالعليم بعلادى - كيوكداس زمان شار كاييل فتمس -,.... ایک نی کی مدے لئے اس کے ساتھ ایک اور نی کی بعثت مثلاً موی وہارون علیجا السلام سم.... مكذشته ني كالعليم بن تريف موكى اوراس كفتش قدم يرچلنامكن ند با مثلاً تورات . ۵,.... غةى بيشواد لارمعار كخف في كاتعليم كم كردى جس تقوم كمراه وكل مثلا أجيل عيلى .....¥

# محیل دین کے لئے ایک عظیم نی کی آ مد حال معرب مساللہ

آج دنیا یس کی نداہب جاری ہیں۔لیکن کی قوم کے پاس (خواہ دہ نئی ہو یا پرانی) آسانی محید اپنی اصلی حالت میں موجود نیس۔ ہال صرف مسلمان ایک الی قوم ہے جس کے پاس وی الجی کیا فی صورت میں بغیر کی ترمیم و تنتیخ کے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جومعیاری ہے اور جس کے اصول پروہ اپنے اعمال کو پر کھ سکتے ہیں۔

للذا جب محک بیر کتاب الله دیا علی موجود بے۔ ندرول وکی کا امکان ہے اور ندنی کا فرورت ہے۔ کی طرورت ہے گئے گئے ان دیا سے مث جائے گا تو لاز ما وی محر لئے نے نی کی ضرورت ہوگی۔

فريضهرسالت

چاکہ بوت معرب میں ہوئی۔ (۱۳۳۰-۱۳۳۰) اور جس قدروی کی ضرورت تی۔ وہ آ قرآن علی محفوظ کردی گئی ہے۔ اب کوئی انسان خدا کی طرف سے دی ٹیس پاسکا۔ لیکن فریطنہ رسالی ( تملیخ اورا قامت وین) است کے میروہ ہے۔ جو کتاب اللہ کی دارہ سے۔ (۱۲۹:۷)

اب اس دی کوهملی طور پر منتظل کرے امامت دین کرنا اور دین فق کے اصواوں کی غیر کے علاقوں بھی گئے۔
علاقوں بھی تیلیغ کرنا امت محدیدگا فریعنہ ہے۔ جوابے کی مرکز کے اجہا کی نظام کے ذریعے اس
فرض کی اوا میگل کے لئے رسول اللہ کی جا تھین ہے البذا قر آئی احکام اور قوا نین کا ایجاع کر کے اس
موے امت تھریہ جب بھی جا ہے خلافت ملی منہان رسالت قائم کرکے تیامت تک اس فریعنہ کو
اللہ کی فوٹنووی کے لئے اوا کرسکتی ہے۔

ارشادات بوي

دى كى روشى يىل فتم نور ع كالتعلق حنورا كرم الله كارشادات كرا ي يان-

····· "انا حَاتِمَ النّبيين لأنهي بعدي"

ا ..... سلسله وق محالطان محمعل فرمایا: "أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسسي لَ بعدى ولا نبى (ترمذی) "كروكك رسالت اور بوت منقطع مو يكل بهسايس كروكك رسالت اور بوت منقطع مو يكل بهسايس كروك

مرے بعد شکوئی رسول ہوگانہ ہی۔

سکسی میں تعربوت کی آخری ایست ہوں۔ میرے آنے سے تعربوت کمل ہوا اور جھ پر تمام رسول فتم کردیے مجے۔ (مکنوۃ) ک

٣ ..... من نيول وحم كرنے والا بول اور جي فرنيس وراري مكوة)

کاسس ندمرے بعد کوئی نی ہوگا۔ ندمیری امت کے بعد کوئی امت ہوگا۔ یعنی مسلمان

آخری امت ہیں۔( نیمتی) ۲..... اگر میرے بعد بوسف ادرموی جیسا بھی کوئی آجائے تواس کی پیروی محرای کاموجب

موگی اور اگروه میر از ماند پاتے تو میری اتباع کے پغیر ان کوچاره شاوتا۔ (داری مفکو ، کنز اسمال)

ع ..... أيك مرتبه صفرت عمر كم متعلق فرمايا: "أكر مير بعد كوكى في آف والا بوتا تو عمر بن الخطاب بوتا -

العاب العام الله من المعلقة في الوور عفارى في مايا: "اعدادو راياور كاكرونيا بن سب

انبیاءے بہلے آوم آئے اورسب کے قرش فرا۔ (کزامال س)

٩ ..... جد الودار أيكموقع رحنوسك في فرمايا دار لوكوا خروار منا-اب مر بعد

كونى ني فيل آئے كاورتم آخرى امت بو قيامت كتم عيرى نبت بى موال كياجائى -

(منداحرن۲)

ب ..... سلسله ثوت م مونے کے بعد جو یعی ٹی ہونے کا دعویٰ کرے۔وہ دجال اور کذاب ہے۔والسلام علی من اتبع الهدی!

پروفیسرایم ہے آغاخان ایم اے ۵رجولائی ۱۹۲۰م



# مِسْمِة الطّوالوَّالْبِ النَّحْمَةُ سنت اللّه اورآيت الله عِس قرق

مرزائيوں كى طرف سے بداكي مائية نازاعتراض ہے كہ كے طيدانسلام كا جدد مضرى كا مرزائيوں كى طرف سے بداكي مائية نازاعتراف كى مائية الله تعالى كا مائية مان پر جانا سنت الله كا الله على الله تعالى كا مائية كا مان پر الم كيا ہو۔

(مسل مسلا حدادل من مرد كيا ہو۔

(مسل مسلا حدادل من مدادل من

اسررزائی مصنف نے کلعام کہ ''ولین تبداسنة الله تبدیدلا (پ۲۲، مسودة المفاطر، دکوع: م) ''ین اسرسول جہیں معلوم رے کہ منتصافتہ بھی برگز تبدیل ان تعلی اور سکتی ۔ پس جوقا نون اللہ نے دیگری آ دم کے لئے مقررفر ایا ہے۔ دی تی کے لئے ہے۔ کوئی دیم نہیں ہوسکتی کہ جوسنت دیگر انبیا دور سل دعامتہ الناس کے لئے جاری دماری ہو۔ اس سے تی ملید السلام سعی سید اول سرم الناس کے لئے جاری دماری ہو۔ اس سے تی ملید السلام سعین سم جائیں۔ (مسل معنظ حداول س ۱۸۹) اس اعتراض بی تی تعلید السلام کے من باب پیدا ہونے کا جواب بھی آ جا تا ہے۔ (ولف)

الرامی جواب ..... کیم خدا پیش مرزائی اس کتاب (مسل معظ حدادل م ۱۹۹۵) پراس بات کوشلیم کرتے ہیں کدوہ کی عیمی طبیدالسلام ہیں جو برظاف سنت اللہ کے فارق عادت طور پر اپنیر باپ پیدا ہوئے ہیں۔ پس بی بی بہتا ہوں کہ جو قانون اللہ تعالی نے دیگری آدم کی پیدائش کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ کیا دی قانون کی پیدائش کے لئے ہے؟ کیا دید ہے کہ جو منعف دیگر انبیاء درس و عامت العاس کی پیدائش کے لئے جادی وساری ہے۔ اس سے کی طیدالسلام معلی رکھے گئے ہیں؟

عَمَّيْقَ جواب ..... معلوم مواكد كى قاعده كوست الله يا خداكا قاعده قرار ديية كا طريقة بين المريقة بين الكي عقل ادرود مر التي -

ا ..... بيكر آن ومديد مح في استعاد اللهامو

٢ ..... عقلى يركم كارفاندقدرت كانظام كسليد بنظركم كى امركسنت الدقرار

دے لیں۔اے کم منطق میں استقراء کہتے ہیں۔اس کی دوشمیں ہیں۔ تام اور تاقعی۔ ا ...... تام اے کہتے ہیں کہ تمام ہم تم جزئیات پر نظر رکھیں اور ان میں ایک مشترک فظام یا کیں اورا سے قاعدہ قرار دے دیں۔

ا ..... القل بيه كه چند جزئيات برنظر كرك ايك امر كوقاعد قراروي-

استقرائے تام ..... جوعقلاً سب جزئیات کا حصر کرے مفید یعین ہوتا ہے اور استقرار سے ناقص مفید ظن ہوتا ہے۔ (ستقادان ملا مین بحث استقرامی استوالی استقرامی استوالی استفرامی استوالی استفرامی استفرا

کیونکہ تمام بڑ نیات کا حفرنیس ہوااور یہ جی مکن ہے کہ بعض دیگر بڑ نیات جو ہمارے علم بیل ٹیس آئیں۔ اس نظام وقاعدہ کے ماتحت نہ ہول۔ جو ہم نے مجھ رکھا ہے۔ اس اس قرارواوکوقاعدہ کہنا درسمی نہیں۔ کیونکہ قاعدہ وہ ہے جو جھ بڑ نیات پر شطبق ہوائیدا ہما راسمجما ہوا قاعدہ سنت اللہ ندر ہا۔

اب سوال بہے کہ جس امرکوہ م نے سنت الله قرار دیا ہے آیا اس کے متعلق خدانے یا اس کے دسول الله کے بیان ہے۔
اس کے دسول الله کے کہا ہے کہ بیسنت اللہ ہے۔ یا جوقا عدہ ہم نے اپنے استقراء سے بنایا ہے۔
وہ سب جزد کیات کود کھے بھال کر بنایا ہے اور ہم اس کی محلوقات کا احاظ کر بچھے ہیں اور اس کی قد رت کے اسرار کو اور اس کے نظام کو کامل طور پر بچھ بچھے ہیں۔ قرآن وصدے کا واقف اور قطام قد رت پر نظر رکھے والا بیشک کردن جھا دے گا اور شلیم کرے گا کہ ان قواعد کو جو ہم نے بنائے ہیں۔ ضا اور سول محلف نے ہرگز سلس اللہ نہیں کہا اور ہمارا استقراء بالکل تاقص ہے۔ کیونکہ محلوقات الحقی اور اس کے بجائزات قد رہ افسانی کے احاظ ملم سے باہر ہیں۔

 موئی ہیں۔ طالب مشاق ان مواقع کونکال کر ماقیل و مابعد پرنظر کرے تو ساتھ بی انہیا وعلیہ السلام کی تھرت اوران کے دشمنوں کی ٹاکا می اوران پرخدا کی مارد پھٹکار کاذکر موجود ہوگا۔

پس قاعدہ نظم وارتباط قرآن کیم اسکو مجور کردے گا کہ وہ تسلیم کرے کہ اس جگہ سنت اللہ سے مراد تیفیبروں کی نفرت ادران کے دشمنوں کی تعذیب وخذ لان ہے۔ چنانچہ دہ سب مواضع علی التر تیب تحریر خدمت ہیں۔ فیصلہ ناظرین کے فہم رسایر چھوڑ تا ہوں۔

(الكاب هما وت القرآن صداة ل م ٢٥٠١٣٠، معنفه ولا نايرا يم سيالكوفي)

ا ..... ''وان کادو ....من رسلنما ولا تبجد استنا تحویلا (بنی اسرائیل استنا تحویلا (بنی اسرائیل در ۷۷.۷۹: ۲۷.۷۹) ''اس می صاف فرکور به که کفاد کمه حضور نبی کریم الله که گریف سے تکالنا جائے ۔ کے تکالنا جائے اسے اسے اس نے آپ کی تلی اگر آپ کو تکالیس کے قور بھی ندر ہیں گے۔ کیونکہ انتقام انبیاء از اعداء بماری سنت قدیمہ بادریہ می کول شہوگ۔

اس آ یت کویل می تغیر کیر می کہا ہے لین 'ان کل قدم اخر جوا نبیهم سنت الله ان یهلك الله ''لین خدا كاس سے بيمراد ہے کہ حمل كى قوم فائے ني كو تكالا۔ الله ان يهلك الله ''لین خدا كاس سے بيمراد ہے کہ حمل ت كے جيا صفرت كے ان كے متعلق سنت كى ہے كہ ان كو بس بلاك عى كرو ہو ۔ (دجال قاد يانى كے چيا صفرت كے كرفع اور بن باپ بيدائش پر'ولن تجلالسنة الله تبديلا (الاحزاب: ٢٢)' چهال كر رہے ہيں۔ (مؤلف)

٢ (الاحماب: ١٢) شيخ: "لكن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم ..... الله تبديلا"

سا ..... (سورة فاطر پاره ۲۲ رکوع) بی ہے۔ ملاحظہ بوتغیر ابوالسعو دیس ہے۔ لیعنی ایسے لوگوں کے بارے بیل خدا کی سنت ہے کہ مکذبین کوعذاب کرے۔

س سورة المومن إروام ركوع الس ب\_

ه..... (سورة التي إده ٢١٠ تركر ١١٠ الميت ٢٢٠٢٢) ش ب: "ولوق الله م المذين ..... قد خلت من قبل ولن نجد لسنة الله تبديلا"

### آيت الله

خوب ياور كلوكه عادات البيجونى آوم تعلق ركعة بي، ووجي \_ عادات عامد، جورولوش اسباب موكرمسبب يرمؤ ترموتي ين-عادات خاصه، جو بتوسط اسباب خاص تعلق ركمتي بين \_ جواس كى رضا ومجت مين كھوئے جاتے ہيں اوراس ورجہ ميں جب كوئى انسان كافئ جا تا ہے۔ تواس سے خرق عاوت كاظہور موتا بادر الله تعالى جب كوكى كام بتوسط اسباب خاص فرماتا ب\_ تواس كانام شريبت البييس آ بت الله ہے۔ جس کو چورہ اور کرامت وغیرہ تامول سے موسوم کرتے ہیں۔ست الله اور آ بت الله مي عوم خصوص مطلق كي نسبت ب-قرآن كريم ش جبال كبيل آيت كالفظكى امر كمتعلق آيا بـ لواس بـ امور خارق عاوت مرادب\_اس كوست الله كهناغلطب (الاكتاب جننيه باكث حدادل ٩٢٠٩٣) حضرت موی کامعجزه

حضرت موی طبیالسلام في عصابي يكاده اژوها (سانب) بن كيا\_

حفرت مح كابن باب بيدامونا\_

حفرت سي عليه السلام في من عب جانور بنائے مادر ذاوا عرص الحص كے۔ ۳....

> مريم مديقة كے آسان سے خوان نعت كا آنا۔ سم .....

> > امحاب كهف كاغارش تنن سولويرس سونا\_

معجزوش القر (سورة القرياره ماركوع ٨) .....Y

خدا کی قدرت کے نشان

عارسويس ني كرمزيدكها كرت بي كدعفرت مع كارفع جسماني سنت الله ك خلاف ہے۔ ویل میں چھرایے دافعات نادرہ بربینا ظرین ہیں۔ جوست اللہ کے سراسر خلاف میں اوران کومرزا قادیانی اوراس کے مریدول نے محکم تسلیم کیا ہے اورائی کتب اورا خبارات میں

| مادق اورخدا كا دفادار بنده تعاسخدائے آگ كو    | ا "مفرت ابراميم عليه السلام چونکه                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (هيغت الوي م ٥ فزائن ج ٢٢ م ٥٠)               | ال کے لئے سروکردیا۔"                              |
| سلام خدا کے فعنل سے چھلی کے پیٹ میں زندہ رہا  | ٢ و اب ظاہر ہے كه يوس عليه ال                     |
| ( کی بعدستان ۱۳۰۴ نزائن ۱۵ اس ۱۷)             | اورزنده لكلااورآخرقوم فياس كوقول كيا-"            |
| (אוזָטוב גַיטדייה ליוש פוע מום)               | سى "نى نے مرده زنده كيا۔"                         |
| مسيح عليدالسلام بن باب تح ادر الله تعالى كوسب | س "ماراایمان ادراعتقادیمی ہے ک                    |
| ن کا (مسے) باپ تھا۔ دو بڑی غلطی پر ہیں۔"      | طاقتیں ہیں اور نیچری جو بیدو کو کی کرتے ہیں کہ ال |
| (اخباراهم ۱۲ رجون ۱۹۰۱م)                      |                                                   |
| عليه السلام في مرف مهديس باتن كيس مراس        | ۵ "برعیب بات ب که صرت کا                          |
| (ترياق القلوبس ١٥ برائن ج١٥ س ١٦)             | الركے نے پيك ميں دومرتبہ باتنس كى ہيں۔"           |
|                                               | چا نددو کھڑے ہوگیا                                |
| مخضرت الله كاللي كاشاره سے جا عدد وكلا ب      | ٢ "قرآن شريف من فدور يكرآ                         |
| (چشرمعرفت ص ۳۲،۳۱، نزائن ج۳۲ ص ۱۳۱)           | موكياجس كا آسان تك اثر جلا كيا-"                  |
|                                               | لعض نا درالو جو دعورتیں                           |
| جود بير _ بهاعث غلبرجوليت اس لائق موتى بير    | ٤ " د بعض عورتن جويبت مي نادرالو                  |
| محتی ہے ادر کی تخت تح میک خیال شہوت سے جنبش   | كهان كي منى دولول طورقوت فاعلى ادرانغعالي م       |
| (יעביק ונים מחילום שיושיף)                    | من آ کرخود بخود مل ممبرنے کاموجب بوجائے           |
| كرويرد بر عكودو اليالة قريب ويردوده           | ٨ "منظفر كرُّه مِن ميكالف وي كمشنر                |
| (مرمدچشم آریس ۵۱ بنزائن جهس ۹۹)               | ديا_''                                            |
| ے گا کال میں اپنے باپ کے دودھ سے پرورش پاتا   | ٩ "أمير على نام كاليك سيد كالزكا مار              |
| (مرمدچشم آريس ۵۱ فزاكن جوص ۹۹)                | تغا- كيونكماس كى مال مركئ تمي-"                   |
| (مرمد چشم آرید اه بخزائن جهی ۹۹)              | الله "الأي عيافانة ترمناء"                        |

خدااینا قانون بھی بدل لیتاہے

" بی جے کے جیبا خدا غیر متبدل ہے۔ اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں۔ اس سے کس کواٹکار ہے۔ گرآج کی جیبا خدا غیر متبدل ہے۔ اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں۔ اس سے کسوہ الکار ہے۔ گرآج کی اس کے کاموں کی حددو ہیں اس کی عمیق در عمیق اور بے حدقد رتوں کی انتہاء تک بھی گیا ہے۔ بلکداس کی قدر تیس غیر محدود ہیں اور اس کے جائب کام نا بید کتار ہیں اور اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا تا نون بھی بدل لیتا ہے۔ گروہ بدلنا بھی اس کے تانون میں داخل ہے۔ " (چشم معرفت ص ۹۲، نزائن ج ۱۳ س ۱۳ س ۱۳ س) واڑھی والی عورت

اا ...... "٢ رجنوري ١٨ ٩٢ ء كرساله نيچر ش لكها ہے كه كھوڑے كے عيال ١٢ فث اور دم ١٠ ف فث پائے مجے ايك عورت او فس كى داڑھى كے بال ساڑھے آٹھ فٹ تا ہے مجے -"
( صدائت سر يريم ٩٠)

ایک عورت کی تمرتک ڈارھی

۱۱ ..... دو لوريسرن كي مينال مي ايك عورت فوت موكى جس كي محنى دارهى اورمضبوط موجيس من محنى دارهى اورمضبوط موجيس تنيس " (مدادت مريمة م ٩٨)

سا..... " د بھیرہ میں ۳۰ را کتو پر کو ایک عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوا ہے۔ جس کے منہ پر پیدا ہوتے عی داڑھی تتی ۔'' ہوتے عی داڑھی تتی ۔'' (افضل بر زومبر ۱۹۲۸ء)

۱۲..... " اخبارسیاست موری که ارار مل ۱۹۳۵ و پس خبرتمی تین ناگون دالایچه- " (افضل ۲۵ رابریل ۱۹۲۵ و)

داننوں والی مرغی

۵ ...... "نعوارک میں ایک فض کے پاس ایک مرفی ہے۔ جس کے منہ کے اعرد ومسلسل اللہ مرفی ہے۔ جس کے منہ کے اعرد ومسلسل لایاں دانتوں کی ہیں۔" (بدقادیان ۲۳ رئی ۱۹۱۲ وس

مرد کے پیٹ یں قوام بچ

١١ ....١ " كاشكار يمل جرائى كيا كياتو ول شي الوام يج برآ مدود."

(قاروق عراكتوير١٩٢٩م)

## نوبرس کی لڑکی کولڑ کا پیدا ہوا

ا ا ا است المرد و او صاحب کا ایک چشم دید قصد انہوں نے ایک ایک مورت کو جنایا جس کو ایک برس کو جنایا جس کو ایک برس کی عربی کا ایک برس کی عربی ایک برس کی عربی در مجینه کی عربی کر ایک برد اور آئھ برس در مجینه کی عربی کر ایک برد اور ا

سولەسىروزنى بچە

۸۔..... '' دبلی ۹ رحمبر کل زنانہ میں ال میں ایک عورت کے ۱۷ سیر دزنی بچہ پیدا ہوا۔ جوعورت کا جارجگہ سے پیٹ جاک کر کے نکالا گیا۔ بچہ اوراس کی مال دونوں مرکئے ''

(الفعنل عارستبر ١٩٢٨ء)

دودهدين والامرد

9۔۔۔۔۔۔ ''اس کے علاوہ میں نے جمول میں ایک آ دی ایساد یکھا تھا جس کے پہتانوں سے عورتول کی طرح ود دھ لکتا تھا۔'' (فاردق ج۸ انبر ۱۹۱۹راگست ۱۹۳۳ء)

تاظرین کرام! قرآن شریف کی طرف اور کلوقات میں بنظر غور د تا ال و تد بر کرنے سے تابت ہوتا ہے کہ امور تاورہ کے علاوہ ایسے ایسے نمونے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ جن کو د کھے کراس کے صفور میں سربع وہونے کے سواکوئی چارہ نہیں کی تبعین طریق پیدائش کو ہم قانون قدرت کی محدود تعریف دائرے میں محیط نہیں کر سکتے ہم کیا اور ہما راعلم کیا۔ جبکہ وہ ذات خودوہم و گمان سے بالاتر ہے۔ تو اس کی قدرت بھی انسانی سمجھ کے دائرہ قیاس دگمان و دہم سے بالاتر ہے۔ قانون الی پرانسانی علم اصاطر نہیں کرسکا۔

چنانچہ" چارسوہیں نی' مینی مرزا قادیانی نے بھی اس کوشلیم کیا ہے۔ مبارک ہیں وہ حضرات جومرزا قادیانی پر تین حرف بھی کرآ قائے نامدان کا کے فلای کودونوں جہانوں کی شاہی پرتر جے دیے ہیں۔ آخر میں التجاء ہے کہ ناظرین کرام الجمن تحفظ فتم نبوت قائم کر کے اس فرقہ ضالہ (منکرین فتم نبوت) کومسلمانوں سے ملیحدہ اقلیت دغیرہ قرار دیے جانے کی سعی فر ماکر اواب دارین حاصل فرمائیں، و ماعلینا الاالبلاغ!



#### مسوالله الزفان الزينو

## مرزاغلام احمرقادياني كے كفريات

مرزاغلام احمدقادیانی کہتاہے کہ یس سے موعود ہوں ادر عینی این مریم علیجا السلام سے بخوہ کو کہوں جوکوئی جھے پرائیان نہیں لائے ہے، وہ کا فرے خدا میری نسبت کہتاہے کہتو جھے سے اور یس جھوں ہوں۔ تو میرے واسطے ایسا ہے جیسا کہ میری اولاد۔ جس سے تو راضی اس سے میں راضی ۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں آسانوں کو پیدا نہ کرتا۔ خداع ش سے تیری حمد کرتا ہے۔ خدانے جھے کو میں اپنا سچار سول بنا کر بھیجا ہے اور خدانے جھے کو کرش بھی کہا ہے۔ مجمودہ کوئی شے نہیں۔ مسمرین م اور شعبدہ بازی ہے۔

(ازالدادہام ص۳۰ میزائن جسم ۲۵۲) میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مینی علیہ السلام پوسف نجار کے بیٹے سے۔ ' (ضمیرانجام آئتم ص۳ تا کہ خزائن جااس ۲۹۱) میں مرزا قادیائی نے لکھا ہے: ' معفرت یسوع میسی شریر، چور، مکار، شیطان کے پیچے چلنے والا، جھوٹا وغیرہ اورای چکہ ککھا ہے: '' آپ کی تمن دادیاں، تانیاں زناکا رتھیں۔''

## مرزا كادعو بينبوت

س ..... (ازالداوہام م ۲۵۳، فزائن جسم ۲۲۷) یس مرزا قاویانی نے لکھا ہے: ' خدانے مجھے آ وم صفی اللہ کہااور مثل نوح کہا۔ مثل بوسف کہا۔ پھر مثل واؤد کہا۔ پھر مثل موی کہا۔ پھر مثل ابراہیم پھر بار باراحد کے خطاب سے مجھے لکارا۔''

سم ..... (ازالہ ص ٢١٣،٢١٣، فزائن ج ٢ ص ١٥) بيل مرزا قادياني في لكھا: "وه سيح موعود جس كا آيا فيكل في الدين الدراحاديث ميحد كى روست ضرورى طور پرقرار با چكا تھا۔ وه تو اپنے وقت پر اپنے نشانوں كے ساتھ آگيا اور آج وه وعده پورا ہوگيا۔ جو خدا تعالى كى مقدس پيشين محوسيوں بيل ميا تھا۔"
محوسيوں بر بہلے ميا تھا۔"

| ٥ (اداله ١٥٧ مرائن جس ٢٣٣) ين مرزان كلما: "جِوَلَدُ مِنْ عَلَى مما لَكْت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رس ليزين بياح كانام آ دم مجي ركها ادرج مجي-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ال عن از الدس ٢٨٠ فروائ جس ٢٨١) يس مرزان كلما: "خداتعالى في براين احمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هدر مهر العند محاطمه المثني وكل ركه الدور تحريج في "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م من الأول الله المن الأول الله المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اجال معنول کی روے ایک بی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے: "مبشر ابر سول یاتی من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بعدی اسمه احمد"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بعدی اسعه احمد<br>۸ (ازالدادیام ۱۷۲۰ فزاتن ۳۲۳ میلمرزائی کما ہے:'' حسوالسذی<br>ارسیل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهرہ علی الدین کله ''ورهیّقت ای سیحابین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ارسيل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ''ورهيقت الى الحاين المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مریم کرزبانہ ہے متعلق ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٩ (ازاله ص١٩٥ بغزائن جهم ٢٥٥) من مرزان لكما: "دو آدم ادرابن مريم يه عاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ر از الدم ١٩٥٥ ، فزائن جسم ٢٥٥) من مرزا نے لکھا: ''دو آ دم اور ابن مریم سے عاجز میں۔ از الدم ١٩٥٥ ، فزائن جسم ٢٥٥) من مرزا نے لکھا: ''دو آ دم اور ابن مریم سے عاجز کے الدو کوئی وس برس کے دکھاور اس عاجز کا بیود کوئی وس برس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ه القريب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ے سان ہورہ ہے۔<br>•ا۔۔۔۔۔ رسالہ (آربید مرم ص ۱۵، فزائن ج ۱۰ص ۸۸) میں مرزائے لکھا ہے: '' حضرت اقدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الم مهري مي موجود مرزاغلام احمر عليه السلام-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا مام مهدی، جمع موعود مرز اغلام احمد علیه اسلام -<br>اا (انجام آنتم م ۵، نزائن ج ۱۱ م ۵) مین مرز ان کلها ہے کہ: "ان کو کہو کہ اگرتم خدا سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| محبت رکھتے ہوتو میرے چیچے ہولوتو خدا بھی تم ہے عبت کرے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| محبت رہے ہوتو میرے بیچہ ہوتوں میں اس میں است ب دیا۔<br>۱۲۔۔۔۔۔ (انجام آئتم ۲۰۵، ٹزائن جااس۵۱) میں مرزانے لکھا ہے کہ:''اے احمد تیرانام پورا ہو<br>رہے تیا رہے جدم مام ادرائیں۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جاے 6 سن ان کے بویوں م ہوں ہوں ہو۔<br>سا (انہام اعتم ص٥٥، فزائن جااص٥٥) میں مرزائے لکما: "قوادے پائی میں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 13 Page (12) (13 13 the second of 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ہے۔<br>سہا (انجام آئم م ۵۳، فزائن جاام ۵۳) میں مرزائے لکھا: ''پاک ہے وہ جس نے اپنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بنده کورات میں سیر کرائی۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بره و وات من بر راق (انجام س ۲۵،۰۷ فرائن جاس ۵۸) ش مرذا فرائد الله الله وحمة المسلمان الله وحمة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| "I de la companya della companya del |
| الغلمين '' کھوکوتمام جہال کی رحمت کے واسطے جیجا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>ray</b>                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| السند "النجام معم 2 مغزائن المروع) عرم زاني النبي مسرسلك الى قوم السند "العن حرسلك الى قوم                                                                                                               |
| الفلسفادين من مفولوم معسدين فاهرف رسول لرعيجيجا                                                                                                                                                          |
| فلمات توجين انبيا عيبهم السلام                                                                                                                                                                           |
| ا (ازاله ص ۱۰ نزائن ج ۱۰ م ۱۰) شر مرزا قاد بانی زلکمان من سج کردار بر مهبور                                                                                                                              |
| ہا تھ سے ذیرہ ہوئے والے مرکئے۔ جو حل میرے ہاتھ سے جام منے گل مرکز : مرب کا "                                                                                                                             |
| ''''' (ازالہ ص کے فزان جہامی) میں مرزائے لکھا:''جس قدر حصہ مسیح کی میشدہ                                                                                                                                 |
| ويال فلط على ١٠١ كالدرج بين فين ٢٠٠                                                                                                                                                                      |
| سا (ازاله من ۱۰۳ بزائن جهم ۲۵۴) ش مرزانے لکھا: "بید حطرت میچ کامفوره (پری ب                                                                                                                              |
| بنا کران تک چونگ دارگراژانا) حفرت سلمان عليه الساام سرمعی کار و وغفل در به اين                                                                                                                           |
| ثابت ہے کہ ان ونوں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیال جھکے ہوئے تنے کہ جوشعبرہ ہازی کی تتم<br>ملی سے باب دراصل سیدیاری مارک فی نائے میں انتہا ہے کہ اس میں انتہا ہے کہ اس میں انتہا ہے کہ اس میں انتہا ہے کہ |
| عمل سے ہیں۔درامل بسوداور وام کوفر یفتہ کرنے والے تھے۔"                                                                                                                                                   |
| م (ازاله ص ۴۰۸ بزائن جهی ۲۵۷) ش مرزانه کلما «معرت میم نان مریم بازار برکم                                                                                                                                |
| الله الرباد مريدم) عن كمال رفت في "                                                                                                                                                                      |
| ه (اداله م ۲۶۱۱، فرائن جهم ۲۵۹) ش مرزائ لکھا ہے کہ: 'میہ جو میں نے مسمریزی کے طریق کا نام عمل الترب رکھا ہے۔ جس میں معزت سے بھی کی درجہ تک مثل رکھتے تھے۔ یہ المائی نام یہ ''                            |
| کے طریق کا نام عمل الترب رکھا ہے۔جس میں معزت سے بھی کی درجہ تک مثق ریجتے ہے۔                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                          |
| ٢ (ازالهم ١٤٥٤ فرزائن ١٣٥٨) ش مرزائے لکھا: وجو بسلے امامول کومطورتیس میں                                                                                                                                 |
| تحاروهم في معلوم كرايا-"                                                                                                                                                                                 |
| ک (ازاله ۱۲۹ بخزائن جسم ۱۷۶) ش مرزائے لکھا: '' جارسونیوں کی پیشین کر برار دار                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                          |
| ۸ (ازاله ص ۱۸۸، ۱۸۹، فزائن جسم ۱۷۸) شر ان کیما: '' معرت رسول خدانگ                                                                                                                                       |
| كالهام ووى بمى غلدالكي تحسين "                                                                                                                                                                           |
| 9 (ازاله ص ۲۹۱ ، نزائن ج ۳ ص ۲۷ ) مثل مرزائے لکھا: "اس بناء پر ہم کہد کتے ہیں<br>مساللہ                                                                                                                  |
| كم مقرت الكلف ير ابن مرتم اورد جال كي حقيقت كامله يويه بنه موج ديور زكني فهه . "                                                                                                                         |
| بموسكتف شهولى-"                                                                                                                                                                                          |
| •ا (ادال ١٨٥م ترائن عمر ١٥٠٠) عدر اقاد ماني ذلك من والتاريخ                                                                                                                                              |

كلكاذكركائ كالممسريزم تعا-"

اا..... (ازاله ص ۵۱، فزائن جسم ۵۰۱) بل مرزانے لکھا: "مطرت ابراہیم علیہ السلام کا چار پریموں کے بھول تھا۔" چار پریموں کے بھوے کا ذکر جوقر آن جمیدش ہے۔ وہ بھی ان کامسریزم کا عمل تھا۔"

۱۱ .... (انهام m بزائن اس m بزائن اس m) شرر القلمان مريم كاينا كفليا كي يين مي كاينا كفليا كي ين مي مي كاينا كفليا كي ين مي مي كاينا كفليا كي ين مي مي المارية المين المارية المارية

مرزا کی ملامت قر آن پر

ا..... (ازالم ١٢٥ فرائن جهم ١١١) يم مرزا في الما هم كدن ال (قرآن فريف) في المارين مغيره كالمال معلوم موتى بين، وليد بن مغيره كالميال معلوم موتى بين، استعال كالميل."

۲..... (ازاد م ۲۲ ۱۳۲۲ من ژائن ۳ م ۲۰۰۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ مغیم) ش مرزان کھا:" قرآن جید ش جو مجزات ہیں۔ دوسب مسمریزم ہیں۔"

سر ..... ( کانته النسل ۱۱۲، ۱۲۲ افس) می سرزانے لکھا: " ایک فنس سرزا کو جونا بھی فیل کہنا اور منظر بھی نہیں کہنا اور منظر بھی نہیں ۔ " منظر بھی نہیں ۔ ول سے بھی چا جا انتا ہے۔ اگر بیعت فیل کرنا ، وہ کا فرہے۔"

مرزا كاخدائي دعوي قابل توجه

( کتاب البریس ۱۹۰۸ مینواکن جهاس ۱۰۵۰۱ مین سرزائے لکھا کہ دوشل نے دیکھا کہ دوشل نے دیکھا کہ دوشل نے دیکھا کہ دوشل کے دوشل کے دیکھا کہ دوشل کے دیکھا کہ دوشل کے دیکھا کہ دوشل کا کہ دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کا کہ دوسل کی دوسل کر دوسل کے دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کی دوسل کر دوسل کی د

٢..... (هين الوق ٨٩٠٠٥ أن ١٩٠٠٥ ) من مرزا خالعا ٢٠ فعا ن كها كرز النست منى بمنزلة ولدى "يخي لويمر سينج ك ما تو يه"

س..... (اخباراهم ۱۶ ویان ملیوم ۱۳ مرفردرگ ۱۹۰۵م) ش مرزا کا دیائی نے کلما کہ:" انسسا اسرائ اذااردت شیسٹ ان تسقول له کن فیکون " کین اب تیماریم جرب کے جس بیخ کا توامادہ کرے ، صرف اس قدر کے ، ہوجا ، ہوجا سے گی۔

مرزا كاخدات دستخط كران كأدعوني

(هیقت الوی ۱۵۵۰ فرائن ۲۲۵س ۲۷۱) ش مرزائے لکما کہ: " میں نے خدا کوچسم دیکھااوران کے دستھا پٹیٹین کو تیول پر کرائے اور مرٹی کے چینٹے میرے کرند پر پڑے۔"

فتوائة علماء

ان الفاظ فرکورہ بالا کے کہنے کی وجہ سے تمام پنجاب، ہندوستان، افغانستان وعرب ویکم کے علما کاس نے مردا کے اور کفرومر تد ہونے کا فتوئی دیا ہے۔ بلکہ سب عام وخاص کے دلوں میں نوال کے کفریات کود کھیں یا شیس وہ فرعون ، بابان ، شعاد ، نمر ود مشیطان سے بھی بر تر معلوم ہوتا ہے اور تقیقت میں بھی برتر ہے اور چھی اس کا مرید ہے۔ اس پر بھی کفرومر تد ہونے کا فتوئی دیا ہے اور چھی بعد معلوم ہونے ان الفاظ کے اس کوکا فرند کے سیانس کے فرمس شک کرے۔ اس پر بھی کفر میں شک کرے۔ اس پر بھی کفر میں شک کرے۔ اس پر بھی کفر میں شک کرے۔ اس پر بھی کفر کی فرمس شک کرے۔ اس پر بھی کفر کا فتوئی دیا ہے۔

اس لئے کہ ملی کافر کوکافر نہ کہنا یاس کے تفریش شک کرنا (چنا نیے فرعون کہ اللہ تعالی جل وعلاء شانہ نے اس کوکافر کہا ہے) اللہ تعالی کی تحکہ یہ ہے اور سب علاء نے بیٹو تی دیا ہے کہ اگر ایسے فتص کے لکاح میں مسلمان مورت ہو، تو اس کا تکاح شخ ہے اور اس کی اولا دولد الزنا ہے۔ اس کی مورت مسلمہ کا وومر فیض کے ساتھ بلا عدت نکاح کرنا جائز ہے۔ ایسے فی کو بعد موت کے شمل دیتا یا اس کا جنازہ پڑ صنا اور کھی دیتا اور مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کرنا جائز میں۔ اگر کوئی اور جگر کڑھے میں گاڑ دیتا جا ہے۔ اگر کوئی اس کا قربی موائے۔ تو بیاس کے مواث سے محروم ہے۔ کونکہ میں تمام مرتد نوگوں کے اس کا قربی میں۔ اس کا حراث سے محروم ہے۔ کونکہ میں تمام مرتد نوگوں کے احکام ہیں۔

اكركوني فض يدكي كدم زاالل قبله الل قرآن ب-اس كي مسلمان ب-

جواب سد کہ ہاں بلاشک سب اہل قبلہ اہل تر آن، چنانچ اہل ہوا۔ روافض ،خوارج ، معتزلہ سب مسلمان ہیں۔ بشرطیکہ وہ حد کفرکونہ پنچیں۔ اگر اس کا کوئی قول یافعل ایسا ہوجو حد کفرکو پنچین سے اگر اس کا کوئی قول یافعل ایسا ہوجو حد کفرکو پنچین قول سے بائل قبلہ اور اہل قرآن ہونے کا دعویٰ شریعت محمدی میں با تفاق کل اویان وکل اہل ایمان جعونا اور باطل ہو چکا اور وہ کا فر ہوا۔ پس جبکہ مرزانے ہوجب اذکار بالا ضدائی اور رسالت کا دعویٰ کیا۔ قرآن اور انہیا وہ بہم المسلم کی محمد یب کی۔ قودہ کا فرسے بدر کا فر ہے۔ علم ان اس کے متقدم وجودہ کفرکا اقلمار کیا ہے نہ کہ انہوں نے از طرف خوداس کو کا فرکھا ہے۔ بلکہ جومقدم کا فرکزرے ہیں۔ مثل فرعون ، ہامان ، نمرود، شداد اور شیطان کی نے بھی ایسے شدید کفریات ہیں کے اور نہ کی آیے اور نہ کی ایسے شدید کفریات ہیں کے اور نہ کی نے بھی ایسے شدید کفریات ہیں

د کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ مرزائے جو دسرالت کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ خدائے جھ کو کو تا ہے کہ خدائے ہے کھ کو تا دیان میں اپنا سچارسول بنا کر بھیجائے۔ لوال صورت میں اس کا اہل قبلہ ہوتا اپنی رسالت کی رو

ے ہے۔ ند کد اور فی اللہ کی رسالت کی روسے۔

اس فے جوقر آن کی تکذیب کی ہے اور کہا ہے کہ جرائیل علیا السلام کمی نبی پر زمین پر نبیل اترائی ملیا السام کی نبی پر زمین پر نبیل اترائی اس صورت میں مرزا کا اہل قرآن ہوتا اپنے البامات کی رو سے ہے۔ نہ کہ محد مر بی اللہ تھے کے قرآن کی روسے۔ کیونکہ ان کے قرآن کو تو جرائیل علیہ السلام زمین پر اتر کر ان کے یاس لایا ہے۔
کے یاس لایا ہے۔

مرزائے جوخدائی کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ:''میں نے ویکھا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں اور یقین کیا کہ خدا ہوں۔ پھر میں نے زشن آسان بنائے اور انسان بنائے اور ان کے خلق پر قادر تفال اور خالق زشن وآسان ہوا اور خالق انسان ہوا۔ تو مرزائیاں لینی اس کے مریدین خود اس کے بندگان اور خلوق ہو بچکے۔ تو الی صورت میں مرزائیوں کا اہل قبلہ واہل قرآن ہونا اللہ تعلین کے لئے کہاں رہا۔

اگر کوئی محض ہے کے مرزانے خدائی کادعوئی کی بیبوقی کی حالت میں کیا ہوگا۔ اس کو قیامت میں کیا ہوگا۔ اس کو قیامت میں گرفت نہ ہوگی۔ چنا نچے حسین بن معود اور فریدالدین عطاراد مرمد نے خدائی کادعوئی کیا تھا۔
جواب یہ کہ نفر دوقتم کا ہے۔ ایک کفر عنداللہ ہے کہ بروز قیامت اس کا نتیج معلوم ہوتا ہے اور دوسرا کفر عندالشرع ہوتا ہے۔ چونکہ افراد اللہ عندالشرع کا فر عندالسرع کے علاوں کا مندالسرع کے علاوں کا مندالسرع کے علاوں کا مندالسرع کے علاوں کے اس کے علاوں کے اس کے علاوں کے انسان کے علاوں کے انسان کی مندالسرع کے علاوں کے اس کے علاوں کے اس کے علاوں کے اس کے علاوں کے اس کے علاوں کی مندالسرع کے علی کے اس کے علی کی کا مندالسرع کے علی کے اس کے علی کے اس کے علی کے اس کے علی کے علی کے علی کا مندالسرع کی کا مندالسرع کے علی کا مندالسرع کے علی کے ع

ویگر جواب یہ کہ مراحب دوی ایک مرحب ولایت، دوم مرحبہ نبوت ورسالت ول جب مقام جرح بی بعضی اساء وصفات میں پیٹے ۔ تو ازروئے مرحبه ولایت بعضوں کے منہ سے الی الی باتین نگلتی ہیں۔ تاہم شریعت محمدی اس کوکا فرکہتی ہے۔ مرزائے تو رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور سول احکام آسانی کی تیلئے کے لئے بھیجا ہون ہوتا ہے۔ اس لئے الی باتیں اگر وہ کہتو رسالت سے خارج ہوتا ہے۔ حضرت باما آ وم علیہ السلام سے لے رحضرت محمد اللہ تک کی نی یا رسول نے خدائی کا دعویٰ نیس کیا۔

سبحان اللہ! جب مرزائے ہزار بارا پئی جان کواپئی زبان سے ایمان واسلام سے نکال کر کفروٹرک قطعی میں وافل کیا ہے۔ تو اس کے تابعان ضائع الایما نان اپنے فوا کدووفع ضرر کے لئے کس راستہ سے اس کوسلم تھہراتے ہیں۔ کیا ایسے ایسے کفریات بکنے والا آ دمی بھی مسلمان روسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اورکون سا امر ہے۔ جس کے ساتھ مسلم مرتد ہوتا ہے۔ مرزاکس حالت میں مسلمان نہیں روسکتا۔

علادہ ازیں اوّل ذکر ہوچکا ہے کہ مرزانے کہا یہ کہ خدانے جھے کو کرش بھی کہا ہے اور کرش ہندودک کا گروادر پیر ہوتا ہے اور کا فر ہوتا ہے۔ کیا آ دی ایک حالت میں ہم کا فر ہم مومن ہم نبی ہم کرش ہوسکتا ہے۔

علائے زمانہ بیفتوی بموجب احکام قرآن مجیدصاف طور پر بیان کرتے ہیں۔اس لئے اگر کوئی دکیل گمراہ شیطان کے پیچھے چلنے والا انفساخ نکاح مرزائی دسلمہ کے متعلق فریقین کو اپنے فوائد دنیاوی متاع قلیل زود فائی کے لئے کج راستہ بتائے۔ یا کوئی عاکم بیرعذرا ٹھائے کہ مرزائیوں کے کفر کے ہارہ بیس ہم علما وکا فتو گائیس مائے۔ کیونکہ بید صدی لوگ ہیں۔خواہ مخواہ بلا وجدا کیے فرقہ دوسرے کوکا فرکھتا ہے۔

جواب بید کہ ہال بلا شک بعض چود ہویں صدی والے علاء حمد، اٹانیت، خود بنی کی وجہ سے بلاوجہ و دلیل محکم اپنی رائے اور نفسانیت سے ایک دوسرے کو کا فر کہتے ہیں۔ میں خودا سے علاء کا فتو کا فتو کا میں مانا ۔ لیکن اس وقت جہور علائے زمانہ نے جومرزائیوں پر کفر اور مرقد ہونے کا فتو کی دیا ہے۔ یہ وجب احتکام قرآن شریف صاف طور پر تکال کر بیان کیا ہے۔ کیونکہ کفر واسلام کا قرآن مجید مبارک میں واضح طور پر ذکر ہے۔ جو محض قرآن کر یم کی آیات کے بموجب کا فر ہو۔ اس کو کا فر ند کہنا اللہ تعالی کی تکذیب ہے۔

چنا نچرفرمون کماس نے خدائی کا دموی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپ قر آن کریم میں اس کو کا فر ذکر کیا ہے۔ پس جو تفس اس کو کا فر نہ سمجھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ قطعی کفر ہے اور قبطیاں فرمون کے تابعین کو بھی اس کی متابعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کا فر ذکر کیا ہے۔ توجو تفقی قبلیوں کو کا فر نہ سمجھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ قطعی کفر ہے۔ فرمون ہے۔ توجو تعلیٰ کا کفر مرز ااور مرز ایمان کے کفر کے لئے علاء کے پاس پائٹ دلیل اور نظیر ہے۔ باتی آئ تی کل حکام اور و کیلان کے نزویک قانونی احکام سے زیادہ تر مرغوب اور معمول ہیں۔

"متى نصر الله الانصرالله قريب"

من كم كركويم كراين كن يا آن كن قوادشاه بردد جهانى ، برچدخواى آن كن ليكن "واصبر كمما صبر اولى العزم ولاتكن كصاحب الحوت اصبر وانكر عبدنا داؤد" "منل عقوانم كرد فيرت راافتياركن فيردادر في كرد متركان وكاللت كنان قرآن را دردارين مذاب شريد براكان ا



#### بسواللوالرفان الرحية

## ديباچه

عالباً کرشتہ باہ نومبر (۱۹۳۵ء) میں مولانا محمطی صاحب ایم ۔اے امام جماعت احمہ یہ لا ہور نے ایک مختفر رسالہ '' ہمارے عقائد اور ہمارا کام' کے نام سے شائع کیا اور اس کا ایک نسخہ میرے نام بھی ارسال فرمایا۔ رسالہ میں اس مضمون پر زور دیا گیا تھا کہ احمدی ند جب کا لا ہوری فرقہ اپنے تمام عقائد اور اصول کے لحاظ ہے مسلمان ہے اور مرز اغلام اجمد قادیانی کی نسبت کوئی ایسا خیال نہیں رکھتا۔ جو ضروریات ند ہب اسلام کے خلاف ہواور نیز بیفرقہ میدوستان اور بیرون مبلد خیال نہیں رکھتا۔ جو ضروریات ند ہب اسلام کے خلاف ہواور نیز بیفرقہ میدوستان اور بیرون مبلد حمل دیا میں اسلام کی تبلیخ اور اشاعت بھی الی کوشش ہے اور ایسے صرف کیٹر کے ساتھ کر د ہا ہے۔ جس کی نظیم سلمانوں کی کی جماعت میں نظر نہیں ہتا ہے۔

مسلمان محل تحسب اور عناد سے اس فرقہ کو بغیر کی دلیل کے کافر کہتے اور اس کے عظیم الشان کام کوجودہ خدمت اسلام میں بجالار ہے ہیں، نقصان پہنچار ہے ہیں۔ حالانکہ انسان کی رو سے ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شال ہوں اور اس کام میں جو حقیقت میں ان کا اپنافرض ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہوکرونیا و آخرت کی سرخروئی حاصل کریں۔

مضمون کونہایت زورے اوا کیا گیا تھا اور دائل کوشا ندار الفاظ ہے دکش بتایا گیا تھا اور چونکہ سب سلمانوں کے لئے ملاء عام تھا۔ اس لئے میں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق اس میں فور کیا اور جو کچھ بچھ میں آیا لکھا اور مولانا موسوف کی خدمت میں جواب کی امید پر پیش کیا۔ جواب ملکا اور میں دوبارہ فور کرتا۔ تو معلوم نہیں کس نتیجہ پر پینچکا۔ گراب چونکہ انظار مزید کے بعد جواب سے پاس ہوئی تو جیسا کہ مولانا موسوف کو لکھ چکا ہوں اور اپنے خیالات کو جزئی ترمیم کے بعد شالع کرتا ہوں اور اسماب فور دفکر سے بھی ہوتا ہوں کہ نظرتا مل سے ملاحظ فرما کیں اور با ہمی میادلہ خیالات کے لئے آمادہ ہوں کہ میں تیجہ پر وی نینے کی کہی ایک صورت ہے۔

محودعلى ..... رينائر دْپروفيسر داند ميركالج كورتعلد بمبر ١٩٣٧م

اسلامي کا کمہ

میں نہ ب احمدی ہے آیک مدتک شاماہوں۔ جھے مرزا قادیانی سے تعکوکرنے کا انفاق ہو۔ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی اور مولوی محر احسن امروہوی سے جاولہ خیالات کا موقع ملا ہے۔ مرزا قادیانی کی چھر تصانیف اور مولوی محراحسن کی ایک تھنیف دیکھنے کا بھی انفاق ہواہے۔ مرزا قادیانی کے بعداس نہ جب کے دو فرقوں میں مقتم ہونے ہے بھی واقف ہول اور اس کا م کی خربجی سنزار ہا ہوں جو مرزا قادیانی کی زیست میں اور ان کے بعدان کے ظفاء اور ہا کھوس خواجہ کمال الدین اور آپ کے ہاتھ سے سرانجام ہا تارہا ہے۔

اس لئے اس رسالہ نے آپ کے خیالات کو ایک مثین اور فوشما شکل میں چیش نظر
لانے کا کام تو دیا گر بغضلہ تعالی میری معلومات میں کوئی اضاف نہیں کیا۔ میں اب تک وی جمتا
موں جو پہلے محسات کہ فرقہ قادیائی کے خیالات اور اعمال ہر برے پہنر کی اصطلاح میں
اصطلاح میں کا محسات کی مرزا خلام اجرکو علائے ہیں۔ جس کے ساتھ مرزا قادیائی کے اوران کی محتال اللہ معتاکہ والی الکل منطبق ہیں۔
کتام محتاکہ واعمال بالکل منطبق ہیں۔

جیک اگر کوئی نی ہوتو اس پرجمیا تک دخل کے ساتھ اس پیغام کا پیٹھا نافر ف ہے۔ جو اسے خدا کی طرف سے ہردکیا گیا ہو۔ اس ہا تک دخل سے اس پراپنے وگوئی در سالت کو پیٹھا نااور لوگوں کو اس کے بائنے کی دعوت و بنا بھی فرض ہے اور بیا علان کرنا بھی فرض ہے کہ جو فض اس کی رسالت کا محکر ہوگا۔ وہ عذاب افروی میں جلا ہوگا اور دنیا میں کی اس پرعفراب آئے گا اور اس پر ایمان لانے والوں کا فرض ہے کہ محکرین کے ساتھ عبادت ہیں شریک شہول۔ تماذ جنافرہ میں شریک شہول۔ تماذ جنافرہ میں شریک شہول۔ ان سے دشتہ منا کہ شریک شہول۔ اس کے اس کی جاتی کہ اس کی علیمہ کرلیس تا کہ قیرستان میں جاکر جود عاسب کے لئے ما تی جاتی کا حصر محکرین تک شریفیہ۔

اس طرز عمل پر قادیانی فرقد ہوئی استفامت کے ساتھ گامران ہاور پیک اگرمرد ا قادیانی نی ہوں تو قادیانیوں کا پہ طرز عمل بالکل مجے ہوگا۔ کر انا ہوں کی فرقہ مرزا قادیانی کو مجد داور محدث باتا ہادر یہ می بات ہے کہ ہر صوری پرمجد و آتا دہا ہاد نیز مرزا قادیانی واجب الاطاعت سقے۔ حالانکہ امت مجد بدایے ایک فض سے مجی واقف ٹیس جس کو آتضوت کے لیے مرزا جاد یائی کی طرح کے لئے واجب الاطاعت ماتا کیا ہوادر جس نے اپنی اطاعت کے لئے مرزا جاد یائی کی طرح کے ایک مواد جس کی اطاعت کی طرح کے ایک مواد جس کے ایک دعل اعلان کیا ہوادر جس کی اطاعت ترک نے ساتھ ان کی اور دی اور کی اطاعت کی طرح کے ایک موادر جس کی اطاعت ترک نے ساتھ ان کی اور دی کی اطاعت کی اور دی کی اور دی کی اور دی کی اطاعت کی طرح کی اطاعت کی ساتھ کی اور دی کی اطاعت کی دیا تھی ان کی اور دی کی اور دی کی اطاعات کی دیا تھی دیا تھی ان کی اور دی کی اطاعات کی دیا تھی ان کی اور دیا تھی ان کی اور دیا گان کی اور دیا تھی کی دیا تھی دیا ت مسلمانوں کا ایک فرقہ چارا تمر جہتدین کی اطاعت کرتا ہے کر وہ سب ایک مدی کے اعداد رہے جی بین۔ ان سب کومدی کے سر پرا نے والا مجد دیش کہ سکتے ۔ ندان بیس سے کی نے اپنی اطاعت کے واجب ہونے کا اطان کیا ہے ۔ ندان کو ان واجب الله طاعت مائے والے انہیں ان معنوں بیں واجب الاطاعت مائے بیں کہ ان بیس ہے کی کی اطاعت نہ کرنے سعداب آتا ہے۔ بلکہ اگر ابوطنی الله طاعت مائے میں کی اطاعت نہ کرے اور شافی یا الگ کے ذہب پر فتوی وے یا عمل کا مقلد میں ان کی اطاعت نہ کرے اور شافی یا الگ کے ذہب پر فتوی وے یا عمل کرے اور شافی کا مقلد شافی کی آفلیہ چھوڈ کر حتی ہوجائے۔ تو اس کی صالت میں کوئی مسلمان نہ کا فر میں موادر تھ ہوتا ہے نہ کہ کا ماہ و تو اس کے اسلام میں اس وجہ سے کوئی تھی پیدائیس ہوتا۔

محدث کے نام سے اسلام شی سینگروں اشخاص مشہورہوئے ہیں۔ مرندان شی سے
کی نے اپنے تیکن واجب الاطاحت کہا۔ نہ کی نے انہیں واجب الاطاعت مانا۔ مجدد کے نام
سے شہرت پانے والے مرف ایک مرہ عملی ہر دگوار ہیں۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں اگر اپنے
تیک مجدد کہا ہواور اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہو تو بیان کا ذاتی تعلی ہوگا۔ ورندان کے وقت میں
ان کی تخالفت کرنے والے موجود رہے ہیں۔ ان کے بعدان کے حلقہ ارادت سے باہر کروڑوں
مسلمان ہیں اور کی ایک تعتبدی ویرکی طرف سے بھی دھوئی نہیں ہوا کہ مجدد صاحب کی اطاعت
سے باہر سے خوالے یاان سے اختلاف د کھنے والے سے تی مقراب ہیں۔

بیک اول الامر کمعنی علاور بانی کے کے بین اور فی الحقیقت جو تک علاور بانی احکام خدااور رسول خدا کو وام الناس بہتر بھے سکتے ہیں۔ ہر مسئلہ کوان کے خیالات اور اقوال کی روشی شی و کی تابید کرنا بہتر اور اولی ترہے۔ مرخاص آئیس بندگوں کے اعمام قرآن و صدیف کی تشریح میں باہم وکر ہزاروں اعمام قرآن و صدیف کی تشریح میں باہم وکر ہزاروں احتمان اور شان میں ہے کی ایک کوسب سے احتمان فی بین ساس کے شان سب کی اطاعت کرنا ممکن اور شان میں ہے کی ایک کوسب سے نیادہ صائب الرائے قراردے کراسا بی تمام ترقیج جات کا قبلہ بنانا جائز ہے اور یہ مسئلہ جناب کو معلم مولک کے تعلید جائز بھی موقو صرف فروع میں جائز ہے۔ اصول فرج بوائی تحقیق سے مائی قبل مان مونا ہے۔

پس ہوشمند اور دانا مسلمان کے لئے بھی مجھ طریق کارے کہ جہال تک ہوسکے خود احکام خدا اور دورانا مسلمان کے لئے بھی استعادر سور اللہ کی انتریجات احکام خدا اور دوران ملک کی تشریحات میں سے جوزیادہ قرین قیاس سے اس بر کار بند ہواور بھیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور جو بارہ تیرہ

ہر رگوار مرزا قادیاتی سے پہلے مجدو ہوئے ہول کے اور جوسینکٹروں پاکیزہ روعیں محدث کے رتبہ تک پنجی ہوں گا۔ اور جسکی مدت کے رتبہ تک ہوں گا۔ ان کا مرزا قادیاتی کی طرح بلند آ جنگی سے اپنی ماموریت کا اعلان کرنا اور منکرین اطاعت سے مہللہ اور مناقشہ اور مجادلہ کا دلکل جمانا اور ان کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا ایک طرف، ان میں سے کسی ایک نے اپنی مجددیت، محدثیت اور وجوب اطاعت کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔

پس بیسب بزرگوارا گرایک بی منصب پرفائز ہیں۔ توان بی سے تعداد کثیر کا طرز کمل ایک طرف ہے۔ اور تنہا مرزا قادیائی کا طریق کارائیک طرف، اور ضروران بی سے ایک غلط ہے۔ تعداد کثیر کے طرز عمل کو غلط مانے بیل ایک توان کی تعداد حارج ہوتی ہے کہ خدا کا تھم پاتے ہوئے ایک کے بعد دوسر ااور دوسر سے کے بعد تیسر ایک کڑوں بشر تا فرمان ہوتے گئے۔ بیقرین قیاس نہیں اور دوسر سے افرمان ہوگئے ہوں گے اور دوسر سے معزد ل بھی ہوگئے ہوں گے اور دیشین کوئی غلط تابت ہوگی۔

کیونکہ اس کے رو سے ہرصدی ہیں کم از کم ایک شخص کا اس منصب پرمتعرف رہنا ضروری ہے اور پیشین گوئی کوغلط مانیں تو وہ مسندہی جا کہ ہوجاتی ہے۔ جس پرمرزا تاویانی کو بھانا متصوو ہے۔ ان سب حالات کی وجہ سے بزرگان سلف کے طرز عمل کھیجے مانیں تو لامحالہ مرزا تاویانی کے طریق پر نظر جمتی ہے کہ اسے انو تھی بات بچھتے ہوئے کیا خیال تائم کریں۔ مگر غیروں کو خیال تائم کریں۔ مگر غیروں کو خیال تائم کرین۔ میں مرزا تاویانی کی ہراواکو تھے اور امر ربانی کے مطابق مانے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ وہ سب مرزا تاویانی کو حقیقت میں منصب مجدویت اور محد شیع سے بالا تو جانے ہیں۔ سب مرزا تاویانی کو حقیقت میں منصب مجدویت اور محد شیع سے بالا تو جانے ہیں۔

پس میں نے کیافلطی کی ہدوموکی کرنے میں کہ فرقہ لا ہوری کا صرف مجد داور محدث مانا اور ان کے تمام طرز عمل کوسیح جانا نا قابل فہید ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ مجد ویت و محد میت سے بالا تر منصب قرآن و مدیث کی روسے صرف منصب رسالت ہے۔ اس جناب امام صاحب آپ کیوں مسلمانوں سے ناراض ہوتے میں۔ جبکہ وہ آپ کے فرقہ کو معترف رسالت مرزا کہتے ہیں۔

ادر صرف يهي نبيل بلكه مرزا قادياني اليئ تنبك جناب حسين عليه السلام كي ذات سے الك طرف جناب معلى السلام سے بھي افضل سجھتے ہيں۔ پس اگر مرزا قادياني كاس وعوے كو درست مانا جائے۔ تو دو صرف پيغير نبيس ليك بہت بڑے ادلوالعزم پيغير نابت ہوتے ہيں۔ ورشد

مجدو پینجبر کے برابر پھی نہیں ہوسکا۔ چہ جائیکہ اس سے افضل ہو۔ ایک وضعی حدیث میں علاء امت کو انہیاء نی اسرائیل کی ماند کہا گیا ہے۔ محراس بھلے انس نے بھی رسول مقبول علقہ پر تہمت تراشتے ہوئے علاء امت کو صرف انہیاء کی مما نگت تک پہنچایا ہے۔ افضل کہنے کی جرائت نہیں کر سکا۔ رسول ہے افضل خاص رسول ہی ہوسکا ہے۔ خدافر ما تا ہے: ''تہلك السوسل فضلنا بعضهم علی بعض (البقرة: ۲۰۳) '' ﴿ بیانہیاء انہی میں ہے ہم نے بعض کو بعض ہے بہتر بنایا ہے۔ ﴾

یہاں مبتدأ کے بعد خبر کو جملہ کی شکل دی گئی ہے۔ جو حسب قواعد فصاحت مخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ چو حسب قواعد فصاحت مخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ چیسے 'انساس عیب نے فی حساجت کی '' ( میس نے بی تمہاری ضرورت کے وقت کوشش کی ہے) اور معنی ہے ہوتے ہیں کہ ان مرسلین بی کوہم نے ایک دوسرے سے افضل بنایا ہے۔ غیر کومرسلین سے افضل نہیں بنایا۔

اورد یکھے فرقد لاہوری مرزا قادیانی کوظلی اور بروزی نبی مانتا ہے اوران پر پیغام اللی عازل ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور کیول نہ کرے جبد مرزا قادیانی نے اگر بھی ''مسن نیست مرسول و نیدا وردہ ام کتاب ''جیے فقر ہے بھی چست کے ہیں۔ توبار بارا پے تیک ظلی نبی ، بروزی نبی اوران قیدول سے الگ رہ کرمطلق نبی بنایا ہے اور خدا کا کلام جوان پر نازل ہوا ہے۔ کر مصب جے ظلی اور بروزی نبی کہتے ہیں۔ قرآن وصدیت شی اس کا اشارہ بھی نہیں ہوارکی مجدداور محدث نے یہ اصطلاح اخرائ نہیں کی اور بیا اصطلاح ہے بھی فلط۔ خدا کا ظل ہوسکتا ہے۔ نبی کا ظل نہیں ہوسکتا۔ خدا سب کا خالق ہے۔ دہ موجود ہے۔ تواس کی فلط۔ خدا کا ظل ہوسکتا ہے۔ نبی کا ظل نہیں ہوسکتا۔ خدا سب کا خالق ہے۔ دہ موجود ہے۔ تواس کی فلط۔ خدا کا ظل ہوسکتا ہے۔ نبی کا ظل نہیں ہوسکتا۔ خدا سب کا خالق ہے۔ دہ موجود ہے۔ تواس کی سامیہ می موجود ہے۔ اس کی اظ ہے ہر چیز ظل اللہ کہنے کی لم مدید میں نہیں قرآن میں طبی ہی ہے۔ جہال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے: '' رہی الذی یحینی ویمیت (البقرہ نہ ۲۰۵۷) '' ہو میرارب دہ ہوزی مرکزتا ہے اور مارتا ہے۔ کہ

اوربادشاہ نے جواب دیا:'' انسا اُحیسی وامیست'' (میں زندہ کرتا ہوں ادر مارتا ہوں۔)اس کا پیجواب اے معبود ثابت نہیں کرسکتا تھا۔اس لحاظ سے غلط تھا۔

ورہ برن کی بیاد بعضی تھا کہ ایک قاتل جس کی نسبت خدا کا تھم ہے کہ ماردیا جائے۔وہ رہا کرسکتا ہے اور ایک بے گناہ کوجس کی نسبت تھم ہے کہ مارا نہ جائے آئل کرسکتا ہے۔رضاء خداو تھ ک کے خلاف اتنا اختیار زندگی اور موت اسے بھی حاصل ہے۔ پس وہ خدا نہیں تو خدا کا سامی شرور ہے اور اس جواب میں بھی قوت تھی۔ جس کو و کھے کر حضرت ابرا جم علیہ السلام نے اس بحث کو طول فہیں دیا کہ خدا کاظل بچھ کرا ہے اپنی سرکھی پراصرار کرنے کا موقع مل سکتا تھا۔ آپ نے فوراً ووسری ولیل پیش کروی اور ''ان الله یاتی جائشمس (البقره: ۲۰۸۱)'' (خدا آفاب کوشرق سے نکالآ ہے) کہ کر بولنے کا موقع ہاتی نے چھوڑ ااور یہی ظلیت ہے جس کی بناء پراولی الامرے حکام وقت بھی مراو لئے جاتے ہیں اوران کی اطاعت کی ضرورت اس لئے بچمی جاتی ہے کہ خدانے فرمایا ہے: ''لا تلقوا جاید یکم الی التھلکة (البقرة: ۲۹۵)'' ﴿ایج تین خود ہلاکت میں ندؤ الو۔)

لین حکام وقت کی اطاعت ندکری تو وه خدائی اختیارات کاسایی و آل کر ہلا ککر سکتے ہیں۔ گرنی کی حقیقت اس کے خلاف ہے۔ نبی کی تحریف قرآن نے صرف میر کی ہے: ''انسا انا بشسر یسو حسی المی (الکہف:۱۱۰)'' ﴿ شم صرف انسان ہوں جس پردتی کی گئے۔ ﴾ اس میں بھرجنس اور بوتی الی قصل ہے۔ جوتمام انسانوں کو نبی سے علیحدہ کرتی ہے۔ یددی جس پرنازل ہو۔ وہ قیقی معنوں میں نبی ہے اور جس پرنازل نہ ہو۔ وہ نبی اور نبی کا ظل کی جھی نہیں۔

کیونکہ دہ ایسی ہدایت ٹمیس دے سکتا جو خدانے خاص اس کی وساطت سے نازل کی ہو اور نبی کی بتائی ہوئی ہدایت ایک گئیگار بلکہ ایک کافر کی وساطت سے بھی دوسروں تک گئی ستی ہے۔ آئی مخضرت فاقعالیہ کی دمی ہوئی ہدایت کا جرچا ابوجہل اور ابولہب بھی کرتے تصاور ان کی اطلاع سے بہت لوگوں کومیلان پیدا ہوا اور دہ ایمان لائے تو کیا ابوجہل اور ابولہب بھی ظلی نبی تھے؟

غرض خدا کی تمام صفات کمال وجود ، قوت ارادہ ، سم وبھر وغیرہ اس کی مخلوق کے اندر ہاتھ شکل میں موجود ہیں ادر سب مخلوق خدا کا سابیا در اس کی ذات کا جلوہ ہے۔ گرنی کی حقیقت ذاتی میں جوصفت داخل ہے ۔ یعنی صاحب وقی ہوتا وہ کسی اور انسان میں موجود نہیں اور اس لئے نی کا سابیکو کی نہیں ۔ پس جو محص مرز اقادیا نی کوظلی نی ہاتا ہے ادر آپ پر خدا کا پیغام نازل ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ وہ آپ کو حقیقی معنول میں نی ہا نتا ہے۔ طلی اور پر وزی وغیرہ وغیرہ فیر شرعی ادر فورساخت اصطلاحوں سے اس حقیقت پر پر دہ فیس پڑسکتا۔

ا احرى مرزا قادياتى پروى نازل ہونے كاليتين ركھتے ہيں ادرائيس متعقل بنى مائے سے الكاركرتے ہيں۔ تو مغالط بيديا كرتے ہيں كہ خدا كا كلام صرف انبياء سے مخصوص نہيں۔ وہ اپ مخلص بندوں سے خوشنودى كا اظہار كرتا ہے تو ان پہى اپنا كلام نازل فرما تا ہے۔ جے الہام كہم ہيں اور غرض بيہ ہوتى ہے كہ بندہ كواس اعزاز كى اطلاع دے جواس نے خدا كور بارش اپ تقوى مطہارت سے حاصل كيا۔ اس مغالط كود كي كرعوام دحوكہ كھاتے ہيں اور جب خداكى جم كلاى كومكن مان ليتے ہيں اور جب خداكى جم كلاى كومكن مان ليتے ہيں اور مرزا قاديانى كے الہام كومقيدت كى نظر سے د كھنے كتے ہيں۔ (بقيرها شاميا كل ملى كا

بلکہ بروزی کا لفظ ایسے کروہ خیال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جوایک مسلمان کے دل میں واضی میں ہوں کے در برائی ہوں ہوں میں ہوں اس میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں اور ان میں خدائی صورت پیدا کردیتا ہے۔ ہندوا یہ محض کوایشور کا اوتا رکہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کرنے کے لئے ادھروالوں نے حلول یا ظہور کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہتے ہیں کہ بقول ان کے فلال محضی خدا کا مظہر ہے یا خدانے اس میں حلول کیا ہے۔

مسلمانوں نے بھی اس خیال کو قابل اعتاد نہیں سمجھا۔ سرف ان کے علم میں ہے کہ ہندو ایساعقیدہ رکھتے ہیں۔ احمدی مجلس میں اس علم سے کام لینے کا جذبہ پیدا ہوا تو گمان ہوتا ہے کہ

(بترمائيكنشوس) لو"يأتى قمر الانبياه" (تذكره معمم ملي "انت منى بمنزلة ولدى" (تذكره م ٢٠٠٨ ملي ) انت منى بمنزلة ولدى " (تذكره م ٢٠١٥ ملي )

ادرا سے ایسے الہاموں کو دیکھ کرمرزا قادیانی کی ہرگونہ عظمت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ گرحقیقت کو دیکھنے والے جانے ہیں کہ انسان کے اندر کلام کی قوت پیدا کرنے کا سبب یہ ہے کہ دہ اپنے ولی خیال کو دوسرے کے دل میں داخل کرنے سے عاجز ہے اور صرف کا سبب یہ ہے کہ دہ اپنی آواد کسی کا ان تک کہ بنی اسکتا ہے۔ گرخدا عاجز نہیں قادر مطلق ہے۔ انسان کا دل اس کے قشنہ میں ہے۔ وہ کسی بندہ سے خوشنو وہ ہوتا ہے تو اپنی خوشنو دی کا ایقان اس کے دل میں پیدا کرسکتا ہے۔ میں بندہ کا دل اس کے دفتہ میں ہیدا کرسکتا ہے۔ بندہ کا دل اطمینان کی دولت سے معمور ہوتا ہے۔ وہ تقوی وطہارت کی پابندی میں لذت محسوس کرتا ہے اورخود بخو دیفین کر لیتا ہے کہ خدا مجھ پرمہریان ہے۔

بنده کواس دفت کان سے سننے کی ضرورت نہیں تو خدا کو کلام کرنے کی ضرورت کیا۔ بلکہ اس سے بیرھ کرخدا کواس سے کوئی کام لینا مقصود ہوتا تو دل بیں اس کا پختدارادہ پیدا کر دیتا ہے۔
کسی حقیقت کواس پر مکشف کرنا ہوتا ہے تو دماغ کوخود بخو دیجھ لینے کی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ یہی الہام کی حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ اس لئے بیرے بیرے صفین اپنی تحریم میں کوئی عجیب کتھ بیان کرتے ہیں تو کھا کرتے ہیں: ''ھذا ما المهمنی دبی '' واس کلتہ کا الہام خدا کی طرف سے ہیں۔ '' ہوت ہیں کو کھا کرتے ہیں۔ '' ہوت کا لہام خدا کی طرف

البت انبیا علیم الصلاۃ والسلام پراپنا کلام نازل فرمایا ہے کہ وہ ووسر وں کوسنا کیں اور خدا کا حکام ان کے دل تھا۔ کا حکام ان کے دل تک کھٹی کیٹی کہ دوسروں کے دل پرانبیاء کا بھی بھنے ٹیس ۔ یہ فریضہ انبیاء سے مخصوص ہے۔ خدا سے ہم کلام ہونا بھی انہی کا اختیازی خاصہ ہے۔ اور وں کواس کی ضرورت نہیں اور خدائے تھیم حکمت سے خالی اور بے ضرورت عمل کرنے سے بالانز ہے۔ انہوں نے حلول اورظہور کے فقطوں کو عداً ہاتھ فیمن نگایا اوران کی بجائے ان کا ہم معنی بروز کا لفظ ایجاد کیا ہے۔ اور دوسری جدت ہے کہ خدا کی بچائے حلول کرنے والا نبی کو قرار ویا ہے۔ کویا نبی کمی فقص میں ظہور کرتا ہے آو اس کو نبوت کی صفات عطا کرتا ہے۔ وہ خیال غلط تھا کہ خدا حلول کرتا ہے۔ تو بید خیال غلط در غلط ہے کہ نبی کسی میں بروز کرتا ہو۔ خدا تو بھر بھی قاور مطلق ہے اور وہ جس شان میں چاہور کرسکتا ہے۔ تا پاک اور عاجز محلوق میں اس کا وافل ہونا قد وسیت اوراس کی عظمت وجلال کے بیشک خلاف ہے۔ حکم اس کے احاطر قد رست میں وافل ہے۔

الیکن مادی ہتی جوبشریت کی صدود سے با پرنہیں گائی۔ کیونکر الی تدرت کا مالک بن سکتی ہے کرد نیا کوچھوڑ نے کے تیرہ سوسال بعد کسی اور کے وجود میں درآئے اوراس کو نی بنادے۔
اگر بالفرض ایسا ہوسکتا ہو جب بھی یہ خیال کوئی ہندوشا یہ تجول کر سکے۔ مسلمان کے ذہن میں یہ مسئلہ وافل بھی کیا جائے آتو اس کی عقل فعال فورا اگل دیتی ہے اور شاید بھی وجہ ہوگی جوظہورا ورحلول کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ مسلمان اسے سفتے تی نفور ہوجاتے۔ بروزی نی کی اصطلاح پیدا کی تاکہ اس کی حقیقت کو بھی اوراصلیت تک کینچ کے بغیر بعض جلد باز اپنا نام مانے والوں کی فہرست میں درج کروالیس خداد اکوئی احمدی بتائے کہ بروزی نی کے معنی اس کے سواکیا ہو سکتے ہیں۔

کیا جناب رسول خداد کی کے مرزا قادیا ٹی کے اعدر پروزکر نے ہیں اور تائی ہیں کوئی فرق ہوسکتا ہے؟ ہیں جناب الم صاحب احمد ہوں ہیں سے خواہ کوئی فخض مرزا قادیا ٹی کوشیق معنوں ہیں نبی کے فراہ کوئی فلی اور پروزی کی قید لگائے اور خواہ کوئی نبی کا لفظ استعال نہ کر ہے۔ جب وہ سب مرزا قادیا ٹی کو مامور من اللہ کہتے ہیں۔ ان پر کلام خدا نازل ہونے کے معترف ہیں۔ ان کی اطاعت کوفرض جھتے ہیں اور ان کے منکرین کوعذاب کا مستحق جائے ہیں۔ یعنی نبی کی ہر شان اور ہر صغت کومرز اقادیا ٹی کے اندر موجود مائے ہیں۔ و محفل فظی اختلاف سے ان کے اس محت کا محتدہ ہونے کی وجہ سے اگر مسلمان تمام احمدی عقیدہ میں کیا فرق آسکتا ہے اور اس میں کیا فلطی ہے؟

بیک احمدی قرآن کوادر رسول عرب علیہ العسلاۃ والسلام کو مائے ہیں۔ حمرای طرح مسلمان بھی انجیل پراور جناب می علیہ السلام پرایمان رکھتے ہیں ادرای طرح سیحی تو رات پراور جناب موٹی علیہ السلام کا جناب موٹی علیہ السلام کا جناب موٹی علیہ السلام کا مانا ہوا ہے اور جو صحیفے ان بزرگواروں پرنازل ہوئے ہیں۔ ان سب کو یہ تمام جماعتیں مانتی ہیں اور باوجوداس کے یہودی ،عیسائی ادر مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہودی سلسلہ انہیاء کو مائے

ہوئے حضرت موی علیہ السلام پرآ کر طہر گئے۔عیسائیوں نے ان کو مانتے ہوئے ایک اور نبی لینی عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا تو یہودی ندرہے اور ان کا وعویٰ نہیں ہے کہ ہم تورات اور مویٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہمیں یہودی سمجھا جائے۔

مسلمانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب محرم کی تقطیقے کی نبوت کا اعتراف کیا اور عیسائیوں سے جدا ہوگئے۔ وہ بھی نہیں سہتے کہ ہم کو انجیل اور عیسیٰ علیہ السلام پرایمان رکھنے کی وجہ سے عیسا کی سمجھا جائے۔ تو جب احمد یوں نے بھی حضرت محمد رسول الشعائی کے بعد ایک اور مختص ای شان اور افتیار کا مان لیا تو خواہ اس کا تا م مجد در کھیں یا نبی کہیں یا ظل نبی ۔ وہ مسلمانوں سے الگ کیوں نہ ہوئے اور قرآن ورسول عرب علیہ الصلاق والسلام کو مان کروہ کو کرمسلمانوں میں شامل رہ سکتے ہیں؟ جبکہ ای ولیل سے مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی یہود یوں میں شامل منہیں رہ سکتے۔

سللدانیاء میں جب بھی ای جم کی صفات اور کمالات رکھنے والے فض کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تو نیا فرقہ نیہلے فرقہ سے جدا سمجھا گیا ہے اور خود جدید فرقہ نے اپنے تین پہلے فرقہ کے ساتھ چہاں کئے جانے پر دو رئیس دیا۔ تو احمدی انہی حالات کو پیدا کرنے اور ای شان کے ایک مخص کوسلسلہ میں ایز اور کرنے کے بعد کوں مسلمانوں کی طرف لیجائی ہوئی نظر سے و کھی رہ ہیں؟ اگر مسلمان ان کوائی جماعت سے علیمہ ہی بھتے ہیں تو ان کو بھی اپنے ہاوی کے کمالات پر محمد مرباس کی ہدایات پر قان ہو تا اور مسلمانوں سے بے پر واہوجاتا جا سے ۔ بیشک جناب مرز اقادیا نی نے شریعت اسلام کی اکثر ہدایات کوائی جماعت کے لئے واجب العمل مظمرایا ہے۔ گر تا دیانی نے شریعت اسلام کی اکثر ہدایات کوائی جماعت کے لئے واجب العمل مظمرایا ہے۔ گر میں حکم مسلمانوں کو انبیاء ملف کی نسبت دیا گیا ہے اور سورہ انعام میں اکثر برگز یدہ انبیاء کو کور فرایا ہے: ''اولے قال الذین ہدی اللہ فبھدا ہم اقتدہ (الانعام: ۹۰) '' مؤان انبیاء کو خدائے ہدایت دی ، تم ان کی ہدایت کا اتباع کرو۔ کھاوز نیہ جومرزا تاویانی اپنے شین جناب خدائے کو وجناب ابراہیم علیہ اسلام کی ماہ بہ جب بنایا ہے۔ ''قبل بسل تنبع ملة اس المنبیاء ہیں۔ اس سے بھی مرزا تاویانی مصب نبوت سے معزول نہیں ہو سکتے قرآن ابراہیم علیہ المام کی ماہ کا تمیم بنیا ہے۔ ''قبل بسل تنبع ملة اب اس کے ہمارے رسول المنبیاء ہیں۔ اس سے بھی مرزا تاویانی ماہ بیارہ ہم صنیف کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہ اور باوجود اس کے ہمارے رسول علیہ الصلام تی الم اس کے ہمارے رسول علیہ الصلام تو والیلام سیدالم سیدالم میں ادراہ مالانبیاء ہیں۔

اگر کہو کہ مرزا قادیانی نے کوئی شریعت پیش نہیں کی اور دہ متنقل ہی ہونے کا دعویٰ نہیں کے کرتے ہیں کرتے ہیں مگراپی

شریت کاصرف یکی محم ناتے ہیں کہ: "مصدقا لمابین یدی من التوراته ولا حل لکم بعض الذی حرم علیکم (آل عدان: ٠٠) " (تعدیق کرتا ہوں توراق کی جو جھے پہلے تازل ہوئی اورکوئی چرجوتم پرحرام می حلال کرنے کے لئے آیا ہوں۔ ﴾

لین تورات کی ہمایت کو مانے ہیں اور صرف بعض محرکات کو طال کرنے کا دعوکی کرتے ہیں۔ یہی کام مرزا قاویائی نے کیا ہے۔ وہ شریعت اسلام کی ہدایت کو مانے ہیں۔ مگر اسلام کی رو کا فار کا نرغہ ہوتو مسلمانوں کو آرام سے بیٹھنا حرام اور تکوار لے کرسید پر ہونا فرض تھا۔ مرزا قاویائی نے جہاد کو منسوخ کیا اور جہاد کے وقت اپنی جماعت پر آرام سے بیٹھے رہنا علال کردیا۔ حالانکہ جہاد کے احکام قرآن کے بہت بڑے حصے کو گھیر ہے ہوئے ہیں۔ تو مستقل نی اور جداگانہ فہ جہاد کے احکام قرآن کے بہت پڑے کہ جہاد کا حکم شریعت اسلام میں مرزا قاویائی کے آنے کہ مؤقت ہیں اور اسب آنے والے انہاء کی پیٹین گوئیاں ہو چکی ہیں۔ اسلام لی لڑیچ کی حفاظت بہت موقت ہیں اور سب آنے والے انہاء کی پیٹین گوئیاں ہو چکی ہیں۔ اسلام لی لڑیچ کی حفاظت بہت موقت ہیں اور سب آنے والے انہاء کی پیٹین گوئیاں ہو چکی ہیں۔ اسلام لی لڑیچ کی حفاظت بہت کو کھا خت بہت کو گھر بھی محقم تذکرے موجود ہیں۔

اوریت ہے کہ اگر نہ بہتی جم نیف اور کے پنی سے خالی ہوتو نوی دا پر ایمی ، موسائی و عیسائی و محمدی سب کا فہ بہ ایک ہے۔ مگر برامت کے مسلک میں خود خدا نے تھوڑا تھاوت رکھا ہے۔ ارشادہ: ''لکل جعلنا منکم شرعة و منها جا و لوشاء الله لجعلکم امت و احدة (المائدہ: ٤٨) '' ﴿ بم نے تم سب کے لئے الگ شریعت اور طریقہ بتایا ہے اور اگراللہ عابت تو تم سب کوایک امت بتاتا۔ کھاور یکی تھوڑا تھاوت مرزا قادیا نی کے مسلک میں ہے۔ اس لئے یہ بھی جدا گا ندامت ہوئی مسلمان نہ ہوئی۔

برتستی ہے مرور زمانہ کے ساتھ مسلمانوں کو اقوال رسول علیہ السلوٰۃ والسلام کی صحت
میں کی طرح کے شکوک پیدا ہوگئے ہیں پیض نے ان کو یک گخت ترک کردیا ہے۔ احمہ یوں کواس
سے عبرت لینی چاہئے اور جوشقاق ونفاق اور افتر اقب ان میں ابھی سے پیدا ہو کیاہے۔ اے دور
کرنا چاہئے۔ ابھی تک خود مرزا قادیانی کو دیکھنے والے کثرت سے موجود ہیں اور تصانیف کے
علاوہ مرزا قادیانی کے اقوال اس وقت کا لحکم وغیرہ میں ہنفصیل شائع ہوتے رہے ہیں اور لوگوں
کے کانوں میں گونے رہے ہیں۔ اِن پر کار بند ہوتا چاہئے۔ ایک موقعہ پر آپ مسلمانوں کے ساتھ درشتہ ناط کرنے اور ان کے ہیجھے نماز پڑھنے ہے منع کردہے تھے۔ تو کسی نے بوچھا کہ اگرامام آپ

کی ذات سے ناداقف ہواور آپ کے کفرواسلام کی نسبت کوئی خیال ندر کھتا ہوتواس کا اقتداء جائز ہے بانہیں۔

آپ نے کہا:''اسے ہماری نسبت واقف کروادر پوچھو کہ وہ ہمیں مانتا ہے یانہیں؟اگر مانے تو افقد اکرو در نہیں۔'' مجرفر مایا کہ''خدا ایک علیحہ ہ جماعت بنانا چاہتا ہے۔تم لوگ اس کے تھم کے خلاف اغیار میں شامل رہنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ (اوکا قال)

جھے مرزا قادیائی کے فاص الفاظ مخضر نہیں دہے۔ گریش نے خود بیدا قدافکم اخبار پیل پڑھا ہے۔ اس کامفہوم بہی تھا۔ پس جب مرزا قادیائی خودا پی جماعت کو مسلمانوں سے علیحدہ کرتے ہیں۔ تو احمدی اپنے تیکن مسلمانوں بیل شامل رکھنے پر فخر کیوں کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان اپنے تیکن عیدالسلام اوران کی کتاب کو مانے کے باوجو وعیمائی ہونے کا فخر نیس کرتا۔ تو احمد یوں بیل اس غیرت کا فقدان کیوں ہے؟ مسلمانوں کا نام مسلم خود مدانے رکھا ہے۔" میں مسلم کو مسلم کو فلا نے رکھا ہے۔" میں وسٹ کے المسلمین (المدج: ۱۸۷) " وہم نے تمہارانام مسلم رکھا خدانے رکھا ہے اور وہ بھی خدا کی طرف سے مامور ہونے کا دعوی کرتے ہیں۔ پس جب عیمائی اور مسلمان ایک نہیں ہو سکتے تو مسلمان اور محمدی دو کیوں شہوے؟

غرض نبوت کی کوئی اعلی سے اعلی فضیلت کوئی شان کوئی افتیار اییانہیں ہے۔ جو احمد اور کا افتیار اییانہیں ہے۔ جو احمد اور کی اعلی دات خاص احمد اور کی است خاص کے دو اسے تیکن اسے مقداوی دات خاص سے وابسة کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنے رہنماء کا تھم پاتے ہوئے اپنے تیکن مسلمانوں سے وابسة کرنے میں دیتے تو کیا احمد یوں سے اور بالخصوص لا ہوری فرقہ کے ان متضاد

خیالات کا سبب بیرتو نہیں کہ جن بلند دعاوی پر دہ ایمان لا بچکے ہیں۔ دل میں اپ رہنماہ کو ان کا اللہ نہیں پاتے۔ اس لئے اپ رہنماء کی مرضی کے خلاف اپ تئیں علیحدہ جماعت شار نہیں کرتے۔ بیعت کرنے کی شرم دامن گیرہے۔ اس سے اٹکار نہیں کر سکتے۔ مگر للجاتے ہیں کہ کسی طرح اسلامی جماعت سے چٹے رہیں اور امت مرزائیہ میں نہیں بلکہ امت محمدی ہیں شارہوں یا شاید پہلیکل حقوق کا خیال ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں شریک رہ کر گورنمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں اور علیحدہ موجا کیں تو اقلیت کی وجہ سے ان سے مروم رہے ہیں۔

اگرابیا ہے تواس کا علاج بی ہے کہ یا تو جرائت اخلاقی سے کام لے کراپی تمام غلط فہیوں کو فیر ہا کہیں اور براہ راست مسلمان ہونے کا اعلان کریں۔ اسلام کا دروازہ ان سب کواپی مہمانی میں لینے کے لئے کشادہ ہے۔ یا اگر اپنے رہنماہ کے زمرہ میں رہنے سے کسی طرح کی برکات اور فیرات سے محت ہوئے کا اعتراف کرتے ہیں تو پہلیکل حقوق کے حقیر اور تا پائیدار فائدہ کالالی نیکریں۔ کورنمنٹ میں ان ہے۔

ا پی اقلیت کے لئے کی طرح کے اقبازات موالیں اور دلیر ہوکرا پی صف علیمدہ قائم کریں۔ بھی دورات ہیں جن بھی سے کی کو اقتباد کرنے کے بغیران کے دل کی بے قراری دور نہیں ہو بھی۔ بحالت موجودہ وہ دو قول فرقے مسلمانوں سے علیمدہ ضرور ہیں اوراس صف بھی ایستادہ ہونے کا اتحقاق خودا بی دضامندی سے ضائع کر بچے ہیں۔ تعلقات کو ترک کرنے کا رشتہ منا کوت کو ڈرنے کا مفاذ بھا حت سے علیمدہ دہنے کا اور نماز جنازہ بی شریک شہونے کا بھم ان کے رہنماء کی طرف سے لور بھا ہے۔ جو بدی خیراور اس کے جدید ادکام ہمیشہ جدید خرب بیدا کرنے کا باعث ہوئے ہیں۔ بھی سنت اب جاری ہے۔ لا ہوری فرقہ بھی شرائط کے ساتھ مسلمانوں کے بیجے نماز پڑھے کو جائز بھتا ہے۔

مرایک آویان کی خورساخت شریت ہے۔اسلائ شریت کی روسے جواز امامت کے لئے ان شرائط کی پایٹ کی ضروری نہیں۔ دوسرے اس ہارہ میں وہ اپنے رہنماء کے تھم ناطق سے سرتانی کرتے ہیں اور جب ان کا اپنے مقتداء سے بیسلوک ہے۔ توغیروں کوان سے وفاواری کی تو قع کب ہو عمق ہے؟

ر ہا یہ مسلمان احد یوں کو کا فر کتے ہیں ۔ مرد یکھولوسی غیریت کو ظاہر کرنے کے لئے زبان کا اور محاورہ بی کیا ہے۔ اس لفظ سے گھراتے مندو یکی ہیں۔ مرکا فرد لیے اور بے وین کے لفظوں کو محدورتا کوئی نیس حلیف قادیانی مسلمانوں کواصل میں کا فراور پالیٹ کا مسلمان کتے ہیں۔

اس لئے کہ دومسلمانوں کے ساتھ دخوق میں شامل ہوتا جاہتے ہیں۔ مسلمان بید در دسر مول نہیں لیتے اور صرح کافر کہتے ہیں۔ یہ چیئر خوانی اور دل لگی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ بند نہیں ہوسکتی۔ بلکہ آدی ہفتاج سے اتنائی لوگوں کو چڑانے میں مزوآتا ہے۔

سریے عقائد کا براتفادت اور اس پراس قدر افتر ال اور علیحدگی کا مترتب ہونا اس صورت بیس ہے کہ احمدی فتم نبوت کا اٹکاراور مامور من اللہ کہ تے رہنے پرامرار کرتے ہیں۔
اگر بھی بیر مسئلہ صاف ہوجائے اور خاتم النبیین کا آفاب تھکیک و تاویل کی گھٹا ہے باہر آجائے تو پھر ظلی اور بروزی کا جھٹر ااکی طرف مرزا قادیائی کے طرز عمل کود کھے کر مجد دین اور محد ہیت بھی ہوا ہوجائے گی مجد دین سلف رضوان اللہ علیم اجمعین نے تجدید ند بہ باور اصلاح امت کا کام الی خاموثی سے کہا ہے کہ ان کا نام بھی کی کومعلوم ندہو سکے۔ اپنی فضیلت اور برتری کا دعویٰ اور دعویٰ کا مالدی کا اس مرزا قادیا ٹی اس ٹائپ کے بالکل خلاف ہیں تو مجدد کی تکر ہوسکتے ہیں۔

مرزا قادیانی کے طرز مل ہے جو نتیجہ پداہوتا ہے۔اسے امت محدید کی اصلاح بھی نہیں کہد سکتے۔ پہلے پہلے ذہب اسلام کی تائید میں آ نجتاب نے براہیں احمدیہ تھنیف کرنے کا ادادہ کیا تھا جو بھیل کو پیشی تو شایدا سلام کی خدمت ہوتی۔ گرایک قواس کی دوابتدائی جلدوں کود کھیے کر ہوشیار مسلمان بھانپ ملئے تھے کہ مرزا قادیانی کیا بننے والے ہیں اور انہی دنوں میں مولوی غلام دیکیر تھیر تھی رقسوری نے ایک اشتہار تکالاتھا۔

جس کی پیشین گوئیاں مرزا قادیانی کے آئندہ دعادی سے بالکل سیح قابت ہوئیں۔
دوسر سے باد جود بہت بیزی تحدی کے دہ کتاب کمل نہ ہوگی اور آئندہ مرزا قادیانی کی تمام عمراپ دعادی کو منوانے میں صرف ہوگئی۔ کہتے ہیں کہ آئینہ کمالات اسلام میں براہین احمہ یہ کی ضرورت پوری کردی گئی ہے۔ گریہ کتاب اس تحدی کے مطابق کہاں جس کا اعلان براہین احمہ یہ کی پوری جلد میں ختم ہوا تھا اور جس کے مقابلہ پر انعام دینے کے لئے دس ہزار کی جائیدادر جسڑی کی گئی تھی اور دوسر سے اسلام کی تائید میں کوئی کوشش ہوئی بھی ہوتو اسے اس عظیم الشان لٹر پچرے کوئی نسبت خبیں جومرزا قادیانی نے تمام عمر کے اندرا سے خاص وعادی کی تائید میں تیار کیا ہے۔

اب رہااغیارکوکشش کرنا۔ اس لی ظ ہے بھی اگر آ نجناب پیغیر ہوں تو انہیں کامیاب پیغیر نہیں کہ سکتے۔ بیک انہوں نے اپنی زیست کے اندر کی ہزار نفوس کواپے مینار کے پیچ جمتع و کیولیا گر باستناءوں پانچ کے ووسب پہلے بھی مسلمان تھے اور مرزا قادیانی جب بھی بہتی مینار کے سایہ میں آنے کے بغیر بہتی تھے اور دو کروڑ ہا مسلمان جو مرزا قادیانی کی آ مدے پہلے اپنے اپے عقائدادرا عمال کے لحاظ سے نجات کے مستحق اور رضوان الی کے حصد دار تھے۔ ایک مرز ا قادیا نی کو ندمانے کی مجہ سے ناری ادر مستحق عذاب ہو مستھادر آپ ندآئے تو وہ بستورا پے اپ مدارج کے مطابق جنتی ہوتے اور طرفہ تربیہ ہے کہ تو حید کے بارے میں جو تجدید نہ جب کا مقصد وحید ہے۔کوئی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔

محرع بی علیہ الصافرة والسلام نے آسانی باپ کی بجائے رب العالمین اور لم بلدولم بولد کی تنظین کی تو جن عیسا نیول نے اس عقیدہ کونہ مانا ان کارا ندہ ورگاہ ہونا حق بجانب تھا۔ پہال وہی اقرار تو حیداوروہی موحدین کی عباوت قائم رہی اور باوجوواس کے موحدین مرزا قاویائی کے آنے سے پہلے ناجی شخصاور بعد میں معذب ہو گئے ۔اس لحاظ سے آپ کی آمدکوامت محمد میرکی برباوی کہنا جائے یا اصلاح ؟

سیمانا کرمرزا قادیانی اپنے مکرین کوایک صد تک عذاب کا سخق فرماتے ہیں نہ کہ دائی عذاب کا گرایک قو مرزا قادیانی کا ایسادو کی مسلمانوں کے علاوہ تمام کفار عالم کے لئے ہاوروہ طود فی النار کو سلم نہیں فرماتے ۔ یہ بھی ہم چیے گئے گاروں کے لئے ایک دل خوش کن خط نینے ہے۔ جومرزا قادیانی نے قرآن کی گئ آیوں پر اپنے پیغیرانہ اختیار سے کھینچا ہے۔ کاش قرآن کو تازل کرنے والا خدا بھی اس کو منظور فر مالیتا گرافسوس کہ قانون قدرت اس کے خلاف شہادت دیتا ہے۔ ازشیا کی طاقت رفآر کے بعد سکون اور سکون کے بعد رفتار بھی پیدا ہوئے نہیں دیتی ۔ جب سک کوئی مخالف قوت اس کی مزاحمت نہ کرے۔ بلکہ ایک چیز کو حالت اور ہر ایک انسان کی جو عادت ایک بار پیدا ہوجائے۔ وہ ہمیشہ تن کرتی رہتی ہاور بدلنے کے لئے ولی ہی زیر دست خالف قوت کا انظار کرتی ہے۔

پی اگرکسی کے دل میں ایمان کا سونا موجود ہے اور معصیت کا ذکا اس پر غالب آ

میا ہے۔ تو عذاب کی آگ سے جل کرزگ کا دور ہونا اور خالص سونے کا دوبارہ قیمت پاناممکن

ہوسکتا ہے۔ نہ ایمان کی ججل اڑکتی ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار العمل نہیں۔ دار المکافات ہے۔

ہوسکتا ہے۔ نہ ایمان کی ججل اڑکتی ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار العمل نہیں۔ دار المکافات ہے۔

ہوسکتا ہے۔ نہ ایمان کی ججل اڑکتی ہے۔ کیونکہ دار آخرت دار العمل نہیں۔ دار المکافات ہے۔

ہوسکتا ہے۔ نہ ایمان کی ججل اڑک ہورت تی پانے اور عذاب میں گرفتار رہنے کے سوائے کوئی صورت

سنت اللہ کے اندر ابدالا باد تک ترقی پانے اور عذاب میں کرسکتا۔ جس سے اس کے دل کی

تاریکی در ہوا در تو در ایمان حاصل کر کے جلوہ ضیاء ربانی کا مستق ہے۔ کا اور ' سنستدر جھم من عن طبق (الانشقاق: ۱۱)' ﴿ تم درجہ بدرجہ چڑ ہے جا دکے۔ کا اور ' سنستدر جھم من

حیث لا یعلمون (القلم:٤٤) "﴿ ہم ان کوبتدرت اس عذاب تک لے جا کیں مے جوانہیں معلوم ہیں۔ کہ کا تھم عی قانون قدرت کے مطابق ہے۔

خمر خیر میرااصل مطلب بیقا که کمی قدرعذاب ایک تو مرزا قادیانی کنزدیک سب کے لئے عام سزاہے اور دی مسلمانوں کو مرزا قادیانی کا انکار کرنے کی وجہ سے گی اور دوسرے اگر مسلمانوں کو مرزا قادیانی کا انکار کرنے کے بعد دیگر کفار کی نسبت عذاب کم دیا جائے گا۔ محردیا ضرور جائے گا۔ جب بھی اگر مرزا قادیانی تشریف ندلاتے تو مسلمان اپنے گناموں پر عذاب پاتے مگراس عذاب سے جومرزا قادیانی کے انکار سے مترکب مواضر ورمحفوظ رہے۔

پس جہاں مرزا قادیائی سے پہلے دنیا کے تمام مسلمان اس خاص عذاب سے محفوظ سے ۔ وہاں مرزا قادیائی کی آمد پر چالیس کردڑ میں سے چند ہزاریا چندلا کھن پھیس گے۔ باتی سب معذب ہوں گے۔ پس آپ کی آمدامت محمد یہ کے لئے خوش تسمی کیا ہوئی، سخت برتسمی کون شہوئی؟

رہادہ کام جومرزا قادیائی کے بعد آپ نے اور خواجہ کمال الدین صاحب نے ممالک غیر میں جاری کیا ہے۔ اس کی کمیت اور کیفیت جھے معلوم نہیں ۔ البتہ ایک ہاریاد پر تا ہے۔ میں نے کمال الدین کی زبان سے سناتھا کہ یورپ میں احمدی اور غیر احمدی کامناقشہ پیدا کرنا مناسب نہیں ۔ وہاں صرف اسلام کی دھوت دی جاتی ہے۔ اگر ایسا ہے اوراگر اس کام پروہ تمام اعتراض غلط ہیں۔ جوا خباروں میں وقا فو قا لگتے رہے ہیں۔ تو پیشک آپ کے کام کواسلامی کام جھنے کے سواجی اور فیس کے کام کواسلامی کام جھنے کے سواجی اور فیس کے کام کواسلامی کام جھنے کے سواجی اور فیس کے کام کواسلامی کام جھنے کے اور دوست کیے میں شریک ہو اور دوست کی میں شریک ہو اور دوست کے میں خواجی کی میں میں شریک ہوں۔ احمدی بہا در احمد ہے کو پیش کرتا اور بحث کا درواز دوکول دیتا ہے۔

اس میں احمد یوں کوعیب نیس جمتا۔ ہمر جانتا ہوں اور بیٹک انسان کواپنے مسلک کی تبلیغ کا ایسانی شخف ہونا چاہئے۔ آریہ بھی بھی وصف رکھتے ہیں اور مسلمانوں میں سے شیعہ اور اہلی حدیث بھی کی قدر اس وصف سے متصف ہیں۔ کاش تمام مسلمانوں کو اپنے گھر کی الی معلومات اور ان کو پھیلانے کا ذوق ہوتا۔ شجھے صرف یہ تبجب ہے کہ احمد کی حضرات دفت کی مغرورت کو بھی ہوئے اور بعض اوقات بحث میں دہ کام خراب کردیتے ہیں۔ جس کے لئے جمع مغرورت کو بھی ہوئے ہوئے میں جران ہوں کہ یورپ میں کام کرنے والوں کی احمد کی معلومات کو کر بدل جاتی ہوگی اور وہاں احمد کی سے صرف مسلمان کو کھر بدل جاتی ہوں کے اور اگر

بالفرض ایبا ہوتا بھی ہوتو احمدی مبلغین اسلام کی صدافت ثابت کرتے ہوئے اپنے مسلک کے مطابق یدولیل ضرور پیش کرتے ہول کے دامت محمد یہ بیس وئی الہام کی نضیلت رکھنے والے اور خداسے ہمکلا می کا شرف پانے والے ہمیشہ آتے رہنچ ہیں اور اب تک آرہے ہیں اور اس طرح پروہ بظاہر اسلام کی خوبی کا اظہار کرتے ہول گے۔

مرحقیقت بی جو برتری اور فوقیت ختم نبوت کے مسئلہ کوروش اور اس کی حقیقت کو بے
نقاب کرنے سے اسلام کے اندر فابت ہو سکتی ہے اور جس کمال کی وجہ سے وہ تمام او بیان سابقہ و
لاحقہ کا نائخ بنمآ ہے۔ اس کے علم سے اپنے ذیر اثر رہنے والوں کو محروم رکھتے ہوں گے۔ احمہ یوں کی
طرف سے جس اسلام کو وہاں پیش کیا جا تا ہوگا۔ وہ آفماب کی طرح ضیاء پاش ہوکر تمام نجوم و
کواکب کو بے نور کرنے کی صلاحیت ندر کھتا ہوگا۔ کیونکہ اگر ومی کا نازل ہوناکی غرض پر موقوف نہ
ہوا ورا گراس کا وروازہ ہمیشہ بلا وجہ کشاوہ رہتا ہوتو انسان کو صرف اسلام پر انحصار رکھنے کی ضرورت
کیوں ہو۔ وہی والہام اسلام سے پہلے بھی نازل ہوتار ہاہے اور بعد میں بھی نازل ہوتار ہاہے اور

 لین جوظیم الثان کام صدیول کے اعربتدن کرتا آیا تھا۔ اس کی تمامیت پر
"الیوم اکسلت لکم دینکم (المائده:۳)" ﴿ آج تمباراوین ہم نے کمل کرویا۔ ﴾ کی مہر
فبت ہوگی اور"انیا لیه لحافظون (المحد:۹)" ﴿ ہم بی اس کے تکبیان ہیں۔ ﴾ کے وعده
نے اضاعت کا اعمد یشروورکیا۔ آئندہ کوئی جدید ہماے تازل کرنے کی ضرورت ندری حضورعلیہ
السلام خاتم انتہین قرار پائے۔ اب بے وجدوئی کا نزول نہ ہوگا۔ اس کا سب سے اعتراف کروایا
کیا:"ربنا ماخلقت هذا باطلا (آل عمران: ۱۹۱) " ﴿ اے رب تونے یہ بوائد نہیں ۔ "اف حسبتم انسا خلقنا کم
پیدا کیا۔ ﴾ اورسب کو تعید کی کی کوئی تل عبورہ ہم نے تم کو بے قائدہ بیا کیا۔ ﴾

وی والہام بمیشازل ہوتارہا ہے اوراس نے بمیشر توحیدربانی سے آشا کرنے کا کام
ویا ہے۔ گر قواء عقیلہ کی فای و پھنگی ، تد پر وتفکر کی صلاحیت اور پر وقت کی زبان اور محاورہ کے اندر
مطالب کو کما حقہ ظاہر کرنے کی قابلیت میں جس قدر تفادت رہا ہے۔ اس قدر مسئلہ توحید کو ؤ بمن
نظین کرنے اور معرفت رہائی تک چہنچنے میں گفص یا کمال کاظہور ہوا ہے۔ ابتداء میں بہت زیادہ
نقص باقی رہا اور پھر بتدری اس میں کی ہوتی گئی۔ وقت اور ہر زمانے کی وقی محفوظ نہیں رہی۔ گر
اس کواخذ کرنے کے بعد توحید کے بچھنے میں جو فلو فہ بیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان میں سے اکثر اورات
زمانہ پر شبت ہیں۔ ابتداء میں کسی خوشما ور خت یا کسی عجیب جانور کو دکھا کر بتایا گیا کہ خداان میں
سے زیادہ ہا جمال اوراس سے زیادہ تعجب آگئیز قدرت رکھنے والا ہے اوران درختوں اور جانوروں
میں اس کی قدرت کا ملم کاظہور ہے۔ اس تبلیغ نے قرب خداوندی کا شوتی پیدا کیا۔

مرنادانی نے بیاڑ دکھایا کہ کچھ طرصہ کے بعدگائے اور بندر جیسے جانوروں اور پیپل اور تلسی جیسے درختوں کی بطور ایک معبود کے پرستش ہونے گئی۔ آئندہ انسانی ہوش وحواس نے ترقی کی اور پیش پاافیادہ چیزوں سے نظر آ کے جانے گئی تو قدرت خداد عدی کو ہوا، پانی اور آ گ جیسی زیردست طاقتوں سے تشبید دی گئی۔ جس نے عناصر پرستی کا دروازہ کھولا۔ اسی طرح جس قدردور کی چیزوں تک اور غیر محسوس تو توں تک رسائی ہوتی گئی۔ ان سے سامان ترغیب پیدا کیا گیا اور ہدایت کی طرف بلایا کیا اور انسان خداکی تلاش میں اجرام سادی کی طرف اور بارش اور دولت وغیرہ کے و بوتا وَں اور و بوبوں کی طرف جھکٹا رہا۔ آخر بیں صاف اور صرح الفاظ کے اعدروتی کا نزول ہونے لگا تو جب بھی جناب سے علیہ السلام کے محاورہ بیں خدا کے لئے ہمارے آسانی باپ کا لفظ استعمال کیا گیا اورلوگوں نے پدرانہ تعلق کا ذکر من کر جناب سے علیہ السلام کوخدا کا بیٹا بجھ لیا۔

غرض ہروی کے بعدانسان نے ذات خداد تدی کو بھٹے کی کوشش کی ہے تو اس کے لئے
کی نہ کی طرح کی جسمانی شکل اورجسمانی اوصاف مان لئے ہیں۔ بیصرف اسلامی وی کا خاصہ
ہے کہ اس نے ذات وصفات خداو تدی کے ذکر ہیں بھی اور کہیں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔
جس سے آئندہ غلط نہی کا ظہوراور کسی محسوں یا فیرمحسوں تکلوق کو معبود بھے کے کاامکان ہو۔ بلکساس نے
دالیس کمثلہ شی (الشودی: ۱۱) " (اس کی مثال بھی کوئی نہیں ک

"سبحان الله عما يصفون (الصف: ١٠٥) " ﴿ وولوكول كى برطرح كى توصيف سے بالاتر ہے ﴾ اور "لا يسحيطون به علما (طه: ١١٠) " ﴿ اس كوكى كاعلم كير تبيل سكا ۔ ﴾ جيسے صاف اور صرح الفاظ من سمجايا كيا كہ خدا برطرح كے باقص اور تا پائيدار اوصاف سے مبر ااور انسانی نہم وقياس ميں درآ نے سے بالاتر ہے اور اسے دب التحمين (سب كو پالنے والا) كہ كر پدراند شفقت در م كاتفور قائم ركھا ہے اور پسرى تحقق كا عمد بيدا نہيں ہونے ديا ۔ ہى وہ عاب معرفت ہے ۔ جس تك انسانى تا ميل سكا ہے دب جات خدا كو بجھنے كے يہ جھا جائے كرا سے كوئى بحد نبيل سكا ۔ اس سے آ كے ندانسانى نہم ترقى كرسكا ہے اور نداس كو ترقى دينے كے لئے كى وى قالم المى ضرورت ۔

ابان تمام ادیان سابقہ کوچھوڈ کری اس معراج کمال تک بیٹی سکتا ہے اور اسلام
کے بعد آئندہ کے لئے ہر سم کے انظار ادرامید سے یک موہوکر اطمینان کے ساتھ اسلام پر قائم رہ
سکتا ہے اور اسلام کا یکی وصف ہے جس کی وجہ سے تمام و نیا میں اسلام کی منادی کرنے اور کافتہ
الناس کواس کی طرف و وحت دینے کی ضرورت ہے۔ احمدی مبلغین اسلام کے اس وصف ہے آشنا
جیس ہیں ادر انہیں تعلیم ہی الی دی جاتی ہے کہ دہ بھیٹ مفتری کو ملیم من اللہ بھٹے کے لئے تیار
ہیں۔ وہ اسلام کے ایسے مخصوص اوصاف ادر کمالات کو کب پیش کر سکتے ہیں۔ جن سے انسان
اسلام کی آغوش میں آئے پر مجبور ہو۔ جب دی والہام کا دروازہ ہیشہ کے لئے معتور ہے تو مجھ

رسول النه الله الله المرحمة عبادت اورنا كوارانا ركا پابند ہونے كى بجائے آدى ايك بھنگر كنر و مستاند كو وى مجدكر ريش و بروت كى صفائى كومغز عبادت اور آوارگى و ب لگاى كو كمال معرفت كيوں ند قرار دے تحريك احديد في نبوت كواڑا كراسلام كوليلى ند بب ہونے ك قابل نہيں چھوڑا۔ برخض آزاد ہے اوركوئى كى كا اتباع كرنے پر مجوزييں ہوسكا ۔ تونيس اور سى اورنيس اور سى ۔

حضرت محمد الله المعلقة كے بعد مرزا قادیانی تشریف لائے تو قرآن میں بار بار خلود فی النار

(آگ میں بھیٹہ جانا) کا ذکر و کھے کرجس خوف و دہشت سے جان ہوا ہور ہی تھی اس سے نجات ملی ۔ دوسر سے اپنی جان کوخدا کے راہ میں قربان کرنے کا جو ہوش ربا فریعنہ کردن پرسوار تھا۔ اس سے آزاد ہو گئے تو کو ل ندا نظار کریں۔ شاید کوئی اور لہم پیدا ہواور جج اور زکو ق سے بھی سبکدوش کرد سے۔ یا بعض مناحی بحربات کی اجازت دے۔ جب یہ سلملہ جاری ہے اور گزشتہ احکام پر خط شہرے کھنے سکتا ہے۔ تو بھی نہ می اب سے زیادہ آسانی پیدا ہونے کا بھی احتال ہے۔ کیا یورپ میں کہی تیلے بھوتی ہوتی ہوگی ۔ جس کے لئے مسلمانوں سے مدوطلب کی جاتی ہے؟

مرتین، یادر کھے تملی اسلام کی ایک طرف احمد بیات بھی ٹبیں ہوئی۔ جب تک یہ ابت نہ کیا جائے کہ جو انوار و پر کات اس تر یک کے اجاع پر مرتب ہوتے ہیں۔ وہ نہ بھی پہلے حاصل ہوئے اور نہ اس تر یک میں واغل ہونے کے بغیر حاصل ہو سکتے ہیں۔ لینی جس ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ دہ کمل ہے۔ بنظیر ہے۔ آخری ہے اور درائل روڈ ہے۔ جب تک نبوت ختم نہیں ہوئی۔ جس قدرانہیا علیم الملام مبعوث ہوتے دہے ہیں۔ سب خاص اقوام کی طرف بھیج میں۔ ایک قوم کے مواد وسرے قوم سے ان کا سرد کار نہ تھا۔ اس کئے ایک وقت ہیں گئی گئی بیٹے ہیں۔ ایک قوم کے مواد وسرے قوم سے ان کا سرد کار نہ تھا۔ اس کئے ایک وقت ہیں گئی گئی بیٹے ہیں۔ ایک قوم کے مواد وسرے قوم سے ان کا سرد کار نہ تھا۔ اس کئے ایک وقت ہیں گئی گئی بیٹے ہیں۔ ایک قوم کے مواد وسرے قوم سے ان کی طرف موٹ کے جاتے ہیں۔ ان کے زمانے ہیں۔ جن کی صدوم یوں کی طرف حضرت اور ایم علیہ السلام مبعوث کئے گئے۔

کافۃ التاس کے لئے نی جمعی مبعوث ہوسکتا ہے کہ اس کی شریعت کمل ہوادراس کے بعدوی والیام منقطع کردیا جائے۔ یکی ہوتا تھااور ہو چکا۔اب کی مجدد، کی محدث اور کی نبی پروی والیام کے منقطع سلسلہ کوجاری نہ مجمور۔

نيز فرماية كداكر بورب والول كومرف مسلمان بتاياجا تاب اوراحم يت ساآ كادبيل کیا جاتا تو آپ کے مقیدہ میں مرزا قاویانی پرائیان ندلانے سے آ دمی کے اسلام میں جونعم رہتا ہے آ ب وہاں کےمسلمانوں میں اس کا وقعیہ کے حرکرتے ہیں اوروہاں کے جولوگ ای حالت مس مرجاتے بیں اور مرز ا قادیانی سے واقف بیس ہوتے۔ان کے دیمی قدر مذاب "میں جتلارہے كاكيا تدادك بوتا ب ادراكرة ب كرزد يك صرف اسلام سے شاسا بوكر وہ نجات كے ستحق موجاتے بی او محر بندوستان کے سلمانوں کا کیا قصور ہے۔جوآب اُنیس مرتَّا وادیانی سے شاسا كرف اورائيل "كى قدر مذاب" كاستى بنانى كى مربك كوش كرد بي بي جودم آپ كاالل بورب کے حال پرمبذول ہے۔خدارااس رحم سے متدوستان کے غریب مسلمانوں کو محفوظ فرما کیں۔ پورپ والے حلیث کے قائل یا دھر یہ وتے ہوئے آپ کے ایے رم کے ستی ہیں او مندوستان والے معزت محمد اللہ كاكله براست اور توحيد برقائم رہے ہوئے كول ستى نبيل كه ان تك مرزا قاديانى كا نام اوركام نه كانجايا جائد ادراس لاعلى كوان كي بنتي مون كا باعث منايا جائے۔ بدورخواست صرف ای صورت میں ہے جبکرآپ بورپ میں احمدیت کی تبلغ ندکرتے مول ليكن أكروبال والول ع بهي مندوستان جيسا سلوك موتاب تو پير آب اسلاى خدمت كوكى فیس کرتے۔ایے تم مب کا کام کرتے ہیں جوآ ب کوم ادک دے

آپ نے امام افرمان کے مسلمی طرف یمی اشارہ کیا ہے۔ یعنی آپ مرزا قادیانی کو امام زمان مائے ہیں اوران کی اطاعت کوفرض کردائے ہیں۔ میراخیال یمی ملاحظہ یجئے۔ جناب رسول الشہ کے کہ وقات کے بعد خلفاء داشدین کوآپ ضرورامام افرمان بجھتے ہوں کے اوران کے امام بننے کاطریق بھی آپ کومعلوم ہے۔ ان کوامت نے اپنے اتفاق سے استخاب کیا اوروہ بغیرا پی خواہش اور کوشش کے امام بنے ۔ اس امام بننے اور بنانے کامیح طریق بھی ہے اورائی کو آٹ دی نہ بھیائے نے تو جاملیت کی موت مرتا ہے۔ ماموریت کا دیوی کرتا، اطاعت کی طرف بلانا اور منکرین کوعذاب سے ڈرانا تیغیر کا خاصہ ہے۔ امام کا کام نہیں۔

مرزا قادیانی نے کوئی انوکی ہات نیس کی تھی۔جس شکل سے ہیشہ نی آتے رہے ہیں۔ای شکل میں انہوں نے اپنے تیک باتی کیا۔ آپ نے اور آپ کے فرقہ نے انہیں انوکی چیز ہناویا اور ونیا کا عجیب الخلفت انسان بنا کر چیش کیا۔ یعنی آپ کے نزدیک وہ معمولی امام ہیں۔ معمولی مجدد ہیں۔معمولی محدث ہیں اور بادجوداس کے وہ اپنی شان میں ان میں سے کی کے ساتھ کوئی مشابہت ہیں رکھتے تو آ ب کی فلائن سمجے کون؟

اس امامت کو دیکھتے، خلفاء داشدین کے بعد اس کا کیا جشر ہوا۔ یکی نا کہ بدشمتی ہے است نے اس امامت کو دیکھتے، خلفاء داشدین کے بعد اس کا کیا جشر ہوا۔ یکی نا کہ بدشمتی ہے است نے اس فریف کوفراموں کردیا اور مروان جیسے مکار، عبد الملک جیسے جابراور پزید جیسے ظالم دکام جو فریب کے دورے اور مافل ہے دورے اور مافل ہے دورے اور مافل ہے اور مافل رعیت انہیں امام کا لقب دے کرا طاعت کرتی دی اور امام کو سی محتوں جس قائم کرنے کی فرضیت عقائد کی کم ابول میں کھی روگی اور اس وقت سے لے کرتی جی امام کو کی نہیں ہوا۔

ہم سب اپنے فرض سے عافل رہنے کی وجہ سے کنٹھار ہیں۔ گر جب امام زمان کوئی موجو دنیس تواس کو شہر پہچانے کے مجر نہیں ہیں۔ مرزا قاویا نی اس شکل سے امام نہیں بنائے مسلے تو آپ انہیں امام الزمان کیوکر فرض کر سکتے ہیں۔

یہ بین میرے دہ تمام خیالات جوآپ کا رمالہ" ہمارے عقا کداور ہمارا کام" دیکھ کر میرے ول میں پیدا ہوئے۔ انہیں پیش کرنے کی جرائت کرتا ہوں اور آخر میں گزارش کرنے سے بازنہیں رہ سکتا کہ آپ اپنے عقا کداورا پی کام کواگراس دیک میں پیش کرتے کہ ایک جدید مسلک کے پیرو ہوکر آپ نے کیا پایا اورا سے کہاں تک پھیلا یا تو کسی کواس کی نبیت اظہار خیال کی ضرورت نہتی۔ برقض کو کوئی مسلک پیدا کرنے کا یا افتیار کرنے کا اوراس کو روان دینے کوش ماسک پیدا کرنے کا یا افتیار کرنے کا اوراس کو روان دینے کوش صاف چھتے ہیں کوش ماس ہے۔ ہمارے ول میں خیالات کا طوفان اس لئے اٹھتا ہے کہ آپ صاف چھتے ہیں فہرس مرجوفود خیس مرب میں اور باعث ترک طاقات جو ہم بھتے ہیں۔ اسے مانے نہیں اور جوفود بیں مرب میں ہماتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دورا پی

دیدار ہے نمائی و پر بیز ہے کئی بازار خوایش و آتش ماتیز ہے کئی اس کا جواب آگر متایت ہوا تو نہایت شوق ہے دیکھوں گا اور عجب ٹیس جودونوں یک جاشائع ہوں یا انتظار کے بعد بھی تحریر لیس میں جائے۔فقل!



#### بسواللوالوالوالي التحفية

## الحمدلله وحده والصلؤة والسلام على من لانبي بعده

### وجرتاليف

چونکہ مرزائیوں کا گراہ فرقہ اپنے باطل کہ بہب اور گذیے عقیدے کی تبلیخ بی سرگرم ہے۔ اس لئے میہ فقر سارسالہ آپ کی خدمت بی پیش کیا جارہا ہے۔ جس بی مرزا غلام اجمد قاویا نی کے اعمال و کردار، سب وشتم ، سفید و سیاہ جموت ، تنگین و مرصع گالیاں وغیرہ خود مرزا قاویا نی کی بی کتابوں سے نقل کر کے اس لئے جمع کی ہیں کہ دہ سادہ لوح انسان جومرزائیوں کی چینی چیڑی ہاتوں بی آ کرھیتی فی بہب اسلام سے روگرداں ہوکر کا فرینے کے لئے تیارہ و جاتے ہیں۔ ان کواس گروہ ضال و مطل کی تمام فریب کاربوں سے آگاہ کیا جائے تا کہ کوئی مسلمان ان کے حروفر یب کے جال میں نہ بھنے ۔ نیز مسیلہ کذاب ٹائی کی حقیقت اور اس کی تہذیب و اطلاق کی تصویراس طرح عریاں ہوجائے کہ جرآ دی میڈھوس کرے کہ ایسا محضی مجدو ہیں۔ نی اور مصلی اور یہ دسالہ انشاء اللہ سلیم الطبی اور سعاوت مصلی تو کیا شرافت وانسانیت کی اطاب بھی نہیں ہوسکی اور یہ دسالہ انشاء اللہ سلیم الطبی اور سعاوت مسلم تو کیا شرافت وانسانیت کی اطاب بھی نہیں ہوسکی اور یہ مرزا قادیائی کی تنگین اور مرصع گالیاں مسلم تو کی تنگین اور مرصع گالیاں مسلم کی کرتا ہوں۔ ان کی تنگین اور مرصع گالیاں بی کرتا ہوں۔ ان کی تنگین اور مرصع گالیاں بی کی کرتا ہوں۔ ان کی تنگین اور مرصع گالیاں بی کرتا ہوں۔ ان کی تنگین کی تنگین اور مرصع گالیاں بی کرتا ہوں۔ ان کی تنگین کی تنگین کرتا ہوں۔ ان کی تنگین کی کرتا ہوں۔ ان کی تنگین کرتا ہوں۔ کرتا ہوں۔ کرتا ہوں کی کرتا ہوں۔ کرتا ہوں کی تنگین کرتا ہوں۔ کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں۔ کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کر کرتا ہوں کرت

مرزا قادياني كيتهذيب .....تصور كاببلارخ

( مُشْخَلُوح مِن النِرْ ابْنَ عَالِم ال

ا ..... المركى كوكال مت دد، كوده كال ديا مو"

ا..... " كالى دينااور بدزباني طريق شرافت نبيل."

(معمديدانين احديثبر ١٩٠٥ فزائن عداص ١٧١)

است بحن الماليال دينا كمينول اورسفلول كاكام هے." (ست بجن س١٢، فرائن ج٠١٠ ١٣١١)

۳....

برتر ہرایک بدسے وہ ہے جو بدزبان ہے جس دل میں بینجاست بیت الحلاء کمی ہے

(ورشين ١١٢)

| MA                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اب مرذاکی دکھین کالیاں شیں۔                                                    |            |
| ووسرارخ پيرول كوكاليال                                                         | لقوركا     |
| " الجعض جال سجاده تشين فقيرى اورمولويت ك شرمرغكن بيجاننا جائ كريه              | 1          |
| ين الأس بن " ( معيد انجام آمم ص ١٥٠١، فزائن ج ١١٥٠ (٣٠٢)                       |            |
| " پیرمبرعلی شاه صاحب محض جموت کے سہارے ہے اپنی کو دمغزی پر پردہ ڈال رہے        | ٢          |
| בית ف נروع كو بلك يخت دروع كويل " (نول أي م ١٢، نوائن ج١٨ ١٠١١)                | וט בנו     |
| "اس نے جوٹ کی نجاست کھا کروہی نجاست پیرصا جب کے منہ پر دکھ دی۔"                |            |
| (מולעול שי באינולים מארט אחר)                                                  |            |
| עוַט                                                                           | علماءكوكا  |
| "بربخت مفتر يوندمعلوم بيدحثى فرقداب تك كيول شرم وحياء سے كام نہيں ليتا۔"       |            |
| (شيرانجام آتمم ٥٨ فزاك جاام ١٣٣٢)                                              |            |
| "العبدة ات فرقه مولويال" (انجام آئتم م الافرائن جاام اس                        | ٢          |
| ودانعش خبيث طبع مولوي جويهوديت كاخيراية اغدر ركح بيونيا ش سب                   |            |
| مس سے سب سے زیادہ پلیداور کراہت کے لاکن فزیر ہے۔ مرفزیر سے زیادہ پلیدوہ        |            |
| ا يم دورخورمولو يواوركندى روحا يما عرهم عدم كرو ي                              | لوگ بي     |
| (شميسانجام) تقم ص ۱۱ فزائن ج ۱۱ س ۲۰۰۵)                                        |            |
| "باعانو، يم ميماتيوه دجال كمرابو"                                              | ۳۲         |
| (اشتبارانهای تمن برادس ۵، محوصاشتبارات ۲۳ س۲۹)                                 |            |
| وطليمون يس سائيك قاس آدى كود يكما مول كدايك شيطان ملتون بي فيهول كا            | ۵          |
| بادر خبیث ادر مفسد جموث كوش كرن والامنوس ب- حس كانام جابلول في سعد الله        | نطفہ بدگو۔ |
| تيرانس ايك خبيث كموارا ميدار حراى لاك-"                                        | دکھاہے     |
| (בפנבונטשויםולוט שוים וליוש איים (בפנבונטשוים)                                 | ,          |
| (انجام المعمم معدم الن عاام المعمم) يركبان القل بدكارال يعن العبدكار ورول      |            |
| اورائ كعلاوه بحى بيا كارت في والمعلق العلى الدرمغلق اليون يمرى مولى بير جومرزا |            |
| اخلاقي تعموركوي مندادر سباهاب كرويق بإسادر سنف                                 | قادياتي كي |
|                                                                                |            |

## عوام كوگاليال

مرزا قادياني كتي بين:

ان العدى صاروخنازيرالفلا نساه هم من دونهن الاكلب لين وشمن الاكلب يعى وشمن الاكلب كين وشمن المربيل المربيل والمربيل والم

۲..... "تلك كتب ينظراليها كل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلنى ويصدق دعوتى الا ذرية البغايا" يعني مرى كابول وبرملان معارف عن الأدافات المحبت كا تكاه المحات كالكام و يكتاب اور محمة بول كرتاب اور مرى الادكر" ووت كا تقد ين كرتاب سوائ بدكار ورتول كا ولادكر"

(آئيند كمالات اسلام ص ٢٥٥ فزائن ج ٥٥ ١٥٥)

ديكمايه بمرزا قاوياني كالعليم اوراس كى تهذيب:

ہم آہ بھی کرتے ہیں قو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں قو چرچا نہیں ہوتا

بس ہم بھی کہتے ہیں کمان ریکن ومرصع کالیوں کے لائق مرزا قادیا فی ہیں البذاہم ان کا تواب مرزا قادیانی کی روح کو بخشتے ہیں۔

كطيفه

مرزا قادیانی کا بدالرگافشل اجرمرزا قادیانی پر ایمان نیس لایا اور مرزا قادیانی کی در ایمان نیس لایا اور مرزا قادیانی کی در در گریانی اور اس کا آپ خود فیصله کریں کدوه کیا بنااوراس کی دالده کیا بنی؟ مرزائی عذر

مرزائی بیعذر کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جوالی طور پرگالیاں دیں اور بیخت کلای ہے گالیال نہیں ہیں۔

جواب ..... بيعدر بالكل غلط بي كيونكدمرزا قادياني خود كتبت بين "بين في جوابي طور يركسي كوكالي مراب المن ما مراب المن مراب (مواب الرحمن م ١٩ مراب ١٣٦٠)

خواہ مخواہ اس کی بدزبانی کو چھپانے کے لئے تاویلیس کرتے ہیں اورا کر بیگالیاں نہیں ہیں تو ہم مرزائی امت کو بیر کہد سکتے ہیں کہ دہ سب ذریقہ البغایا خنازیر الفلاء اور کلاب ہیں کوئی

'کلیف تو نہیں ہوگی ادر ہونی بھی نہیں چاہئے۔ بلکہ وہ ہم کو دعا کیں دیں کیونکہ مرزا قادیانی نے سے تعلیم دی تھی کہ:

گالیاں س کر دعادہ پاکے دکھ آرام ود کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاڈ اکسار تم شد گھراک اگر وہ گالیاں دیں ہر گھڑی چھوائیں دہ ایسے اشتہار

(درشین م

انبياء كيهم السلام كي توبين ..... تضوير كايبهلارخ

ا ..... مرزا قادیانی کہتے ہیں: "اسلام میں کسی ٹی کی تحقیر کرنا کفر ہے۔"

(چشرمعرفت م ۱۸ فزائن ج۳۲ م،۳۹)

٢..... "دوه يوا عى خبيث اور بلون اور بدؤات ب جو خدا ك يركذيده ومقدس لوكول كو كاليال ديتا بي " (البلاغ المين م ١٩ الملوعات ج ١٩٠٠)

حضرت عيسى عليه السلام كي توبين .... تضوير كادومرارخ

مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "معرت میسی طیدالسلام نے خوداخلاتی تعلیم برعمل نہیں کیا۔ بدزبانی میں اس قدر بڑھ کے تھے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہددیا اور ہرایک وعظ میں یہودی علماء کو خت خت کا لیاں ویں اور برے برے نام رکھے۔"

(چشریخی البنزائن جمع ۱۳۳۷)

۲ ..... دو آپ (عیسی ) کے ہاتھ میں سوائے کروفریب کے اور کھٹیس تفا۔ آپ کا خاعدان مجمی نہا ہے۔ پاک خاعدان مجمی نہا ہے۔ پاک و مطہر ہے۔ بین واویاں اور نا نیاں آپ کی زنا کا داور کسی عور تیں تھی۔ جن کے خون ہے آپ کا دجو وظہور پذیر ہوا۔ گرشا پدید بھی خدائی کے لئے ایک نثر طاہو گی۔ آپ کا کجر بوں سے میلان اور صحب بھی شایدای وجہ ہے ہوکہ جدی مناسبت ورمیان ہے۔ بھینے والے بھی لیس کہ ایسانسان کس چال چلی کا آدی ہوسکتا ہے۔ " (معمدانجام آتھ می کو ایش خوات میں ااس محمد الله میں کا کہ اوک جانے تھے کہ یہ خواس شرائی، کہائی سے اور خراب چال چلی ۔ " دورون میں ماری کا کہ اور خراب چال چلی۔ " (ست بی میں اعاشر بڑوائن جو اس ۱۹۷۲)

" به منح كا جال چلن كيا تعارا يك كما كري بشراني، نيذابد، ندعا بد، ندش كا برستار، هنكبر، خود يس، خدائى كادموى كرنے والا۔" (موادادين اس ١٠٠١) ۵ ..... "ديوع كى تمام بيش كوتيول بن ي جوميسائيول كامرده خدا بادرسلمانول كاذعه رسول ،اس درماعرہ انسان کی پیش کوئیاں کیا تھیں۔ صُرف مین کرزلز لے آ کیں کے۔ قط برسین ك\_بس اس نادان اسرائيلي في ان معولى بالون كانام بيش كوكي ركها-"

(ماشيهم انجام أعمم م ابزائن ١٨٥٥)

" لكن كى كاست بازى اين زماند كراستبازول ين بده كراب استبيس موتى \_ بلکہ بچیٰ نبی کواس پرایک فغیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نیس پینا تھاادر مجی نیس سنا کیا کہ کسی فاحشہ جورت نے اٹی حرام کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر طا تھا یا باتھوں اور سرکے بالوں سے اس ك بدن كوچوا تقاريا كوكى بالعلى جوان مورت اس كى خدمت كرتى تحى -اى دجه عدائ قرآن الس يكي كانام صور ركها مركع كابينام ندركها كوكداي قصاس نام كركف سانع (دافع البلاءة فرئ سيرتن جهاس١١)

" آپ (عیلی) ک علی بهت موفی هی آب جالی مورون کی طرح مرکی کو بیاری ند محصة عقد جن كا آسيب فيال كرت عدال آب كوكاليال وي اوربدز باني كا وات تمي ..... ي مي يارب كمآب كوكى قدر جوث يولني كي مى عادت تى "

(معيدانجام أعمم ٥٥ ماشي فرائن ١٨٩)

این مریم مر چکا حق کی حم داظل جنت ہوا اے محترم این مریم کے ذکر کو چھوڑو ے بہر فلام احم ہے

(ترهيقت الوي م ١٩٩ فرائن ٢٢٥ م٥١٠)

"يوع ورحقيقت بوجه بارى مركى كو بوان موكما قعاء"

(ماشيرب يكن ص ١٤ ارتراكن ج ١٠ ١٥٥١)

"بي أيك الرك يرعاش موكيا تعار جب استاد كرسائ اس كحسن وجمال كا تذكره كرمينا تواستاون اس كوماق كردياريد بات بيشده تيل كدكس طرح ومسح ابن مريم

نوجوان موروں سے مل تقااور كس طرح ايك بازاري مورت سے مطرطوا تاتھا۔" (الكرام فرورى١٩٠١) و یکسا بی جموثی اوراگریزی نبوت کی اشاعت ش کس قدر جرأت اور به باک سے ایک جلیل القدر تغیر کا دین کے ۔ to 25, 27 27 عذرلنك مرزا قادیانی اوراس کی امت این جرم کی پردہ پوٹی کے لئے بیدعذر کرتے ہیں کہ يوع كالوين كى بي لى كالى كى كى كى كى كالم يوع دوا دى تے۔ مرزا تادیانی ادراس کی امت نے بیوع کی توجین کا افرار کیا ہے۔اب اس كے بعد على عليه السلام كى تو يون سے الكاركمة بالكل فلد اور يا قابل تليم ب- كوكل مرزا قادیانی کے بیانات سے بیات واضح موجاتی ہے کیسٹی، بوٹ، کی شخول ایک کا آدی کے نام تحد ذكوره بالاعبادات عل يحل كا ووصي اين مريم كي تعرب بال كعلة وهاور مبارتك بحل لما هزمائير " إيكل اور مارى مديد اورا فياركى كلكول كى مدس جن نبول كاك وجوع تعرى كماتهة مان رجاع متعوركا جاتا يسدووو ي إلى الك يوحاجس كانام الميااوراور لسريمي "ールスをしているというとうとうというとうと (בל בני שוי גדוים שוים וים) "تہارے مائیں اس مویٰ کی اندایک نی قائم کیا جائے گا۔وہ تی ایون (צלניביל אולווי ששות ואיו) ين ين اين مريم اي "يافقاد كماين ابكي ياكراك بده فدائيل ام حى كورانى س يوم كية ين تمين يرك مك موى رسول الله كى يروى كر كيندا كاسترب با-" (جشر على ١٤ ماشيني الكن عدال ١٦١) "مينوع مي كي جار بهاكي اور دويم على \_ يسب يورع كي حقق بعالى اور حقق (المشخالية العاشية تزائق ١١٥٥) منس من العني سب بوسف اورم يم كى اولاد تى -" اس مبارت مس معرت مرم طيهاالسلام كي محافة إن ب- كوتكرة آن مجيد كالقرت "أن مثل عيسى عندالله كمثل ادم "كبوت بويسى كاباب اورمعرت مريم كا

خاد مد خابت کیا ہے۔ اس کے علادہ اور مجی بے شارشہاد تیں موجود ہیں۔ جو صاف بتاری ہیں کہ یہ بور عمل ہے۔ اس کے بعد میں کہ یہ بور عمل کی تو بین سے انکار کرتا ایس کے بعد میں کہا جائے کہ بورج لکلا ہے۔ آفا بہیں لکلا۔ عدر شانی کی اس کے بعد میں کہا ہے۔ آفا بہیں لکلا۔ عدر شانی کی اس کے بعد میں کہا ہے۔ آفا بہیں لکلا۔

مرزائی یہ می عذر کرتے ہیں کہ پیخت کلامی عیسائیوں سے الزامی اور جوابی طور پر کی گئی سات

جواب ...... یہ می ایک حلد ہے جومرزا قادیانی کی زبان درازی ادرجرم چمپانے کے لئے تراشا گیا ہے ادرسراسر فلط ہے۔ کوئکہ مرزا قادیانی نے تھری کی ہے کہ 'میں نے جوابی طور پرگائی ٹیس دی۔' (مواہب الرحن م ۱۸ ان این عام ۱۳۳۷) اور تعلیم بیٹی کہ: 'بدی کا جواب بدی کے ساتھ مت دو، نہ قول سے نہ فعل سے۔' (میم دوت میں ان زائن جواس ۱۳۱۵) وار کی کوگائی مت دو گودہ گال دیتا ہو۔' (کشی نوح می ۱۱، خزائن جواس ۱۱) قوائی تعلیم کے خلاف کررہے ہیں؟ مت دو گودہ میں تھا، کلیت ہیں۔

ا ..... انفرض مداعقاد بالكل فلط ب-فاسدادرمشركاندخيال ب كمسيح ملى ك پرندب بناكراوران يس مجوعك ماركري في كاپرنده بناويتا تغار بلك صرف على الترب (مسريزم) تغار " بناكراوران يس مجوعك ماركري في كاپرنده بناويتا تغار بلك صرف على الترب و مسريزم) معرس ٢٦٣٥)

آ گے (می ۱۳۷۱، فزائن جسم ۲۹۳) کے حاشیہ پر کھتے ہیں: 'نیر مرف ایک کھیل کی تم میں سے تعا اوروہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری کا گوسالہ۔''

سسس داس کرد یک فداند اس می کانام فدار کھا گیا ہے (عیسائیوں کے فرد یک) فدانی اس مسسس دار میں کی کرد یک فدانی اس است میں کئی موجود بھیجا۔ جواس پہلے سے سائی تمام شان ٹس بہت بڑھ کر ہا در اس نے اس دوسر نے سے کانام فلام احمد رکھا۔ '(حقیقت الوق میں ۱۹۸۸ فرد ان جام ۱۵۲۳) اور پھر لطف یہ ہے کہ مرز اقادیا فی اپنی بدزیانی جش کلای اور تو بین آ میز کلمات کو خدا کی طرف سے وی اور الہام بنار ہے ہیں۔ بین کہتا ہوں۔ وہ منجانب اللہ ہوتا ہے اور میری ہر بات وی الی بوتی ہے۔ اللہ بوتا ہے اور میری ہر بات وی الی بوتی ہے۔ کہتے ہیں:

''میں دہی کہتا ہوں جوخدائے میرے منہ میں ڈالا ہے ہ<sup>'</sup> (يعام ملك فل ١٢ ، فزائن ج٢٠٥ (١٨٥) "جواوك خدا تعالى سے الهام ياتے بيں وہ بغير بلائيس بولتے اور بغير مجمائ (ازالداوبام س ۱۹۸، فردائل جسم س ۱۹۷) "جب ش عربي يا اردوش لكمتابول توش محسوس كرتابول كركوكي اندر س مجص تعليم (نزول أسط ص ٥٦ فزائن ج١٨ ص١٩٠١) ان حواله جات معلوم مواكرمرزا قادياني كافحش كلامي رتكين ومغلظ كالبال وغيره معاذ الله خداتعالیٰ کی طرف سے دحی ہیں۔ صحابه كي توبين ‹‹بعض نادان صحابی جن کودرایت سے کوئی حصد شد تھا۔'' (ضیمه براین احدیدس ۱۱، فزائن ج۱۲ ص ۲۸۵) "ابو بررية فجى تفادرائيت المجيئ فيس ركمنا تفائ" (اعاد احدى ١٨ افرائن ١٧٥ س١٢) امام حسين كي توبين کتے ہیں "اے شیعہ قوم اس پرامرارمت کروکہ حسین تمہارامنی ہے۔ کونکہ میں تم ے کا کتا ہوں کہ آج میں سے ایک ہے جو سین سے بدھ کر ہے۔" (دافع البلاوس البخزائن ج١٨ مس٢٣٣) مدحسين است دركر يانم كربلاايست سيربرآنم يعنى كربلا بروقت ميرى سيركاه باورسوسين ميرى كريان بل إي-(نزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ٢٧٧) انبياء عيهم السلام كى توبين لکھتے ہیں کہ:''بھش گزشتہ انبیاء کے مجزات ادر پیش گوئیوں کوان (مرزا قادیانی) (زول أسيح مسام فزائن جرام ١٨٠٠) مغزات ادر پین گوئیوں سے چونسبت نہیں۔" "فدانے مجھے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے جول۔ اس قدرنشان دکھلائے کہ اگر وہ ہزار نبی پڑھتیم کئے جائیں۔ توان کی ان سے نبوت ٹابت ہوسکتی (چشرمعرفت م ۱۲، فزائن جهه ۱۳۲۸)

. حفرت نوح عليه السلام كي توبين

''اور خدا تعالی میرے کئے اس قدر نشان دکھنا رہاہے کہ اگر وہ نوح کے زمانہ میں دو نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہوتے۔'' ( تر حقیقت الوق میں سے ابنوائن جسم ۵۷۵) آنکھنر شکاف کے لومین

ا (هيقت الوي م ١٤، فزائن ٢٢م٠ ١)

بلکہ یہ کہا کہ:''میرے نشان دس لاکھ سے زائد ہیں۔''(براہیں احمیہ ۵۵ منزائن ج۵۵ منزائن جائن جائن کے لئے صورج اور جائد دنوں کو پیش کر ہے ہیں:

"له خسف القمر المنير وان لى غسا القمران المشرقان اتنكر"

المحن تخفرت الله على روش فا تركر بن لكا اور مير على الح مورج اور فا تروف ولول في المورج المراد المارة المارة المراد المارة المراد المارة المراد المارة الم

کویا مرزا قادیانی شرف دیزرگی ش آنخفرت کی سے کی گنا زیادہ تھے۔ بیکٹی اور اور سے بیکٹی کو اور اور سے بیکٹی اور ان کی کہ خدا پر بھی زبان درازی کرتے ہوئے گنا خاندالفاظ استعمال کے بیں۔

خداتعالى كيتوبين

"مام ملانون كابالاتفاق عقيده بكردى رسالت تلعقيامت منقطع ب\_"

(ונולופן שמשוור גלול שמשיחור)

نیکن مرزا قاویانی اس پراعتراض کرتے ہیں کہ" کیا کوئی تھنداس بات کو تول کرسکتا ہے کہ اس زمانہ میں خداستا تو ہے۔ گر بوتا ٹیس ۔ پھراس کے بعد سوال ہوگا کہ کیوں ٹیس بوت کیا زبان پرکوئی مرض لاحق ہوگئی ہے۔'' (میر درے الحق مسسسا، ٹرائن جسس سا اب آپ خود فیملد کریں کدمرزا قادیانی اسے ان اقوال کی رو سے کیا تھرے؟ جو تصویرے میلےرخ میں ذکور ہیں۔ كذبات مرزا ..... تصوير كاايك رخ '' مجوث بولنامر تد ہونے سے کمنیں'' (ضمر تخد کولادیرس، انزائنج ۱۸س۵) .....1 " مجوث بولنے سے بدتر دنیا ش اورکوئی کام نہیں۔" .....**r** (ترهيقت الوي فس٢٦ بزائن ج٢٢ ١٥٩) " تکلف سے جبوث بولنا کوہ کھانا ہے۔" (ضیرانجام آئتم ص ۵۹ ، ٹزائن ج ۱ اس ۱۳۳۳) ۳....۲ ''و کنجر جو ولدالز نا کہلاتے ہیں۔ وہ بھی جموٹ بولنے ہوئے شرماتے ہیں۔'' ۳....۲ (شحذي م، ٢ فرائن ج ١ مر ١٨) "جب ایک بات بی کوئی جمونا ثابت موجائے ۔ تو پھراس کی دوسری باتوں بیں بھی اعتبار نبیس رہتا۔" (چشرمعرفت ۱۲۲، فزائن ج۳۲ه ۱۳۳) · مرزا كايېلامچوٺ .....تصوير كادوسرارخ كتية بن: "أكرمديث كريان إراهبار بوتو يملي ان مديثول برهمل كرنا جا بع جو

کمتے ہیں: "اگر صدیث کے بیان پر اختبار ہے تو پہلے ان صدیثوں پر مل کرنا چاہے جو صحت اور واثو ق میں اس صدیث پر کئی درجہ بردی ہوئی ہیں۔ مثلاً میچے بخاری کی وہ صدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت جردی گئی ہے خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں کھا ہے کہ آسان ہے اس کے لئے آواز آئے گئی کہ: "هذا خلیفة الله المهدی "اب و راسوچو کہ بیصدیث کس پایداور مرتبہ کی صدیث ہے۔ جواس کتاب میں درج ہے جو" اصبح المكتب بعد بیصدیث کس پایداور مرتبہ کی صدیث ہے۔ جواس کتاب میں درج ہے جو" اصبح المكتب بعد کتاب الله هے۔ (شهادة المقرآن ص ۱ ٤ ، خزائن ج حص ۳۳۷) "بیصدیث بخاری شریف میں مرکز جیس بالکل جوٹ ہے۔ اگر ہے تو جمیں دکھا کیں اور انعام لیں۔

دوسم احجوث

''انبیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر مبرلگا دی ہے کہ وہ (مسیح موجود) چود ہویں صدی کے سر پر ہوگا نیزید کہ بنجاب میں ہوگا۔ (اربعین نبر ہس ۲۲۳، نزائن جے موجود ہوگا۔ ہے کی نبی نے کیس کھا کہ بنجاب میں اور چود ہویں صدی کے سر پر سیح موجود ہوگا۔ تنیسر احجوب

"امادیث میحد نکار بکار کہتی ہیں کہ تیمویں مدی کے بعد ظیور کے ہوگا۔" (آئید

کالات اسلام می ۱۳۲۰ بزائن ج دم سه ۱۳۳ ) یکی حدیث میں تبین آیا۔ آ مخضرت ملک پر افتراء بی صرف اپنی دلیم سیعیت کے لئے زمین ہموار کی جارتی ہے۔

الخضح حارجعوك

"دیم می یادر ہے کہ قرآن مجید میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بین جرموجود ہے کہ مسیح موجود کے دائر ممکن میں میں میں بیٹر موجود ہے کہ مسیح موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔ بلکہ سیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں بیٹر کوئیاں ٹی جا کیں۔ "حاشیہ پر لکھتے ہیں:" مسیح موجود کے وقت طاعون کا پڑتا ہا کیل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ (زکریا باآ ہے فہراا، انجیل متی بالم آ ہے مالا میں موجود ہے۔ (زکریا باآ ہے فہراا، انجیل متی بالم آ ہے فہرای میں موجود ہے۔ (زکریا باآ ہے فہراا، انجیل متی بالم آ ہے فہرای میں موجود ہے۔ (زکریا باآ ہے فہراا، انجیل متی بالم آ

اس عبارت میں دو بوے بڑے سفید جھوٹ ہیں۔ ایک قرآن اور دوسرا انجیل پر۔
قرآن مجید کی کسی آیت اور کسی لفظ کا بیز جمنیس ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون بھوٹ پڑے
گی۔اس لئے بیسراسر جھوٹ ہے اور قرآن پاک پر افتراء ہے۔ دوسر نے نجیل متی بہتا آیت
نمبر ۸ میں بھی بیٹیس۔ بلکہ وہاں تو اس کے برعش تکھا ہے کہ'' بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے
ہوں گے۔''آ گے ای صفحہ پرآیت نمبر ۲۲ میں تکھا ہے:'' کیونکہ چھوٹے سے اور چھوٹے نبی اٹھ کھڑے کوئکہ چھوٹے سے اور چھوٹے نبی اٹھ کھڑے کھڑے ہوں گے۔''آ گے ای صفحہ پرآیت بڑے برکڑ بیدوں کو بھی کھڑے کہ اگر ممکن ہوتو برگزیدوں کو بھی مگراہ کرلیں۔''

ماں انجیل کی میآ ہے تو مرزا قادیانی پرخوب صادق آتی ہے۔ نیز میدالفاظ نہ کتاب زکر یاباب۱۲ ہے۔ ۱۲ میں میں اور نہ مکاشفات بوحتاب۲۲ آ ہے نمبر۸ میں ہیں۔ تو دوجھوٹ میر نکلے۔ ''فلعنة الله علی الکاذبین

غیرمحرم عورتوں سے اختلاط .....تصویر کا ایک رخ عورتوں کوچھونا جائز نہیں

مرزا قادیانی کار کے مرزابشراجرقادیانی لکھتے ہیں کہ: 'ایک وفعہ ڈاکٹر اسلمیل خان صاحب نے معرت سے موجود (مرزا قادیاتی) سے عرض کیا کہ میرے ساتھ شفا خانہ میں ایک اگر پر لیڈی کام کرتی ہے اور وہ ایک بوڑھی عورت ہے۔ بھی بھی میرے ساتھ مصافحہ بھی کرتی ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ معرت (مرزا قادیاتی) نے فرمایا: ''بہتو جائز نہیں۔ آپ کوعذر کردینا چاہے تھا کہ ہمارے فرہب میں بہ جائز نہیں۔'' (سیرت المهدی سائے میں بدوایت نبرا، س تصور کا دوسرارخ .....دوشیزه الرکی سے یا وال د بوانا

"دخشور (مرزا قادیانی) کومرحومه کی خدمت حضور کے پاؤل دبانے کی بہت پہند متی۔" (افضل ۲۸رمارچ ۱۹۲۸ء)" مرحومہ کا نام عائشہ تھا۔ جو کنواری دوشیز وکٹی۔ چودہ سال کی عمر میں مرزا قادیانی کی خدمت میں بھیجی گئی۔"

بهانوكا لطيفه

علامت مسيح موعود ..... تصوير كاايك رخ مسيح موعود جج كرے گا

"" تخضرت الله في آنے والے مع موعود كوامتى مفہرايا اور خاند كعبد كاطواف كرتے ديكھا۔" (ازالداو إم م ١٩٥٠، فزائن ج ٢٥٠١) اس تاك تائيد كے لئے (ايام اسلم م ١٩٥٥، فزائن ج ١٥٠ ميار مديد كاحوالد ديا ہے۔ جس مل بيآتا ہے كہ من موعود جج كرے كا۔

تصور کا دوسرارخ .....مرزا قادیانی نے جج نہیں کیا

ڈاکٹر محراطعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ: "محفرت سے موعود (مرزا قادیانی) نے کوئی ج جین کیااورا حکاف میں کیا تھے جیس کیا تھے ہیں رکھی .....وظا نف جیس پڑھتے تھے۔"

(ميرت المهدى جساص ١١٩ روايث فمبرا ١٤)

مرزائيوں كانج

مرزا قادياني كتي بين: "جاراسالانه جلسايك تم كاظلى ج ب-"

(النعنل يجد عبر١٩٣١ء) "اس مجلفل في سيال الباده ب-" (آئيند كمالات اسلام ١٥٣٥ء ثرائن جهر١٥٣)

سوا

اقل تو مرزا قادیانی کے اعمال وکردارادراتوال کودیکھیں۔ پھراس کا اقرار بھی سنیں، کہتے ہیں: ''لیکن افسوں ہے کہ بطالوی صاحب (مولوی محد حسین صاحب بٹالوی) نے بیانہ مجما کہنہ جھے ادرنہ کمی اورانسان کو بعدانیا و کے معموم ہونے کا دعویٰ ہے۔''

( كرامات العباد فيمن ٥ بخز ائن ج عص ٢٥)

مضحكه خيز الهامات .....مرزا قادياني كوحيض اوربچه

مرزا قادیانی ایناالهام بیان کرتے ہیں کہ:''بایدالی بخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے ادریاکی ادرتاپا کی پراطلاع پائے۔اب تحدیث دوجین نہیں بلکہ بچہ وگیا ہے جو بحول اطفال کے ہے۔'' (اربین نبرس ۱۹، فزائن ج ۱۳۰۸، ترجیقت الوی سسا، فزائن ج ۱۳۸۸ (۵۸۱) مرزا قادیانی کوشل

مرزا قادیانی کھیے ہیں: "میرانام مریم رکھا گیا اور بیٹی کی روح بھے ہیں لائے کی گئی اور استعارہ کے دیک میں حالم تظہرایا گیا۔ آخر کی ماہ بعد جودس میدنہ سے زیادہ نہیں، جھے مریم سے بیٹی منایا گیا۔ لیس اس طور سے میں ابن مریم تظہرا۔" (مشی فوحس ۲۷،۲۷،۴۷ اُن جاس ۵۰) لطیفہ

بی مجیب بات ہے کہ خود عی مریم اور پھر عینی ابن مریم بن گئے۔ تواہد میں سے آپ ی کل آئے۔

مرزا قادیانی کے انگریزی الہامات

(なんしんりょうなりょう)

"ايك ح ف اوردولاكيال."

A Word and two girls.

(בלשליקטין) (I love you.) "שלקבלים ארט" יישלים אין ווי

ايب بيلي

مرزا كاديال المختطاق كيتم إن

کرم خاک مول میرے بیارے ندآ دم زاد مول ، مول بار جائے فرت اورانسانوں کی عاد مول

(عابن الريد مرجم على المراكن عام ( عابد الريد ما عاد )

آپ فوب وچ کرمتا کیں کدہ کیا چڑے؟ سیچ نبی اور سیچ مرزائی کی پیچان

مرزا قادیائی نے براہین احمد یہ کے پہاس مے لکھنے کا اطلان کیا افدیہ تریف کی کہ
اس میں مدانت اسلام (مرزائیت) پر بین سوے زائد دالاً بول کے ادرالیکول سے پہلے ہی
پہاس صول کی رقم وصول کر لی لیکن چار صے لکھنے کے بعد ۲۳ پر ساتک فامول دیے ادرکوئی حصہ
نہ کلما تو ہر طرف ہے لوگوں نے لعن طعن شروع کردی۔ پھر پانچواں حصہ المعا اولا کہا کہ:" یہ وی
براہین احمد یہ بہا چار صوفی ہو بچے ہیں۔ بعداس کے ہرایک ملی پی براہین احمد یکا
حصہ بیم کھا کیا ہے۔ پہلے بچاس صے تھنے کا ارادہ تھا۔ کر بچاس سے پانچ پراٹھا آگیا گیا۔ کیونکہ
بہاس اور پانچ کے عدد میں صرف ایک فقلہ کا فرق ہے۔ اس لئے پانچ حصول میں وہ وعدہ اورا

فا کرہ فہرا ..... اگر سے مرزائی کی پہان کرنی ہوتواس سے پہاس دو ہے لیاں۔ چددن کے بعداس کو پانچ رو پے اداکر دیں۔ اگروہ خاموش ہوگیا اور زیادہ مطالبہ شرکیا تو وہ سچا مرزائی ہے اوراگر پورے پہاس رو بے کا مطالبہ کرے تو مجمو کدہ جمونا مرزائی ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ وہ اپنے نبی کی تعلیم برحمل کرے اور پانچ رو پے لئے کراسیے چیواہ کی روح کو اب کہنا کے کیوکہ انہی کے قول کے مطابق پانچ سے دو وور ہوراہ وگیا۔

قائدة نبرا ..... كولى في كتب فرق في به العدد فيرسلم كافركا مطيع وفيرخوا العدائد بوتا ب اورجو كتب فرق بوده كريز كاخرخوا مطيع العدائد م بودوه في فيس بوسكار كينك في مطاب بوتا ب-مرزا قاديانى ك كتب فرقى المراجع لمدت معلوم موكل اب اس كما طاحت العداؤمت في ديكسيل -تصوير كا دوسر ارخ ..... انكريزى حكومت كى اطاعت

ا..... مردا تادياني للنع بي كن"مرى مركا كو صداس سلفت اللرياري كن تائيدادر

حمایت شی گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور اگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کیا میں کھیں ہیں اس قدر کیا میں کا میں اس قدر کیا میں اور اشتہار شائع کئے میں کہ اگروہ رسائل اور کتا میں اکشی کی جا کیں تو پہاس الماریاں بحر سکتی ہیں۔'' الماریاں بحر سکتی ہیں۔''

٢..... " بن تمام ملانون بن ساول درجه اخرخواه كورشف اكريزى كابون ....

(ترياق القلوب م- ۳۱ فزائن ج ۱۵ س ۱۹۹۱)

سا..... " کیتے ہیں کہ ابر دصت کی طرح خدا ہمارے لئے اگریزی سلطنت کو دور سے لا یا.....
اور ہم اور ہماری ذریت (اولاد) پریفرض ہے کہ اس گور نمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گذار ہیں۔
اگریزی سلطنت میں تین گا کی تعلق داری اور ملکیت قادیاں کا حصہ جدی دالد مرحوم کو سلے جواب
تک ہیں .....والد صاحب مرحوم اس ملک کے میتر زمینداروں میں سے شار کئے جاتے تے ۔ گورزی
در بار میں ان کو کری ملتی تھی اور گور نمنٹ برطانیہ کے وہ سے شکر گزار اور خیر خواہ تے ۔ کا مراء کے
غدر کے ایام میں بچاس کھوڑ ہے انہوں نے سرکار کو دیے۔" (ازال او ہام س ۱۳۳۱، فردائن جس ۱۲۷۱)
یہ جیب ہات ہے کہ مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں اور عیسائیت کو ختم
کرنے آیا ہوں اور پھرا گریزی عیسائی حکومت کے زیرسایہ بی ثبوت چلاتے ہیں اور ای کے مطبح
اور خیرخواہ ہیں اور ای حکومت کے نیرسایہ ہی ثبوت چلاتے ہیں اور ای کے مطبح
اور خیرخواہ ہیں اور ای حکومت کے لئے دعا کرتے ہیں۔

ملازمت

> مارا حق قما رکھانا، بنانا سمجانا خدا کے بس ہے مراط منتقیم کی جارت

مشاق احد ففرله



# دِسُواللهِ الأَوْلُنِ النَّحْسُورُ پیش لفظ

فرقی سیاست کے برگ و بار کے زیم عوان مولانا عبد الحق نے اس مختر مرجام کا کہا ہے۔
میں نہایت اختصار کے ساتھ ہندوستان میں اگریز کی عملی سیاست کا خاکد اس کے معاونین کی ہمدروانہ تحریروں کی شکل میں چیش کیا ہے۔ مسلمانان پاکستان خوش نصیب و بافخر ہیں کہ انہوں نے فرقی کی غلامی سے آزاد کی حاصل کر لی ہا اور تاج برطانیہ کوسات سمندر پار پھینک دیا ہے۔ دراصل ہماری آزاد کی کا صرف بھی مغنی و منہوم فرقی کے بھاری بھر کم جسم کو سمندر پار دھکیانای نہیں بلکہ فرقی کے ان معاونین کا قلع تح بھی کرتا ہے جو کہ نہ صرف فرقی کے زیروست حامی و معاون سے سے بلکہ آج کی کے ان معاونین کا قلع قفع بھی کرتا ہے جو کہ نہ صرف فرقی کے زیروست حامی و معاون سے سے بلکہ آج کی گواز افراد محومت کی کیدی اسامیوں پر شمکن ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ آزاد کی کے بعد وہنی طور پر فرقی تہذیب سے نجات نہیں پاسے۔ ہندوستان میں فرقی محکومت کا واحد ستون مرزاغلام اجہ قادیائی تھا۔ جیسا کہ اس تما پھی سے ساف عمال اور وہنی آزاد کی کے لئے مرزاغلام اجہ قادیائی تھا۔ جیسا کہ اس تما پھی سے ساف عمال اور وہنی آزاد کی کے لئے قادیائی کے مقلد بن کا محاسر نہا ہے۔ ضرور کی ہے۔

منهاج سابق ويودمنهاس ..... ٢٠ ماري ١٩٤٠ء

تمہيد

ندہی اللت ومود قائمانی فطرہ وسرشت کے خمیر میں روزا ڈل ہی سے خداو ندقد وس کی طرف سے اس کی بناء پر ایٹارنشس کی قربانی سے بھی در لیخ نہیں کرتا۔ فرکلی ورند سے جوع الارش کے جذبہ حربصہ ودیے کی سکیاں کے لئے جس وقت سرز مین ہندوستان میں تجار کے بھیس میں وارو ہوکرتاج دارین صحے ۔ تو انہوں نے اسے افتد ارکواستی کام اورا بدی دوام بخشے کے لئے انسانی فطرت کے اس جذبہ میں جند ہار کے انسانی فطرت کے اس جذبہ اس جاتے ۔ تو انہوں نے اسے افتد ارکواستی ام اورا بدی دوام بخشے کے لئے انسانی فطرت کے اس جذبہ

پراپٹی رسوائے عالم سیاست "الزاؤاور حکومت کرد" کی تاسیس و بنیادر کی اور پوری عیاری و مکاری سے ملک و ملت کے فعاروں اور وطن فروشوں کے ساتھ گئے جوڑ کر کے اپنی سیاسی افراض مشؤ مدکی برآ ری کے لئے اختلافی مباحث برآ ری کے لئے اختلافی مباحث بریا کئے ۔اس تعصف وافتر اق سے مسلمانوں کی مرکزی وحدت مسلمل ہوگئی۔

فرقی سامران کے فلاف ۱۸۵۷ء ش استظام دطن کے لئے جب فرز کا ان حریت نے مسلح تحریک بیلائی او فرقی آقاول کواس حقیقت کا شدت سے احساس ہوا کرقوم سلم جب تک یذہ جہاد سے سرشاد ہے۔ اس وقت تک ہمارے افتدار کا تسلط اور استحکام تامکن ہے۔ اس لئے انہوں نے جذبہ جہاد کومسلمانوں کے قلب سے کوکر نے کے لئے اپنے قدیم وفاوار مرز اغلام احمد تا اویانی علیہ ما علیہ کوممانوں کے قلب سے کوکر نے کے لئے منصب نیوت سے سرفراز کر کے تاریخ علیہ ما علیہ کوممانوں نے اسلام کے مسلمانوں کے کرب واضطراب میں جالا کر دیا۔ فرجی حیت کے تحت مسلمانوں نے اسلام کے مرکزی حقیدہ فتم نیوت کے تحق کر بد ہوئے مرکزی حقیدہ فتم نیوت کے تحق کے اس فود کا شرقی مرکزی حقیدہ فتم نیوت کے تحق کر بد ہوئے اس فود کا شرقی مرکزی حقیدہ فتم نیوت کے تحق کر بد ہوئے مسلمانوں کے کر بد ہوئے اس فود کا شرقی مرکزی حقید کی تروید کے کر بد ہوئے تھوں کو کوری کی اور کا کوری کی اور کا کوری کی کار

ہم الیے اس دوی کے جوت کے لئے مرزا کی خود تعنیف شدہ کتب سے دہ تحریریں بیش کرتے ہیں کہت ہے دہ تحریریں بیش کرتے ہیں کہتن کرتے ہیں کہتنے ہیں کہتن کرتے ہیں کہتنے ہیں کہتنے

ا..... "اعلم لا سيف الحكومة لاري منكم ما راى عيسى من الكفرة و لدالك نشكرهذه الحكومة لا سبيل المداهنة بل على طريق الشكر والمنة لله انطر الدينا تحت ظلها امنا لا يرجى من حكومة الاسلام في هذا الايام ولذالك لا يجهز منتها إن يعمل المسلمين لا يجهز منتها إن يعمل المسلمين المسلمين

ترجہ اگر حکومت برطانید کی تواریری حفاظت کے لئے نہ ہوتی تو جھے تم لوگوں ہے اس طرح کی تکالیف پیچنیں کہ جس طرح عیلی علیدالسلام کو کفارے پیچنی تحسیل ۔ اس بناء پرہم حکومت کا شکریدا داکرتے ہیں۔ فوشا دے طریق پرٹیس بلک سرکارے شکرید کی بناء پر - فعدا کی شم ہم اس حکومت کے زیر سابیاس طرح اس سے ہیں کہ حکومت اسلامیہ ہے بھی ان دنوں اس طرح اس کی معامری کے موست کے فلاف اس کومت کے فلاف اس کی امید تیس کے اس حکومت کے فلاف جہاد کے لئے توار بلند کی جائے اور ان سے جنگ کرنا اور ان کے فلاف بغاوت قائم کرنا جہاد کے لئے توار بلند کی جائے کہ اس حکومت کے ہم پر کئی اصانات ہیں۔ احسان کا بدلدا حسان مسلمانوں پر حرام ہے۔ اس لئے کہ اس حکومت کے ہم پر کئی اصانات ہیں۔ احسان کا بدلدا حسان ہوتا ہے۔ "

"نخلاصة الكلام انا وجد ناهذه لحكومت من المحسنين فاوجب
 كتاب الله علينا أن نكون من الشاكرين."

ترجمه ..... ''الله كى كتاب نے ہمارے اوپرلازم كيا ہے كہم اس حكومت كے شكر كر ارر ہيں۔اس لئے كہ ہم نے اس حكومت كوا حسان كرنے والا مايا ہے۔"

(معمر مقبقت الوحى الاستغناء ص ٥٤ بنزائن ج٢٢ ص ١٨١)

سا ..... "د بیس برس کی مدت سے بیس اپ جوش دلی سے ایسی کتابیل زبان فاری عمر بی اور امدوادراگریزی بیس شائع کرر ہاہوں۔ جن بیس ہار ہار بیکھا گیا ہے کے مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالٰی کے گئمگار ہیں کہ اس گور نمنٹ کے سیچ خیر خواہ اور دلی جان شار ہو جا کیں اور جہاد اور خونی مہدی کے انتظار دغیرہ بیہودہ خیالات سے جوقر آن شریف سے ہرگز ابت نہیں ہوسکتے ، دست بردار ہوجا کیں اوراگر وہ اس غلطی کوچھوڑ تائیس چا ہے تو کم سے کم بیان کا فرض ہے کہ اس گور نمنٹ کے دار ہوجا کیں اوراگر وہ اس غلطی کوچھوڑ تائیس چا ہے تو کم سے کم بیان کا فرض ہے کہ اس گور نمنٹ کے ناشکر گزار نہ بنیں اور نمک برای کرے گئمگار نہ تھریں۔ "

(ترياق القلوب ميم في ٢٠ فرائن ج١٥ م ٨٨،١٩٨)

م ..... " "اس گور منث کے ہم پراس قدرا حمان ہیں کداگر ہم یہاں سے لکل جا کیں تو ندہارا

كمه من كزارا موسكا إدرند تسطنطنيه من و محرس طرح موسكا ب كهم اس كري رخلاف كوكي خال اين دل من ركيس -" (الغوظات احمد بيس ٢٣٠ ج١) " من اینے اس کام کوند مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں شدینہ میں ، ندروم میں ، نند شام میں، ندامیان میں، ندکا بل میں محراس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے میں دعا کرتا (تلخ رمالت ١٥ م ٢٩، مجود اشتهادات ٢٥ م ٢٠) "بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک الی سلطنت کے زیرسایہ پیدا ہوجس کا کام انساف اور عدل مسری موگا \_ سوحد یوں سے صریح اور کھلے طور پر اعمریزی سلطنت کی (ترياق القلوب م ا بخزائن ج ۱۵ م ۱۳۵) تريف ابت موتى إ-" "میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت می گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہادادر انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں تعین ادراشتہارشائع کے بیں کہ اگر وہ رسائل اور کتا بیں اکٹھی کی جائیں تو پہلیاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔'' (ترياق القلوب ١٥٥ فروائن ١٥٥ س١٥٥) "ابانی گورنمنٹ محسند کی خدمت میں جرائت سے کھ سکتا ہوں کدریاست سالہ میری خدمت ہے۔جس کی نظیر برنش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کرسکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے كداس قدر ليزان يك كرجو٢٠ برس كاز ماند ب- ملك اليفخض كاكام بحس كدل بس اس (مميرة ياق القلوب مب بحزائن ج١٥ ١٩٨٩) گور منٹ کی تی خرخوانی ہے۔" مندرجه بإلا اقتباسات سے مدامر روزروش كى طرح واضح ہے كەنبوت كا دبدكى يرورش برطانوي سامراج نے كى اوراس نبوت كى تبليغ صرف يى كى كومت برطانىد كے خلاف مسلمانوں کے قلوب میں جونفرت اور حقارت مرکوز تھی۔اس کو ختم کیا جائے۔مرزائی امت کے تزدیک آج

سک کو کی محض مرزا تا دیانی کی نبوت کا اقرار نه کرے۔اس وقت تک وہ اسلامی حصار میں واخل

نہیں ہوسکا۔ اگر چاس کومرزا کے دجود نامسعود کاعلم بھی نہ ہو۔ چنانچ مرز ابشر تحریر کرتا ہے:

" بركر كل مسلمان جومعرت كي موجود كي بيعت بين شال بين بوع في اوانهون في حطرت سے موجود کا نام بھی میں ساء وہ کا فراور دائر واسلام سے فارج ہے۔'' (آئیزمدات سوم) دولیکن اگر نیمری کردن کے دولوں طرف کواریمی رکھدی جائے اور جھے کہا جائے کہتم بر کوکر آنخفرت کے بعد کوئی ٹی ٹیل آئے گا۔ توش اے ضرور کیوں گاتو جمونا ہے، کذاب ب-آب كيدني آكة بن ادر ضروراً كت بن-" (الوارخلافت ص ۲۵) " بيامت معذروتن كى طرح ابت بكرة مخضرت كالله كم بعد نبوت كا درواز وكما (عققت المولاس ٢٢٨) " ماليان الريب كرفيراحدي كوملان شبهي اوران كے يجي نمازند برهيں۔ كوتكه ماد مفروكي ووخدالعالى كايك في كمكرين " (الوارخلافت ص٩٠) النافية سامنة سيمعلوم مواكرة ويانى فلقاء مسلما لون كودائره اسلام سيخارج بجمة یں اور مرز اللہ اللہ اللہ اللہ معالم نہ کی العديق كوا يمان كے لئے جروال عك عصد يں اور صور اللہ ك فتم نويت كالم المعري -ان وجوه ك عام يرملان ال امت مالد ومسلمانون س طيحروستقل الدينا الروكة إلى

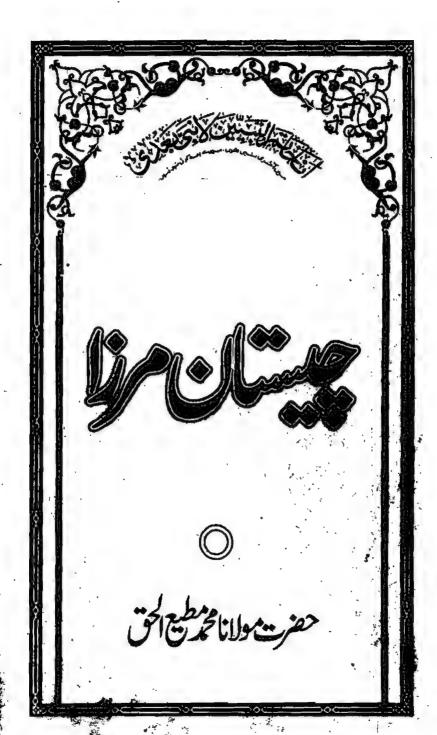

### بسواللوالوفن التحتو

"باسمه سبحانه وتعالى"

الحمدلله وحده والصلؤة والسلام على من لانبي بعده

حسرات! سيدنا آدم عليه السلام سے سيدناعيني عليه السلام تك تمام انبياء كرام عليم السلام كاميعقيده قرآن عزيز ادراحاديث مقدسه عنواتر ثابت بيد حضوطة اللدكآخرى نی ادر عنوسی کی امتسب سے آخری امت بالی کیر آیات کریداورا مادیث نوییک بناء پر پوئے چدد وسوسال سے دنیا کے ہرا یک مسلمان کا سیفیر متزلزل ایمان اور پلتہ عقیدہ چلا آرہا باورات الله قيامت تك رب كاكرسالت محرى الله اورامت محرى دنياكى اصلاح ونجات کے لئے آخری اور بالکل آخری سہارا ہے اور اس عقیدہ محکم پر دنیا کے مسلمان بفضلہ تعالی ای ووق کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔جس طرح حضور اقدس والومالی کی نبوت ورسالت براور حضوراقدس وانوس کے آخری نی ہونے کے مکر کو بعید ای طرح مرتد بے ایمان اور وائرہ اسلام سےخارج جانے ہیں جس طرح خودم عربوت ورسالت کومسلمان این زندگی کا مقعد وحید اور حیات فانی کی سب سے بدی کامیانی مض صنوب کی فلامی میں جیناای فلامی میں مرتااور مَّا مِت كِرُورْ عُلامان آقائے كريم اللَّه كى جماعت عن الحمنا بجمنا ہے (اللَّه م ارزقندا ) اور . قرآن عزيز كى بياتارة يات بيمات اوراحاديث مقدسه كى بناء يربيليتين بحرالله اس قدر پائته اتنا رائخ اوراس ورجيمضبوط ي كحضوها الله كالعدم ردى نبوت كوكاؤب ودجال مجهد ليتا باوراس کی صداقت برکوئی دلیل طلب کرنا بھی این ایمان کی کمزوری سجھتا ہے۔ بدرسالڈھش اس لئے پیٹ کیا جارہا ہے کے مرزا قاویانی کے بدارشادات بڑھ کرمسلمان خود فیصلہ کرسکیس کے حضور اقدس مالت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کس چیز کے متی ہیں اور ان کے د ماغی تو ازن کا بارہ کون ى ذكرى يربوتا بـاى وجهاال رساله يس صرف" ارشادات عالية كوبى من وعن فقل كرويا ے۔ ای طرف سے کوئی خاص تقید وتیمر انہیں کیا گیا۔

احقر محمر أن الحريم عن ..... (ناظم جمعيت علماء أسلام ينوا .)

ساس مرزا قادیانی کے دعاوی کاسیلاب محدث ہونے کا دعویٰ "میں محدث ہوں۔" (حدۃ البشریٰ ۲۰۵۰ میں ۲۰۹۰) مجدد ہونے کا دعویٰ رسید مڑدہ زغیم کہ من ہام مردم کہ اوجدد ایں دیں د رہنماء باشد

(در شین فاری ص۱۳۷)

ترجمد ..... مجھے غیب سے خوشخری ملی کہ شل وہ مرد ہول کددین کامحد داور رہنما مہول۔

مهدى مونے كادعوى

''میں مہدی ہوں۔'' (معیارالاخیارس ۱۱، مجوعدا شتہارات ص ۲۵۸ جس) مسیح موعود ہونے کا دعویٰ

دولی واضح موکده می موعودجس کا آنانجیل اوراحادیث میحدی روسے ضروری طور پر قرار پاچکا تھا۔ وہ تو این وقت پر اپنے نشانوں کے ساتھ آ کیا اور آج وہ وعدہ پورا ہو کیا۔ جو خدائے تعالیٰ کی مقدس پیشین کوئیوں میں پہلے سے کیا کیا تھا۔

(ונולונן משחאת הלולים שמ מים)

نى بے

" چونکدی شن اورآ دم ش مماثلت ہے۔ اس لئے اس عاجز کانام بھی آ دم رکھا اور کی گئے۔"
(ادالدص ۲۵۱، فزائن جسم ۲۳۳۱)

" خدا تعالیٰ نے پراین میں اس عاجز کانام ہمتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی ۔"

(ازاله ص۱۵، فزائن جسس ۲۸۹)

رسول ہوئے

"احمداور میسی این اجمالی معنول کے روسے ایک ہی ہیں۔ ای کی طرف بیاشارہ ہے "
مبشر آبر سول یا تنی من بعدہ اسمه احمد" (ازالی ۲۵۳ بنزائن ۳۳ س ۲۹۳)
" میں خدا وی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔" (دافع البلام ساا، نزائن

ج٨١٠ ٢٣١) "قاديان الله كرسول كاتخت كاهب، (ملصاداف البلاوم ١٠ فزائن ج١٨٠ ٢٣٠) خدايا خير .... مركاري دار الخلافه

سب و محدی بیں

سحان إلله

یں مجھی آ دم مجھی موئی مجھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں تسلیس ہیں میرے بے شار (براہیم موں تسلیس ہیں میرے بے شار

بمراوست

وه تعیله جس ش (معاذالله) سارے نی پڑے ہیں۔ آدم نیز احم مخار در برم جائد ہمہ ابدار آئچہ واداست ہر نی راجام دال آل جام راجام

رجمه ..... ش آدم می مول اوراحر محار می من فرانم

ہرنی کوجو پیالہ عطاء فر مایا۔ان تمام پیالوں کا مجموعہ جھے دے دیا۔ سب کے برابر

انبیاء مرچہ بودہ اعمابے۔ من بعرقان نہ نمترم ذکے

(در شین فاری ۱۷۱۷)

سب كايروز

ذعه شد ہر ٹی دآرئم ہر رمولے ٹبال یہ جیراہم

(در خين فاري س١٤١)

ترجمد ..... میری آمدی دجد سے ہرئی زعدہ ہوگیا۔ ہررسول میرے دامن میں چمپا ہوا ہے۔ سب کا مرکب

روضہ آدم کہ تھا وہ ناکمل اب تک مرے آنے سے ہوا کائل بجلہ برگ و بار

(ورشين ١٨٠ مراين احديد صدينم م ١١١ فزائن ١٢٥ م١٢٠)

''اس زماند یس خدانے جاہا کہ جس قدر راست ہاز اور مقدس نی گزر چکے ہیں۔ ایک بی شخص کے وجود یس ان کے مونے ظاہر کئے جائیں۔''سووہ بس ہوں۔''

(برابين احديد صدينيم من ٩ ، فزائن ج١٢ م١١)

حضورا قدى الفيانية كابروز

"فدان جمعة دم بنايا اورجه كوده سب چيزين بخش دي جوابوالبشرة دم كودي تحييل اور جميكون اور ميدالمرسلين كابروز بنايا-" (خلبالهاميم ١٧٤، ترائن ١٢٥٥)

عين ذات والاصفات (معاذالله تعالى من هذه الهفوات)

"" بخفرت المنفق كى روحانيت كے لئے اليفخض كوفتف كيا جوفل اورخواور ہمت اور " ہمرردي خلائق شراس كے مشابہ تھا اور چازى طور پر اپنا نام احمد اور محراس كوعطاء كيا تاكہ بية مجما جائے كہ كوياس كا (ليني مرز اكا) تلبور احدة كضرت الله كاظهور تھا۔"

(تخد كولزويرس ١٠١، فزائن ج١٨ ٢١٣)

جب ان کا تلبور معاذ الله عین عفورالدس می کافیور بوا تو جو خض امت مرزائیدی داغل موده کس درجه کا موگا؟ لما حظه بو

(معاذالله) صحابه كادرجه

"فدائے جھمرزاراس رسول کافیض اتاراادراس کو پوراکیاادر کمل کیاادرمیری طرف اس رسول کا لطف دجود پھیرا۔ یہاں تک کہ میرا وجوداس کا وجود ہوگیا۔ پس اب جوکوئی میری جماعت میں داخل ہوگا(مرزائی بن جائے گا)وہ میرے مرداد سیدالم سلین کے صحابہ میں داخل ہوگا۔"
مانیت میں داخل ہوگا(مرزائی بن جائے گا)وہ میرے مرداد سیدالم سلین کے صحابہ میں داخل ہوگا۔"

(نعوذ ہاللہ)'' میں دہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت الو بھڑ کے درجہ پر ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ الو بھڑتو کیا، وہ تو لبحض انہیاء سے بہتر ہے۔''

حضوراقد سيال كے جملہ خطابات النے لئے

ا..... "وماارسلنك الأرحمة للغلمين" (انجام آئم ص٥٨ برائن ١٥ اص٥٨)

ترجمه..... اے مرزا! ہم نے مجھے تمام جہانوں کے لئے دعت بنا کر بھیجا۔

٢..... ''انك لمن العرسلين على صراط مستقيم''

(هيقت الوي م عوا بزائن ج ٢٢من ١١)

ترجمه .... اےمرزاا ملک تورسولول عل سے ہميد كى داہ ير-

ا تمام سلمانان عالم سحاباس توش نعیب مردمون کو کہتے ہیں کہ جس کو صوبطان کی اس حیات د نیادی میں زیارت کی سعادت نعیب مودمون کو کہتے ہیں کہ جس کو صحبطان کی رحلت کے بعد صحابیت کا درجہ فتم ہو چکا کوئی فردخواہ کتائی عابر، زاہر، متی، پرمیزگار، مجابر، عازی کیوں ندہو جائے ، محابیت کے درجہ باند تک جیس کا سکا گرمرزا قادیان کا کلہ جس نے بھی پر حلیا، خواہ ان کو دیما ہویا ندد یکھا ہو مرف بھا عت میں دافل ہوجائے ۔ دہ محابی کا درجہ یا لے گا۔ندھ و بالله من هذه المخرافات!

ع قرآن عزیز کی وہ آیات کریمہ جو مخصوص ہیں ذات والا صفات حضور سید الکونین قال فات حضور سید الکونین قالیہ کے لئے۔مرزاتی کا دعویٰ ہے کہ اب وہ جملے پر تازل ہوئی ہیں۔ان کا مصداق اب میں ہوں (نعوذ باللہ العلی انعظیم )معلوم ہوتا ہے کہ مرزاتی کے خدا کے پاس ادرالفاظ و خطابات باتی بیش کرد ہیئے۔

| "انا ارسلنا اليكم رسولا شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون                                                                                                         | ۳           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (طيقت الوقي ا ١٠٥ فراكن ١٠٥٥)                                                                                                                                     | رسولا"      |
| اے لوگو! ہم نے تمباری طرف تمبارے اور گواہ بناکر ایسانی رسول (مرزا) بھیجا                                                                                          | 2.7         |
| كه فرعون كي طرف رسول بعيجا تعا-                                                                                                                                   | ب_جياً      |
| "انا ارسلنا احمد الى قومه فاعر ضوا وقالو كذاب اشر"                                                                                                                |             |
| (اراجين نبرس ٢٣٠ فرداك ج ١٨ ١١٠)                                                                                                                                  |             |
| ہم نے اجر (مرزا) کواکیے بہتی کی طرف بھیجا۔ پس انہوں نے روگروانی کی اوراس کو                                                                                       |             |
| 4.                                                                                                                                                                | 1 7 1 4     |
| "درادی کہتا ہے کہ حضرت سے موجود (مرزا) نے فر مایا کہ آج اللہ تعالی نے بمراایک<br>ہے۔جو پہلے بھی سنا بھی نہ تھاتھوڑی ہی خودگی ہوئی ادر بیالہام ہوا:"مجمع فلح (فلاح | ۵           |
| ے۔ جو پہلے بمئی سنامجی شرق تھوڑی ی غنودگی ہوئی ادر پدالہام ہوا: معملی (فلاح                                                                                       | اورنام ركما |
| (البشرى جلددوم ١٩٥٠ تذكر طبي موم ١٥٥)"                                                                                                                            | مانے والام  |
| "سبحان الذي اسرى بعبده ليلا"                                                                                                                                      |             |
| (ميرهيقت الوي الاستكام ١٨ بغزائن ١٧٠٥)                                                                                                                            |             |
| پاک ہوہ ذات جس نے رات کوائے بندے کوسر کرائی (معراج ہوئی)                                                                                                          | 27          |
| "داعى الى الله وسراجا منير "يدونام ادردونطاب خاص آ مخضرت الله                                                                                                     | 2 (2        |
| يف من ديئے كئے ۔ كارونى دونوں خطاب الهام من مجھے ديئے گئے۔                                                                                                        | قرآناترا    |
| (اراجين نبراس ١٥، فزائن ١٥٤٠)                                                                                                                                     |             |
| "لولاك لما خلقت الافلاك" (حيّقت الوري ١٩٠ بريان ١٠٢٥)                                                                                                             | 4           |
| ا مرزا! اگروند موتا توش آسانو ل کوپیداند کرتا۔                                                                                                                    |             |
| "قل يا ايهاالناس اني رسول الله اليكم جميعاً"                                                                                                                      | ٨           |
| (البشرى عددم ١٥٥٥ كر المحرى عددم ١٥٥٥ كر المحرى موم ١٥٠٥)                                                                                                         |             |
| اے لوگو! الله کی طرف سے بی تم سب کی طرف رسول بن کرآیا ہوں۔                                                                                                        | 27          |
| Sone                                                                                                                                                              | •           |
|                                                                                                                                                                   | -           |
| "اثرك الله على كل شي" (هيت الوق ١٣٨٨ تراس ١٩٠٥)                                                                                                                   |             |
| اے مرزاااللہ نے تھے ہرایک جز پرترج دی ہے۔ (افعل داملی منایا)                                                                                                      | 7           |
| تمام كائنات عمام انبيا وليبم السلام ع كعب كرمد وش المعم قرآ ن عزيز الغرض                                                                                          |             |

تمام علوقات في المد جالياً "العنت الله على الدجالين." سب سياونج التحنت

"أسان كى تخت از بريرا تخت سب سادنجا بجايا كيا-"

(حيدت الوي ١٨٥ فرائن ٢٢٥ ١١٠)

علم میں افضل

" د حفرت رسول فد الله في اين مريم اور د جال كي حقيقت كالمد بيج موجود شهوني كسي المدين مورث كسي المدين من الله الم المدين من ا

معجزات ميسافضل

" " نی کریم الله کے مجوزات کی تعداد تین برارکھی ہے۔ " ( تحد کورویرم یہ بخزائن جا ا م ۱۵۳) " اپ مجوزات کی تعداد دس لا کھ بتائی ہے۔ " (براہین احمد سے میں ۱۵۰ فزائن جا ا م ۱۵۰ تذکر العباد تیں مس بخزائن ج ۲۰ مس ۴۳) " خدا نے اس بات کو تابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں ، اس قدر نشان دکھلا تے ہیں کہ اگر دہ بڑار نی پر تقسیم کے جا کیں۔ تو ان کی نبوت بھی ان سے تابت ہو کتی ہے۔ " (چشم مرفت می ۱۳۱۷ بخزائن جسم سے سے

عمر کر اثر آئے ہیں تم میں اورآگے سے ہیں برھ کر اپنی شان میں عمر اورآگے سے ہیں برھ کر اپنی شان میں عمر ایک علام احمد کو وکھے قادیان میں

(اخباربددج اص ۱۵، ملع ۱۹۰۱)

سب سے اونجا

"ان قدمي على منارة ختم عليه كل رفعة"

(خلبالهاميص ٢٥ فيزائن ١٢٥٠ (

ترجمه ..... میراقدم اس بلندی پرہے جہاں کل بلندیاں قتم ہو چکی ہیں۔ میں سے اعلان

''اتیانی لم یوت احد من العالمین'' (مقینت الوقاص ۱۰، ایزاکن ۱۳۲۳ ۱۱۰) ترجمه..... خدا نے محصوف کی پخشا جوگلوقات میں سے کی کوئیس پخشا۔

بدويكمو

"فلبكالمد(دين اسلام) كا آنخفرت كالكالم كذمان بن ظهور بين آيا- يبغلبه مع موجود (مرزا) كذمان بين ظهور بين آيا- يبغلب

(ملحسا القاص ٨١ مليحة چشر معرفت فيزائن جسهم ١٩)

كيابات ہے؟

میں '' ''' مخضرت کا کے وقت میں دین کی حالت پہلی شب کے چا عد کی طرح بھی۔ مگر مرزا کے وقت میں چود مویں کے چا ندجیسی ہوگی۔''

(خطبهالهاميص ٨ كانزائن ج١١ص٢٩٢)

لعنة الله

"اس نی ( الله علی کے لئے جائد کے ضوف کا نشان طاہر ہوا۔ میرے لئے جائد اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو ان کا اور کا۔ سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا؟" (اعباد احمدی ص اعباد ان جو اس ۱۸۳) نقل کفر کفر دباشد ، خدا جل وعلاشانہ کی شان میں گستا خیاں .....خدا بننے لگے خدا کا سب سے بردانا م

(البشري ج دوم م ١٠ ، تذكر الميع سوم ١٩١٥)

''انت اسمى الاعلى''

رجه .... اعمرزاتومراسب يدانام ب-

معاد الله خدائ قدوس كاسب يدانام كوياد فلام احمر " -

مرزاغدا كي توحيد

"انت منى بمنزلة توحيدي و تفريدي

(حقيقت الوي م ٨٨ فرائن ج ٢٢م ٨٩)

ترجه..... اعمرذااتو مرسازديك ميرى توحيدوتغريد كي

مسلمان کاایمان ہے کے خداقدوں جس طرح اپنی ڈات میں داحد دلائر میک ہے۔ اس طرح صفات میں بھی اس کا کوئی شریک جیس ۔ خدائے قدوس کی تو حید وتفرید بھی لا ٹانی، بےمثل اور بے نظیر ہے۔

ئے بیتمام مرزائی کو'وی' کے ذریعہ بتایا گیا۔ان کے قول کے مطابق (معاذ الله تعالی)

### ميمنها ورمسور كي دال

''يحمدك الله من عرشه يحمدك الله ويمشى اليك''

(انجام آئم م ٥٥ فزائن جااص ٥٥)

ترجمہ .... خداعرش پرے (اے مرزا) تیری حرکرتا ہے اور تیری طرف چلاآ تا ہے۔

معاذ الله خدا كابيا

اسس "انت منى بمنزلة ولدى" ﴿ حَيْقَت الوَى ١٨، ﴿ اَنْ جَ٢٢ ﴿ ١٨ مِنْ الْنَ جَ٢٢ ﴿ ١٨ مِنْ الْمَ مِنْ الْمَا الْم

ترجمہ..... اے مرزاا تو میرے نزدیک میرے بیٹے کی ماندہے۔ معالم

۲..... "انت منی بمنزلة اولادی" (البشری دوم ۱۵ ، تذکره طبع سوم ۱۳۹۹) ترجمه ..... اے مرز التو مجھ سے میری اولادی مائند ہے۔

معلوم ہوا کہ مرزائی کا خدا بہت بال بیج دار ہے۔ کیونکہ اولا دولد کی جمع ہے۔جس کمعنی بہت سے بیٹے۔مسلمانوں کا خدائو ''لم یالد ولم یولد ''ہے۔ بیوی بچوں سے پاک ہے۔خدامرزائی کامعاذ الله ایک جزوائے

٣ .... "افت منى وانام في الله الم المراكبة الله م ١٢٥٠)

ترجمه ..... توجهے ہادر اللہ تھے۔

لاحول ولاقوة

اربین نبرس سافنا و هم من فشل " (اربین نبرسس ۱۲ برائن ۱۷ سسس ۱۷ سسس ۲۲ برسس ۲۲ برسس ۲۲ برس ۲۲ برسس ۲۲ برس ۲۲ بر ترجمه سند تومیر بیانی سے ادر دوسر منطق سے۔

ليجيِّ إمعامله بورا

''هن نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ ہوں۔ میں نے بیتان کرلیا کہ میں وہی ہوں اور نہ میں از ادادہ ہاتی کہ ہا اور نہ خطرہ (میری نفسانی خواہ شات بالکل شم ہو گئیں۔ سرایا خداین گیا۔) ای حال میں میں نے کہا کہ ہم ایک نیا آٹھام، نیا آ سان اور نی زمین چاہیے ہیں۔ پس میں نے بہلے آسان اور زمین اجمالی شکل میں بنائے۔ جن میں کوئی تفریق اور ترتیب نہتی۔ پھر میں نے ان میں جدائی کردی اور ترتیب نہتی۔ پھر میں نے ان میں جدائی کردی اور ترتیب نہتی۔ کی اور میں نے اپ آ اس وقت ایسایا تا تھا کہ میں ایسا کرنے پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آ سان دنیا کو چاخوں سے بیدا کر ہیں کو چاخوں سے جایا) (سورہ ملک، پارہ میں نے کہا ہم انسان کومٹی کے خلاصہ سے بیدا کر ہیں خالق کے لیا اور اس طرح میں خالق کے لیں میں نے آ دم کو بینایا اور اس طرح میں خالق کے لیں میں نے آ دم کو بینایا اور اس طرح میں خالق

(ترجمه إزآ مَيْهِ كمالات م ٢٥،٥٢٢ ٥ فزائن ج ه م اييناً)

الوكبيا-"

زمین وآ سان کی حکمرانی

''الارض والسماء معك كما هو معى'

(حقيقت الوي ص ١٥٥ فرزائن ج٢٦ ص ١٨)

ترجمه ..... زمين وآسان تير ايعي تالع بير جيمير عالع بي-

فدات برو محك

(اربعین نبرام ۲ فزائن ج ۳۵۳۱)

"يتم اسمك ولا يتم اسمى"

سب وكي تيرا

(البشري ج دوم ص ١٢٤، تذكره طبع سوم ص ٧٠٧)

"كل لك ولا مرك"

ترجمه .... سب محوتیرے لئے اور تیرے مم کے لئے ہے۔

بیا فداین رہاہے (معاداللہ)

"مظهر الاوّل والأخر مظهر الحق والعلاكان الله نزل من السماء" (البشرى ومم ١٣٩٠ تذكر المع موم ١٣٩٥)

ترجمه ..... اول وآخر كامظهر موكاحق اورغلبه كامظهر موكا \_كوياآسان في خدااتر عكا-

خدا کے دستخط

مود الله وفعه ممثل طور پر جمعے خدا تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے ہاتھ سے گئ بیشین کو بیال کھیں۔ جن کا مطلب بیرتھا کہ ایسے واقعات ہونے چا بیس بتب میں نے وہ کاغذ دختہ کا کہ ایسے واقعات ہونے چا بیس بتب میں نے وہ کاغذ دختہ کا کرانے کے لئے خدا تعالیٰ کے سرخی کی قلم دختہ کرانے کے لئے خدا تعالیٰ کے سرخی کی قلم سے اس پر دختہ کے اور دستھ کا کرتے وقت قلم کو چھڑ کا جبیا کہ جب قلم پر زیادہ سیائی آجائی ہے تو اس طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستھ کر دیتے ہیں۔ اس وقت میال عبداللہ سنوری مجد کے جرب اس طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دستھ کر دیتے ہیں۔ اس کی دو بروغیب سے سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی تو پی پر بھی گرے اور تھی ہا ہے کہ اس سرخی کے قطرے گرنے اور قلم جھاڑنے کا ایک بی وقت تھا۔ ایک سیکٹر کا مجل کر قائم مجھاڑنے کا ایک بی وقت تھا۔ کی سیکٹر کا مجل کر قائم مجھاڑنے کا ایک بی وقت تھا۔ کی سیکٹر کا مجل کر قائم مجھاڑنے کا ایک بی وقت تھا۔ کی سیکٹر کا مجل کر قائم مجھاڑنے کا ایک بی وقت تھا۔ کی سیکٹر کا مجل کو ایک بی دوروں

رازدال ديلهو

(البشري جروم م ١٢٥، تذكره في سوم م ١٩٠، ١٢٨، ١٤٥)

"سرك سرى"

رجر ..... اعمرذا تراجد يمراجد -

من توشدم

"ظهورك ظهورى" (البشرى جدوم ١٢١٠، تذكر المح موم ١٠٠)

ترجمه اعمرزا! تيراظهورميراظامرموناب

كياكن

"اعطيت صفة الافناء والاحياء" (طبالهامير ١١٠ برائن ١٢٠٥)

مر جھے کوٹا کرنے اورز تدہ کرنے کی مغت دی گئی ہے۔

كيول شهرو

''انما امرك اذااردت شيئا ان تقول له كن فيكون''

(البشريلج دوم ص٩٢، تذكر وطبع سوم ص٢٠٢)

ترجمد (اے فرزا) تیرائی دو عم ہے کہ جب تو کی چز کا ادادہ کرے تو تو اس سے کہ دیا ہے۔ بوجا، اس دہ بوجاتی ہے۔

افسوس .... اورتو خر کی کو یاند ہو گرم زا قادیانی آسانی تکاح تو بادجود آپ کی انتہائی کوش کے مونہ سکا۔ ترسخ سے ع

سونے والاخدا

"اصلی واصوم واسهروانام" (البشری جددم ۱۵۰ متن کر طیح سوم ۱۳۰۰) ترجمه ۱۳۰۰ مرزا قادیانی کوالهام بواکدان کا خداکهتا به کهش نماز پر هتا بول، روز ورکهتا بول، جا گنا بول اورسوتا بول \_

مسلمانون کا خداجورب العالمین ب-اس کی شان ب "لاتساخده سنة و لا نسوم "اس کوشاوگه آقی به شینداور نه وه نماز پر هتا ب- بلکده وسب کامعبود ب خودس کی عبادت کرے؟ اور معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کا خدا کھاؤ بھی تھا۔ ای لئے توروزہ رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا خداجب کھا تائیس توروزہ کیار کھے۔ "و هو یطعم و لا یطعم"

ان کا خداعلطی بھی کر لیتاہے

انس مع الاسباب اتبتك بغتة انس مع الرسول اجيب و اخطى و الحسيب " (تَرَرَوْع مِم س١٢٣) الميب و اخطى و الحسيب " (تَرَرَوْع مِم س١٢٣) ترجم الله على المياب ميت تيرك ياس أ جاون كاشي رمول كما تحد موكر جواب

دیتافلطی کرتا ہوں اور سیج کرتا ہوں۔ مرزائیوں کی کملی چھٹی

"اعلموا ما شئتم اني غفرت لكم"

(اليدرج سوس ١١،٤١٠٨، تذكروس ١١٥ بلي سوم)

ترجمه المرزائد جوتهارادل عاب كرت ربول في ختهين بخش دياب-اب ذرااورالهامات عاليدسنة إماشاء الله مرزاري كيا مجينيس إلى

ا..... " من بندوول كرفن بول " (كيم باكون مسه برائن جهر مسرمهم

۱ ..... " بے کرش جی رودر کو پال \_ " (البشریٰ جاتال س ۱۹ مبتز کر پلیج سوم س ۱۳۹۱) ۱۳ ..... " برجمن او تار (لیمنی مرز اقادیانی ) سے مقابلہ انجھانیس - "

(الدري عدم ب١١١ تذكر في عدم ١٢٠٠)

عمر المربي الماري الماري المربي المرب

١٠٠٠ "اين اللك على بادر" (الجرى عدم ١٨٠١) تكري موم ١١٤٠)

"- المناع المان المناع المان المناع المان المناع المان المناع المان المناع المان المناع المنا

(الميشري ولاس ١٨٠ متذكر ولي ١٢٦)

(are production political control all) " let lue" ..... 4

٨..... المراجز لي المراجز ال

(الديلي سر عدية كريلي موال ١٩٠١)

(UTU) ~ (Fair man) ct/j" ......9

(البحرى عدوم ١٨٠٠ تذكر المح بوم ١٨٨٠)

جوربت بن رہے ہیں

ا ..... "ديرانام مريم ركماكيا اوريسيلى كاردح جمد على الفي ( الوقي ) كالفي ادراستعاره كارك المستعارة كارك على المراكم الميارة وكل ميني كالعدود ( مرت حمل ) دس ميني سازياده نيس جمع مريم

ا و کھے ورا کھے اوراس جیستان کو بیجو مرز اغلام احد قادیاتی مرد تھے۔ مجران کو ورت بنتا مزا اور بجائے غلام احمد کے 'مر مجا' ہام مکھا گیا۔ مجران میں روح مجو کی گئے۔ بید حاملہ ہوئے یا ہو کیں۔ حمل کی ہوری دیت کر اری ، مجریجہ جنا۔ اس بچے کا نام سینی رکھا گیا اور مجریہ جنے والی مال خود مجہ بن کی اوراس طرح سے مرز اغلام احمد قادیاتی میسی این مریم ہوگئے۔ سیحان اللہ کیا منطق ہے۔

عيلى بنايا كياربس اسطورے بي ابن مريم تفهران (مشى نوح ١٠٠،١٥، فرائن ج١٩٠٠) ابتدائی یا فج نام تو کافردن کے ہوئے ہیں اور جراسود کے معنی کالا پھر۔ پھر آپ مریم بھی ہیں تو کوئی آپ کو کیا کہے۔ کافر کم ، پھر کم یاعورت کے۔ان معمول کومل کرنا آسان نہیں۔ قرآن عزيز كاانكاراوربياديي ''اس (قرآن شریف) نے دلیدین مغیرہ کی نسبت نہایت درجہ کے بخت الفاظ جو ظاہر گندی گالیان معلوم بوتی بین، استعمال کی بین ۔ " (ازالدم ۲۲، فزائن جسم ۱۱۷) "قرآن شريف يل جومجزات بين وهسبمسمريزم بين" (ازاله ۲۵۰۲۵۰۳ ۵۰۱زائن جسم ۲۵۰۰۵۰۱۴۰ ۵۰۰ سى ..... " د حضرت عيى اين مريم كوه مجزات جوقر آن مجيد مين ندكور بين كدوه مرد بكوزنده · کرتے ، مٹی سے پرندے ہتاتے ، کو ہڑی اور اندھے واچھا کرتے ، وہ سب از تتم شعبدہ بازی وعمل مسمريزم تنصه بي ( قادياني ) اس عمل كو كمروه وقابل نفرت ندجانيا تو ان كامول بيس ابن مريم (ازاله م ۲۰۵۰، ۲۰۹۰ و ۲۰۰۰ فزائن چساس ۲۵۸) " بید مفرت سے کامعجزہ (مٹی کے پرندے بنا کران میں پھونک مارکراڑاتا) حضرت سلیمان علیدالسلام کے مجزے کی طرح عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہان ونوں ایسے امور کی طرف لوگول کے خیالات بھے ہوئے تھے کہ جوشعبدہ ہازی کی تئم میں سے ہے۔ وراصل بے سودادر عوام

کالانهام کوفریفته کرنے والے تھے۔''

۵ ازاله ۲۰۳۸ بزائن جسم ۲۵۳۷)

۵ سند من منطرت ایرا ہیم کا چار پر شرول کے مجوزے کا جوذ کر قرآن میدیس ہے۔وہ بھی ان کا مسمریزم کاعل تھا۔''

مسمریزم کاعل تھا۔''

(ازالہ ۲۰۰۷ میڈزائن جس ۲۰۰۷)

واضح موكما نبياء كرام فيهم السلام كيدتمام مجزات قرآن مجيد سعاب بير

سب كتب اوبداوراحاديث كاا تكار

''(نعوذ بالله) حضرت رسول خدا کے الہام ووی غلط لکل تھیں۔''

(الالاس ۱۲۸۸ فزائن عسس ۱۲۷)

معراج شريف كاانكار

''نیااور پرانا فلف بالاتفاق اس بات کوعال بات کهدر با ہے کدانسان اپنے اس خاکی جم کے کرہ زمبر ریتک بھی پہنچے۔ پس اس جسم کا کرہ آ فاآب ومہتاب تک پہنچنا کس قدر لغو خیال

(ازالمس ٢٤، خزائن جهم ١٢٧) "میرمعراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں تھا۔" (ازالم على بخزائن جسم ١٢٧) ''میں پچ کہتا ہوں کہ سے کے ہاتھ سے زئدہ ہونے دالے مرگئے۔ جو مخص میرے ہاتھ (ازالدادبام م ا بخزائن جسم ١٠١٧) ہےجام ہیں گا، ہرگز ندم سےگا۔" تعوذ بالله ا معرت موی کی پیش کوئیاں بھی اس صورت برظہور پذیر نہیں ہوئیں۔ جس صورت برحفرت موی علیه السلام نے اینے ول سے امید ہاند حی تھی۔ غایت مافی الباب بیہ کے دھفرت (ازاله م، فزائن جسم ۲۰۱) مسيح كى پيش كوئيال زياده غلط تكلس" لاحول ولاقوة " چارسونبيول كى پيش كوكى غلط كلى -" (ازالیس ۲۲۹، فزائن جهس ۲۳۹) لعنت الثه " دجو ملك امول كومعلوم بين بواتفا، وهجم في معلوم كرليا-" (ازالداو إم م م م م م بخرائن ج سوم ٢٢٨) عقا كداس لاميركا الكاد "میرے اس دموے کی بنیاد مدیث ہیں، بلکے قرآن اور دی ہے، جومیرے پر نازل ہوگی۔ ہاں تائیدی طور پردہ حدیثیں پیش کرسکتے ہیں۔جوقر آنٹریف کےمطابق اور میری مدیث کےمعارض فيس الدودمرى مدينول كودكى كوطرح مينك وية بين" (اعاداتم كاس ١٠١ المراس ١٩٥٠) فيح احاديث ماركه كاالكار "امم مدى كا آنا بالكل مح نبيل-" (ונוני שבחי לוים בדי שחד) یا یہ ہوت تک بھی میاہے کہ سے دجال جس کے آنے کی انظار تھی، یمی یادر اول کا (ازالم ۲۹۵ فرائن جسم ۲۲۳)

مرزائيون كاخردجال د وه گدها د جال کا اپناینایا بوابوگا - پیراگروه ریل نبین تو ادر کیا ہے؟'' (ازالیس ۲۸۲، غزائن جهوم ٢٤٠° دابته الارض وه علماء و واعظين بين جو آساني قوت النيخ مين نهيل ركھتے۔ آخری زمانے میں ان کی کوت ہوگی۔" (ازالداد بام س-۵۱ بڑوائن جسم ۳۷۳)" دخان سے مراد قط عليم وشديد ب-" (ازالدادمام س١٥، تزائن جسم ١٤٥) "مغرب كى طرف س آ قاب كا چراهبا، برمعنی رکھتا ہے کہ مما ایک معربی آفاب سے منور کئے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ (ונוני 100 גלולי שיישר 27) مرزائي بإجرج باجوج "با بوج اعرج بدووش اگريزاوردي مرادين اور يحايل" (ازالهم ٥٠١ه فزائن ق ١٩س١ ٣١٩) بهت بري گستاخي "أبك دفد جعرت ميلي عليه السلام زهن برآئ تصراحي بداموع) أواس كانتيد بيدوا فيا كري كرور مشرك دياي بويع بديارة كركياياليس كي كراوك ان كة فك خوامشنديل." (اخيار پردمور ده وكي ١٩٠٤ وص٥) جينوراندس واحدق المنت في امت كمالهات كري حسب ذيل فرماكي بي -جن رتيام سلمالو لكالكال ب ٢ .....٢ دجال فين كاخروج\_ اس الم مهدي عليه الرضوال كاقلور وابتهالارس\_ دجان\_ ه سرية الساطوع r..... १९८१६८४। اورجعزمت المائي عليه البلام كا آبان بنزول مرزا قادياني جوكد فودك موادكة ي لدر بي حقيقت يل محدوث وقد يولامات جوسي عليه السلام كوفت فابر ول كى - جب ان كذائ ين كا برندوكي أو يكي سب كى كرار تاويل كرر بي بان عذاب فبركااتكار دو کسی قبر بین سانپ یا بچهود کھاؤ۔'' (ונונים maיליולי שדישור) ساہ جھوٹ نہیں تو دکھا ؤ کہاں لکھاہے حجوث نمبرا ..... "اعزيزواتم نه وه دفت پايا ہے جس كى بشارت تمام نيول نے دى

ہادران مجنم کولین سے موفود کوئم نے دیکمالیا ہے۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغبروں

(اربعين فمراس ١١٠ انزواكن ع ١٥ س١٣٠)

ن کافراس کافی "

"اوريكى إدر كرر آن رف سى الدريت كيس ميفول عل عيوث تمبري .... المي فيرموجود ب كدك مواد كونت الون يز سك " ( المقادي مع مرا من المعلى من المعلى من المعلى من المعلى المعلى الم " قراً ك ثريف ش' انا انزلنا قريبًا مُنَّ الْقلديان" مجوث تمرا .... (いいいいからがえんんいりょいじり) "اگرقراً ن نے برانا مہائن مریخ ٹیل دکھاتی میں ہوتاہوں کے مجيوث فميرس. (4んからがたるいっからず) مجوب بمره ..... "اور على في كما كم عن شرول كانام احراز كم ما تعدرا ال شريف على (١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١١) ورج ہے۔ کب مدیناور اوران "بات برے کرچیا محدماحب مرہ عمل نے اپنے کھوانی میں کھا ے كاكر جداك امت كيمن افراد مكالمدوع طيد البيات تضوى بي اور قيامت كي تفيون روں كر ليكن جم فض كو يكثرت اس مكالروقاطيت مشرف كياجات اور يكثرت المود فيد باكدمرة والبان اوريوث بي جريت مدالف الى مراع كالمخالف ٤ كوا - فريد علمان ١٠٠) كالما القاعدين "واذلك و هذا القسم من الكلام مع واحد منهم سعى محدثا "فين جسان في سال جما كلم كاي هي عامة الإت عدوالها المعدد الحاوات مرزا قادیان کا نعل الموث المام مديور عالم (かいんというさいしょうからうべ) "جوب الناسيرة وفايل كل كام الل-" (内外のできずいんはんこうきょう) "ظلامانى اوربهان طرازى نهايت شرياور بدذات أديول كاكام ي (CARINATION ) سيرتاعيسي عليه السلام اورمرزا قادياني ..... قاديان جوت محافظ "اعدالاشروا"رب فالمسيع "مت كورو الم -4/0446

"خوائے اس امت علی ہے جو اور پیجا ہے۔ جو اس پہلے کے سے اپنی تمام شان علی بہت پڑھ کر ہے۔" (هیقت الوجی ۱۹۸۸) افزائن جا ۱۹۸۸) "شیخے م ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ علی میری جان ہے کہ اگر کے ابن مریم میر سندائے علی موتا تو دو کام جو علی کر سکا ہول، ہرکز نہ کر سکا اور دو نشان جو جھ سے طاہر ہو رہے جی مدو ہرگز ندکھا سکا۔" (هیقت الوجی ۱۸۲۸) ۱۵۲۸

منعثل موی، موی سے بدھ کراور مثل این مرع مرع سے بدھ کے"

(كشى لوح سارخزائن چهاس ۱۱)

الن عرام کے ذکر کو چھوڑو اس سے مجتر غلام احمد ہے

(دافع البلاءك ٢٠٠٠ ترائن ١٨٥ ل ١٢٠)

انیک منم که حسب بنادات آرم مینی کا است تانبدم پابمنم

(اذالدوبام ص ۱۵۸ فرزائن جسم ۱۸)

"من كا بال بلن كما تاراك كما كاليوشراني، ندزام ندعابد، ندى كا برستار. حكير، خودي منعالي كادوي كرف والا\_" (كتوبات احمدين ال١٨٩ مديد)

قرآ ل شريف كى كالغت

دیم بی کا کچروں ہے میلان اور محبت بھی شاید ای وجہ ہے کہ جدی مناسبت درمیان ہے مدی کی گروہ اس کے سر پر درمیان ہے مدیکوئی پرویز گا دانسان ایک جوان کنجری کویہ موقعہ نیس دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر

اہے ناپاکہ اتھ لگائے اور زناکاری کی کمائی کاعطراس کے سرپر ملے .... مجھنے والے سمجھ لیں کہ ایساانسان کس چال چائی آؤی ہوسکتا ہے۔'' (عاشیہ نمیر انجام آئتم میں کے بڑائن جااس ۲۹۱) سخت ہے اولی

" بورپ کے لوگوں کوجس قدر شراب نے نقصان پیٹچایا ہے۔اس کا سبب تو بیتھا کہ عیسیٰ علیہ السام شراب پیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔'' (کشتی نوح میں ۱۵ حاشہ بڑائن ج19 میں ۱۵

شابزادهٔ كائنات سيدناامام حسين رضى الله عنهاورمرزا

"افقومشیداس براصرادمت کروکر حین تمهادا منی ہے۔ کیونکہ شربی کی کہتا ہوں کہ آج میں ایک ایک است میں ایک کہتا ہوں کہ آج میں ایک رائی میں ایک ایک میں ایک کہ رائی میں ایک کہ میں ایک کہ میں میں ہم ہم کے بلا کیست سیر ہم آئم صد حسین است ورگر بیائم

(نزول أسى م ٩٩، فزائن ج٨١٧ ٧٧)

ترجمه میری برگوری کی سیر کر بلا ہے۔ سینکلؤوں حسین طیم ری بیٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔
شتان مابنی و بین حسینکم
قانی اؤید کل آن والفر
واما حسین فاذ کروا وشت کر بلا
الی بڑا الایام یکون فانظروا

(اعاداحرى ٢٠٠٠ زائن ١٩١٥ ١٨١)

ترجمہ ..... مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونک مجھے قو ہر وقت خدا کی تائید اور مددل رہی ہے۔ گرحسین پس تم وشت کر بااکو یاد کرلو۔ آج تک روے ہوئی و کیا اور ان کومعا ڈاللہ) خدا کی مدذین سے گھی اور شہید ہوگئے۔ مجھے ہر وقت مدل رہی ہے۔ ایس موج لوکون اُعنل ہوا۔ "معنت اللّٰه علی الکاذبین!

افی قلیل الحب لکن حسینکم
قلیل لعدی فالفرق اجلی واظہر

(الإزاحري المنزوائن عدال ١٩٢)

ترجمه بین کشته محبت بون اور تمهارے حسین کودشمنوں نے قل کیا۔ پس (جم دونوں کا) فرق واضح اور دوش ہے۔ مگرید نستایا کہ کس کی محبت کا کشتہ ہے؟ پی والی کا ..... ازکورہ جال تراد وکہ وردست نبوت قادیان کی فصاحت و بلاغت

"ا بدوات أن كاكرة مولويال! م كس تك تن كو يهيا وكرك كب وووت آن كاكرة مولويال! م كس تك تن كو يهيا وكرك كب وووت آن كاكرة مولويال إلى م برافريد يه وويان في الم المولويو! م برافريد وي عوام كاللانعام كو يمي بلاويا " (انجام آئم ماشيص المرائن في العمل الم المبائل كالمولويون مرامريد بني سعولويوا تم في كول دوك ويا ما المرائد وقوب بن المان في كولك دي مراس زمان المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المرائد المان المرائد المان المرائد المان المرائد المرائد المان المرائد المان المان

" المعلوم كريد جال اوروش فرقد اب تك كوب شرم وحياء يكام فيل لينا-"

(خيرانيام المقم ١٨٥ فرائن ١١٥ س١١١١)

"ان میری کمالوں کو ہر سلمان عبت ہے دیگیا ہددان کے معارف سے فائدہ الفاح ہوار ان کے معارف سے فائدہ الفاح ہدار کھے الفاح ہدادر کھے تھول کرتا ہے ۔ گریٹ ہوں (گفر ہوں) کی اولا وجن کے دلوں پر فدانے مہر کر وی عدہ کھے قول تھی کرتے ۔ " (آئینکلات اسلامی عدم مدمدہ فرنائن ج می ایساً)

"مر به اللف جنگول كرور الله الن كافر قي كنول ب النه والل ""

(هُم الدِي مِن الحرائي جهام ١٥٥)

غلام ...... " هي ي فقر في وا ترفيل كرسكا قصاف عها جائد كراس كودلد الحرام في كا شوق بها ورولالي زاد وليس " (الوار الاسلام سر الزائر الاسلام سر الزائر الاسلام سر الزائر الاسلام المسلم المسلم

"فدانے کی برار افعالات دیتے ہیں۔ لیکن کر بھی جولوگ انسانوں میں ہے میں اسلامی میں ہے میں اسلامی میں ہے میں اسلام شیطان ہیں۔ دوالیس مائے۔" (چشم مردت س، ۱۲۸ فرائن ۲۲۰ س

"دفیراجمدی مندولدر بیسائیوں کی طرح کافر چیں۔" (طائلة الله مولفہ بیرالدین سس ۱۳۷)
دوکل مسلمان جو معرت سے موجود (مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ
انہوں نے معرب سے موجود کا نام بھی نہیں سنا۔وہ کافراوردائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم
کرنا ہوں کہ بین میر سیاح تا کہ ہیں۔"

کرنا ہوں کہ بین میر سیاح تا کہ ہیں۔"

(آئیز مدانت ،مولف مرز ایشرالدین سے)

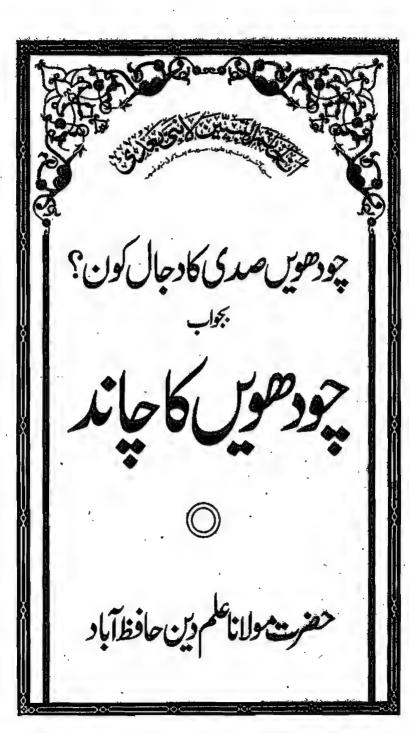

### بسواللوالزفن الزينو

## مرزا قادیانی کے دس جھوٹ

| مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ جموث بولنامرتد، نہاہت شریرادربدذات آدمیول کا کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (ונעפקאטוויעושטייוט יי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "_~      |
| " قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مع موجود چودھویں صدی اجری میں آئے گا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        |
| LETIFEMAN (a d SV )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *****    |
| و مر آن شریف میں پینچرموجود ہے کہتے موعود کے دفت طاعون پڑے گی۔''<br>دکتر آن شریف میں پینچرموجود ہے کہتے موعود کے دفت طاعون پڑے گی۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| (40 17001700C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>r</b> |
| '' حضرت عيني عليه السلام شراب بيا كرتے تنے۔''<br>''حضرت عيني عليه السلام شراب بيا كرتے تنے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | س        |
| ( T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *******  |
| "آ تخضرت الله في بطور تشريح فرمايا" بل هوامامكم منكم"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| CIPAL FETALLY (1920) PALLED (1921)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳        |
| (اراله ادبام من صاف کھا ہے کہ سے موجود کے زمانہ میں ضرور طاعون پڑے گا۔''<br>''صحیح مسلم میں صاف کھا ہے کہ سے موجود کے زمانہ میں ضرور طاعون پڑے گا۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| (خول اس مارف المارخ الله الله المارخ الله المارخ الله المارخ الله المارخ الله المارخ الله المارخ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵        |
| ''صحح بخارى يمل ہے'' هذا خليفة الله العهدى''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ع بواری من بے هذا محلیله الله المحلوق<br>(خوادت القرآن من ۱۳ بخزائن ج۲م س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ұ        |
| ''احادیث نبویه میں لکھا ہے کہ سے موعود کے طہور کے دقت انتشار نورانیت اس صد تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ا جادی بوییہ کی صابح کہ اور تابالغ بچے نبوت کریں کے اور عوام الناس روح<br>ورتوں کو بھی الہام شروع ہو جائے گا ادر تابالغ بچے نبوت کریں کے اور عوام الناس روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>£</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| سے پولیں گئے'' (ضرورت الایام کی 6 ڈائن ج ۱۳۵۵) اسے پولیں گئے۔'' درین کے متابع کے اس کو اس کا متابع کے اس کو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| ''ا مادے نبویہ بکار بکار کر کہتی ہیں کہ تیر ہویں صدی کے بعد ظبور سے ہے۔''<br>(آئینہ کمالات اسلام س سے بڑائن ج مص ایسناً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨        |
| ر ایندگالات اسلام ۱۰ ایران می معبود کی بھی نشانی تھی کہ اس کو بڑے زورشور سے کافرتھمرا<br>"احادیث میں مہدی معبود کی بھی نشانی تھی کہ اس کو بڑے زورشور سے کافرتھمرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| العاديث ميل مبدي معجود في مين التان في لدان و برك رور عور على المرادية المرادية المرادية المرادية المرادية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9        |
| و المعلم المراق المحل المحل المراق المحل ا | جائے     |
| ور میداور در بیند کے راہ میں رمل بھی تیار ہور تی ہے۔"<br>در مید اور در بیند کے راہ میں رمل بھی تیار ہور تی ہے۔"<br>در میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | +        |
| (N. 1.19(6)(4) 1° (4A) 7 ( A) 6 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |

لندااس رسالہ کانام چدھویں مدی کا دجال رکھا گیا۔ کو تکہ چدھویں مدی کا ذکر اسکے اوراق میں آئے گا۔ تا ترین اس کوفورے پر حیس۔

''بسم الله الرحمن الرحيم''

"الحمد لله وحده والصلوة والمعلام على من لانبى بعده "المادقت مرے سامنے ایک رسالہ بنام" برد کالی یعنی چودی مدی کا جاند" ہے۔ جس کے فروع میں معنف رسالہ نے پیشم لکھا ہے:

> چا عد کو کل د کھ کر علی تخت بے کل ہو گیا کی تک کھ کچھ تھا نشاں اس عل معال بار کا

ان کا پر لکھنا کہ یں بدر لینی چدو ہی صدی کا جاعد کھ کر بے کل ہو کیا۔ بالکل بے میں میں کا جاعد کھ کر بے کل ہو گیا۔ ہے۔ کو تک کو کی فض بدر کا لی کود کھ کر بے کل ہیں ہوتا اور شان اس کود کھ کر بے کل ہوجا تا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رسالہ کی نظر ہے مرزا قاویا تی کی عبارت متعدد وقیل کر دری ہوگی۔ جس میں فراتے ہیں کہ ''آ سان برجا عدنے میرے لئے کوائی دی۔''

> باعد کوکل و کھ کر ش خت بے کل ہوگیا کردکھ کھ کھ تھا شکان اس میں عال یار کا

اس کے بعد مستقد رمالہ نے ابدوا دو کی صدیث قبل کی ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد ہے۔ آتے رہیں گے باور سر ذا تا دیائی اس صدی کے مجدد ہیں۔

کین ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیائی کوان تمام مجددین نے جوتیرہ صدیوں میں گزرے ہیں۔سب کے سب مرزا قادیائی کوکافر، با ایمان ادرا سلام سے خارج بچھتے تھے ادر مرزا قادیا نی ان کوشرک اور بیدین کہتے ہیں۔

ا..... ووال طرح كرام ابن جروحة الشملي (بس كومعنف رمالة أفوي مدى كامجدد ما مناب ) فرمالية أفوي مدى كامجدد ما مناب ) فرمالية أن والمارفع عيسى فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببلغه حيا" ( بحيم الجرج ١٦٩ سه ١٦٩)

کرتمام کو شین (جن ش الم شافی اوراجی بن طبل دومری مدی کے بجد دہمی شال بیں) فور مغسر میں (طامہ این کیر اور علامہ فرالدین دائی درعلامہ سیو کی وفیر و بھی شال ہیں۔ جو آ شویں اور اویں مدی کے بجد دہیں) کا متعقد فیصلہ ہے کہ حضرت میسی علید السلام جسم عضری کے ساتھ وقت آسان پرافعالے محمد ہیں۔

۲ - شیر جمع واقعم لمام این جرحزت من نقل کرتے ہیں: "والله انه الان لحق و لکت افغان المام الله انه الان لحق و لکت افغان المنوبه اجمعون "(قالم المن المن المناز من المنظر المن المن المناز من المنظر الله المن المناز من المنظر وحيا بعد محمد شار المنظر و حيا بعد محمد شار المنظر و الم

المسلمين "(فادي اين جمر) كرجو تفيده ركه كدا تخضرت الله كالمردي إدى آتى المسلمين "فاقت كالمركم كرا تخضرت الله كالمركم كرا تخضر المركم كرا المركم

سم ..... ومویں صدی کے مجدد طاعلی قاری جن کانام مصنف نے چھوڑ دیا۔اور نمبر ۸ کے آگے نمبر ۱۹ اور نمبر ۸ کے آگے نمبر ۱۹ الکھ دیا ہے۔ وہ فر ماتے ہیں ' یسنزل عیسیٰ من السماء '' کھیٹی علید السلام آسان ہے نازل ہوں گے۔ (مرقات س ۱۲۱ج ۵)

۵..... "ودعوی النبوة بعدنبینا شان المحدر بالجماع "(ندا کرم ۲۰۱۰) ماعلی قاری در سرمدی کے جدو فرمات بیل کہ جو محص آ تخضرت المحلقہ کے بعدد وئی نبوت کرے، وہ کافر ہے۔ رماتھ اجماع سلف اور طلف کے بینی محابہ کرام سے لے کرتمام تابعین تج تابعین، جمہدین، جمہدین، محددین، محد ثین، محدثین، مفسرین رضوان الله علیم اجھین نے مدی نبوت کو کافر قرار دیا ہے۔ البذا مرزا قادیانی بقول محددین کافر اور بے ایمان ہوئے اور تمام محددین بعد عقیدہ حیات عین کے بقول مرزا صاحب کے کذاب ہوئے کے لئے بی کائی ہے کہ انہوں فراسا حب مشرک ہوئے۔ ہی مرزا صاحب کے کذاب ہوئے کے لئے بی کائی ہے کہ انہوں فراسا جہددین کی تابعوں کے سابقہ خیال نظر نبیں آتا۔

ہم علی الا طلان کہتے ہیں کہ اگر مصنف رسالہ سابقین مجددین سے سے ابت کردے کہ حضرت میں طلبہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور جی اللہ کے بعد نیا نی آسکتا ہے۔ تو یک صدرہ پید انعام ان کو دیاجائے گا۔

اس کے بود معنف آفت ہے کہ طاہ اسلام نے مرزا قادیائی کو بہت گالیاں دی ہیں۔
جواہا عرض ہے کہ ایک طرف مرزا قادیائی کی گالیاں رکھی جا کیں۔ تو دوسری طرف تہام علاء کی
گالیاں مرزا قادیائی کی گالیوں کا معرعتیر بھی تہیں ہوسکتا۔ اگر مرزا قادیائی کی برزبائی دیکھنی ہوتو
ضیمہ انجام آگئم طاحظہ فر ماویں یا عصائے موئی و یکھنے کی تکلیف کوارہ کریں۔ جس میں مرزا
قادیائی کی تمام گالیاں حوف بھی کے حساب ہے بچنے کی گئی ہیں۔ مرزا صاحب کی تلم نے تو تمام
الل اسلام بھرد بی مغسرین ، مخاب کرام بلک انبیاء کرام کے جگر کو بھی چاک کر ڈالا۔ جوا پی قبروں
میں بھی کھی کہتے ہوئی مے:

# جموتا ہے آو اے جلاد کوں تی کر کیے یں دبان تیری اترتی ہے جمری من کر کیے یں

رسالہ میں قابل جواب باتی تو اس قدر نہیں، جن کا جواب دیا گیا۔ اب ہم مرزا صاحب یا بھول جدری اکبریل صاحب بدر کائل اور چوا ہوئی کے جاند کی حقیقت بذر ایر انجیل و احاد ب نیوی آشکار کرتے ہیں۔

حفرت سيح كارشادات

ا ..... حفرت کا پی حادیوں کفر ملے ہیں خرداد کوئی تھیں گرافت کرد ہے سے فان کشیدین سیداندون باسمی قابلین اذا ہو العسیح ویضلون کشیرین سیکھ کھڑ سے سے سیانہ میں گئی گئی ہے ۔ (سی سیم) آکس کی میں کے کہ کس کی موں اور میں ہے ۔ (سی سیم) کا تمانہ حضرت کی نے اس آے میں جوئے کی کی آد ( جرکہا کہ شرک کی مول) کا تمانہ میں تاویا ہے کر میر سے استار مال بعد آئے گا ۔ شنے!

"كوكر بيتر بير منام من كل كداد كين كري كور بين كالمول ال كالعدد المال كالمديد" بحماب ابجد ١٨٨١ ين اورم و الاوران في كل ١٨٨١ من المالية المديد"

الرام الارام الاائيال اورالا الحول كالواه سؤك" المستوكة

مرزا قادياني كوتت الزائيان موتى دين-

العدام " عِدْ عِدْ عِلْمُ كَال اورمرى إلى العدام كال العدام كال العدام كالله كالله

مرزا قادیانی کے دفت بخت کال تھا۔ اور ۱۸۹۸ء اور ۱۸۹۸ء ش فاعون پڑی کے گئی مریدوں نے یک پرداد شکی۔

(٨٠١١٥) "ادريونيال آئي كي" ....٥

چنانچ مرزا قادیانی کے وقت ۱۲ پریل ۱۹۰۵ و گوخت زلزلد آیا۔ اس کے بعد ۲ مفرودی ۱۹۰۷ وشن بھی زلزلد آیا۔ (افسوس کے مرزائیوں نے اس وقت بھی جبرت ماصل شک)

| (امتی۱۱،۱۳)                             | "الوديت عمول كالموكم عاول ك-"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ****            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| _(1) احرتوركا كي قاديان                 | چانچ مرزا قادیان کے بعد کی جوٹے نی افعے۔جیا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| _(١٨)رجل سيين عبدالله                   | )عداللف كتاجد بس (٣) محوب عالم كوجرا لواله بس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | r)_,            |
| إسالكوث شرر (2) ايم                     | عل (٥) قلم حيد جلم عل (١) ي يش مراح كمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ع فحق           |
|                                         | حكائكيال متعل كوترخان عمل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رفتل            |
| بوے نشان ادر عجیب کام                   | ودوجوئے کے اور نی اٹھ کھڑے ہوں کے اور ایے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| (minig)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الماكن          |
| ن تا ي من المور من آ يك                 | چانچ مرزا تادیانی فرماتے ہیں کہ"ان نظانوں کو جو مرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| "                                       | م كران كالمركبابا علوده عن لا كو ي كراده ول-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . T . E         |
| (かいからからかの)                              | (هيقت الور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , U             |
| "                                       | A A SA A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vanu a <b>1</b> |
| ن مراز اس م <sup>۱۲</sup> ۲۰ (۵۰ مراس م | (هيقت الور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| (בפיריט בודט בא)                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ا کئے جا کیں تو ان کی نبوت              | "ال قد كال دكا عن الدار براد في بر كالتيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| (דדו זד פילול זידוע                     | اجرمون (جرمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                                         | كيروا تاديال الدارات عالال ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ال کے۔"                                 | ووال فروقافول محمل إلى عول الكسداده ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6               |
| לני מו מל ולי שווים זו                  | (فرعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •               |
|                                         | ٠٠٠٠ و ٢٠٠٠ كن ١٠٠٠ كرا ع ين كرخوات براد با ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ч               |
| دى لا كات يزار با وكا-                  | الم المعادن ال |                 |
| יי_טושן                                 | المرافيات في المرافيات الم |                 |
| ושרוגלוטבדורשוב                         | ひんころう)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| (mar )                                  | "Lussisternes"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

چنانچ مرزا قادیانی نے بڑے بڑے لوگ ایم اے، بی اے دغیرہ مگراہ کر لئے۔ ۹..... "اورلوگ ایک دوسرے سے عدادت رکھیں ہے۔"

چنانچ مرزا قادیانی کے دفت سے سبالوگوں میں دشنی اور عداوت ہے۔ حتی کہمرزا قادیانی کے دائی کہمرزا قادیانی کے دائی آئی میں عداوت رکھتے ہیں۔ دیکھو (المنوق فی الاسلام اور حقیقت المنوق)

• ا .... "اس وقت كوئى اكرتم سے كے كرد يكوئ يہاں ہے ياد ہاں ہے ( يعنى قادياں ہے ) لويقين شكرتا \_ كوئدا ٨٨ ويس جموناً من آئے كا اور كير كاكروه من بى مول ـ "

(متى ٢٠٠٢، لوقام، ٨، متى ٢٠٠٠)

### الله تعالى اوررسول خدام التينية كارشادات

ا ...... ''ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد''(سورمف) الله تعالی فرماتے ہیں کر حفرت کے خواریوں کوفر مایا کہ میں تم کوایک رسول کی بھارت دیا ہوں جومیرے بعدا کے گااورنام ان کا احمد ہوگا عقائد

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ 'من بعدی "کالفظ طاہر کرتا ہے کہ وہ نی میرے بعد بلا فصل آئے گا۔ بعثی میرے ادران کے درمیان ادر کوئی ٹی ٹیس ہوگا۔" (ڈائری ۱۹۰۱م ۵۰) ۲ ...... رسول اللہ اللہ فی فرمایا 'انا بشارة عیسیٰ بن مریم" (مفکوہ) کہ آئے تا بالا میں جس نی کے آئے کی بشارت مطرت میسیٰ علیدالہ ام نے وی ہے۔ اس کا مصداق میں ہول۔

السنس "ومن اظلم معن افتری علی الله الكذب "(مغه)اوراس بردا ظالم اور کون موگا جو كن موگا كرده احمداق مرزا ظالم احمد كون موگا جو كن موگا كرده احمد من بشارت معرت من في دي تاوياني هم

چنانچ خلیفه صاحب فرات بی که اسمه احمد " کے سدال محفظ فیل بیں۔ کوکدان کا نام احد د تھا۔ بلکداس آیت کے معدال مرزا غلام احد بیں۔ جنوں نے کہا کرتم احمد کا کہلاک۔" غرض کوئی بھی ہو۔خواہ مرزا قادیانی نے خودائے آب کواس آیت کا مصداق قرار دیا ہویا خلیفہنے۔اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ مفتری علی اللہ اور کذاب ہے۔ "وهو يدعى الى الاسلام " بحراس كواسلام ك طرف بلاياجا \_ كاكتمباراب عقیده که اسمه احمد "کامعدال فلام احدقادیانی بسرامر كفر ب-اس كوچور كراسلام ش داخل موجا واوركموك اسمه احمد" كاممدال معلقة منى --"والله لا يهدى القوم الظلمين "لين الله تعالى ان عظم ك وجدانكو مدایت بین کرتا۔ "يريدون ليطفوا نور الله بافواهم "ال كاراد ييي ككى طرح رسول مدنی کے اسلام کی روشی مث جائے اور فلام قادیانی کے غرب کاعروج ہوجائے۔ الله متم نسوره "ليكن فداتعالى خوداسلام كامحافظ بال حاملان عمالة عد بركزند مضكا للكالشتغالي اسكابول بالاكركار ٨..... "ولوكرة الكافرون" أكرج "لسمه احمد" كاممدال (برزاكورار) دي وأفي على مول\_ "موالذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "وى الله تعالى اس دين كايول بالأرفي المراجي والمدينة احمد "كومداق رسول مدنی کو بدایت قرآن یاک اور دین تل این اسلام و معالی اسلام کا این اسلام کو ادیان باطله برغالب کردے، چنا نح کردیا وراسا مید اور کار باور کمیلا رہےگا۔ "ولوكره المشركين " فحاد من المسلمات كرتي والماوراسم احدى يش كول على فلام قاد يالي كون من الله المنافعة على المنافعة ال جس اسلام کو محیلات کے لیے رہا رات ایک کردیا۔ ا مرحكل الى العالم

المخركون يحصدا فحال فالما فلي

المه استام كافرتر العديد مرف كرويد مرف السعب المعد" كاحدال كيل دول مدنى كو ترامدية بير - مجذ العام افرض ب كريم فيرا تريل كافر مجيس -" حالات مرز است قاد يانى مرسول مدنى كى زبانى

س سن الله لم يبعث نبيا الاحنر امنه الدجال سيرفرايا كرري فاي الدرا الله الدجال سيرفرايا كري فاي الله المستحد النادر الناد

ه ..... "يماعبادالله قائيتوافانه يبدا فيقول انا نبي لا نبي بعدى "اسالله كيم المائلة على المائلة على المائلة كيم المرائلة على المرائلة الم

٢--- نیر قبلیا کدار کافری قرامان سے مطار" پستسل ایسیا خدادسیان "(تذی می ایسیال فرامیانی می کارد.)

م ذا قادیائی کماً با قابعاد فرامان سے می تگئے تھے۔ دیکو (موٹ کی مہوی ہا) کے "پیلتی السسیع من قبل السشوق" ومول خدا کھنٹے نے فرایا کر کی وجال شرق کی طرف سے کما پر ہنگا۔
(ملم بیکا ہو

ال - "معه احسناف الناس " الكيماتيم محمد المستاف الناس " - المستاف الناس " المستاف الناس " - المستاف الناس " - ا

السه "وأنه لا يبقى شى من آلارض آلا وطله وظهر عليه آلا مكة و المعدينة "وأنه لا يبقى شى من آلارض آلا وطله وظهر عليه آلا مكة و العدينة "وفرانيا كري وفرانيا كريا كري وفرانيا كري

چانچرنا قادیان کی پیشاند در کانیات آب بن اولی است آب بن اولی است "مده بسال قلیمة والنار "اما ارکاکی از کی بیشت (بیشی می است حق المنی المنی می از کی بیشت (بیشی می است المنی می است المنی می بر کافری کر ادر سال (عدی می بر در بر می است " براتنی علی القوم فیدعوهم فیومنون به ثم یأتی القوم فیدعوهم فیدمون به ثم یأتی القوم فیدعوهم فیومنون به ثم یأتی المنی کرد بر با این می می کند به با این می کند با این می کند

01..... "فیدقول رجل من المؤمنین لا نطلقن الی هذا الرجل فانظرن اهو الذی انذرنا رسول الله شانط ام لا "گرمسلمانون ش سایک فض زیردست مناظراس کے مقابلہ کے لئے اس کے گاؤں (قادیان) میں جائے گا اور کم گا کہ میں اس سے مناظرہ کر کے دیکنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہ کی اجوال ہے۔ جس سے ہم کورسول میں ہے نے ڈرایا ہے یا کوئی اور ہے۔ چردہ والی آ کراوگوں میں اس کی دجالیت کا اعلان کرےگا۔ (کنزاممال)

چنانچەمولوى تاءاللەصاحب قاديان كئادرمقابلدكى لئے باديادرود حفرت سائے

ندا عدا خرانبول في واليس الران كي بطالت كاعلان كرديا ورفر مايا:

رسول تادیائی کی رسالت بطالث ہے بطالت ہے بطالت

۱۱ ..... "ليصحبن الرجال اقوام يقولون انا لنصحبة انا لنعلم انه الكافرو لكنا لنصحبة انا لنعلم انه الكافرو لكنا لنصحبه ناكل من طعامه "بهت مولوى ياطازمت بيشاوك اس كماتحال عامي على الكنا للنصحب في الكنا الكنا الكنا الكافر بي الكنا الكنا

ا است "ویبعث معه الشیاطین تکلم الناس" بهت سے مولوی شیطان خصلت اس کے دعویٰ نبوت کی شرم ف تصدیق کریں گے۔ بلکدوسر بلاگوں سے مناظرہ بھی کریں گے۔ بلکدوسر بلاگوں سے مناظرہ بھی کریں گے۔ (کنوالممال جے مص ۱۹۰۳)

> چھوڑ دو نا حق جھڑا مرنے والا مر کیا اینے دھوئی کو وہ بندہ آپ جھوٹا کر کیا

# احتساب قادیا نبت ایک تحریک

- عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے آج تک ردقادیا نیت پر اکسی جانے والی کتب ورسائل کو کیے کہا کرنے کا آغاز کیا۔
  - 0 ال وقت تک یے مجموعہ 'احتساب قادیانیت' کے نام پر ۵۰ جلدوں میں چھپ گیا ہے۔ مزید کام جاری ہے۔
- O اس وقت تک ۲۶۲-اکابرین امت کے رشحات قلم پچاس جلدوں میں شائع ہوئے۔
  - اس وقت تک۲۲۲-حضرات کے۱۵۵ درسائل وکتب پچپاس جلدوں میں شاکع ہوئے۔
  - O اس وقت تک پچاس جلدوں میں ۲۸۲۳۲ صفحات ردقادیا نیت پر یکجاشا کع ہوگئے ہیں۔
  - میسب یجھ پندرہ سالوں میں ہواجو ہوااللہ تعالی کے فضل سے ہوا۔ جو ہوگا اللہ تعالی کے فضل سے ہوا۔ جو ہوگا اللہ تعالی کے فضل سے ہوگا۔
    - O پیاسویں جلد میں بچاس کی بچاس جلدوں کی فہرست بھی شائع کردی گئی ہے۔

### رابطہ کے لیے

حضوری باغ روڈ ' ملتان – فون : 4783486-061